





<u>^</u>











# 554 احادیث اور 474 مسائل کامتندذ خیره



پیشکش مجلس المدینة العلمیة (رعوتِ اسلامی) شعبهٔ درسی کتب)

ناثر مكتبة المدينه باب المدينه كراچي

# الصلوة والدلال عليك بارسول الله و حلى اللك واصعابك يا حبيب الله

نام كتاب : أنوار الحديث

پیشکش : مجلس المدینة العلمیة (شعبهٔ دری کتب)

سن طباعت: وشوال المكرّم ١٣٣١ هر بيطابق 8 ستمبر 2011ء

كل صفحات : 466 صفحات

ناشر : مكتبة المدينه فيضانٍ مدينه باب المدينه كراجي

. نمت

#### مكتبة المدينه كي شاخين

| فون:32203311-021 | الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فون:942-37311679 | <b>ﷺ لاهبور</b> : دا تا در بار مار کیٹ، کنج بخش روڈ                                                               |
| نون:041-2632625  | این پوربازار آباد: (فیصل آباد) این پوربازار 😩                                                                     |
| فون:37212-058274 | 🚓 كشمير: چوك شهيدال، مير پور                                                                                      |
| فون:022-2620122  | الله عيدر آباد: فضان مدينه، آفندى الأون                                                                           |
| فون:4511192-061  | 🚓 ملتان : نزدیمیل والی مسجد، اندرون بو بر گیث                                                                     |
| فون:044-2550767  | 🚓 او كارة و كالح رود بالمقابل غوثيه مسجد ، مز دخصيل كونسل مال                                                     |
| قون:051-5553765  | الله المستاني : فضل داد پلازه ، كميني چوك ، اقبال رود عليماني الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| فون:068-5571686  | 🚓 خان پور: دُرانی چوک، نهر کناره                                                                                  |
| فون:4362145-0244 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                           |
| نون:071-5619195  | 🚓 🚓 نضان مدينه، بيراح رودُ                                                                                        |
| نون:055-4225653  | الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                          |
|                  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                           |

E.mail: ilmia@dawateislami.netE.mail:

www.dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کو یہ(تخریج شدہ) کتاب چھاپنے کی اجازت نھیں

الْغُوْلُولِكُ الْمُعْلِينِ مِنْ عَمْمُ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ اَلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّابَعُكُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِرُ بِسُوِ اللَّهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِبُورِ " بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم "كه الرَّوف كي نسبت سے اس کتاب کویڑھنے کی ۱۹ " نتییں" فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه والهوسلم: نِيَّةُ الْمُؤْمِن خَيْرٌ مِّنُ عَمَلِه يعنى مسلمان كى نتيت اس عل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطَبَراني، الحديث: ٢٩٩٥، ج٢، ص٨٥)١ دومَدَ نی پھول: { ا } بغیراچھی نتیت کے سی بھی عملِ خیر کا ثوا بہیں ملتا۔ ۲ }جتنی اچھی نیّتیں زیادہ،اُ تنا ثواب بھی زیادہ۔ (۱) ہر بارحمد و ۲۶ اصلوۃ اور ۳۶ اتعو دو ۴۶ ایسمیہ سے آغاز کروں گا۔ (اسی صفحہ پر اُوپر دی ہوئی دو عرکم بی عبارات بڑھ لینے سے جاروں نتیوں برعمل ہوجائے گا)۔ (۵ ) رضائے الہی عَزَّوَ جَلَّ کے لیے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۲ ) ختی الُوسُغُ إس كا باؤخُو اور { ك } قِبله رُومُطالَعَه كرول گا۔ { ٨ } كتاب كو يره صركلام الله وكلام رسول الله عزوجل وصلى الله تعالى عليه وسلم كصحيح معنول مين سمجه كراوامر كاا متثال اورنوابهي سے اجتناب كروں گا۔ {٩ } درجہ میں اس کتاب براستاد کی بیان کردہ تو ضیح توجہ سے سنوں گا۔ {۱٠ } استاد کی توضیح

كولكه كر" إسْتَعِنُ بِيَمِيْنِكَ عَلَى حِفُظِكَ "يُمل كرول كاله إطلبه كساته الكراس

يتين ٤ ٠٠٠٠ إِوَّالِيَالِثِينَ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيْلِيلِيِيْعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِي مِلْمِلْمِلِي الْمُعِل

کتاب کے اسباق کی کرارکروں گا۔ (۱۲) گارکسی طالب علم نے کوئی نامناسب سوال کیا تواس پر ہنس کراس کی دل آزاری کا سبب نہیں بنوں گا۔ (۱۳) درجہ میں کتاب، استاداور درس کی تعظیم کی خاطر غسل کر کے ،صاف مدنی لباس میں ،خوشبولگا کر حاضری دوں گا۔ (۱۲) گارکسی طالب علم کو عبارت یا مسئلہ بیجھے میں دشواری ہوئی تو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ (۱۵) ہمبق سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں میں آجانے کی صورت میں استاد پر معانی کے وجل بجالاؤں گا۔ (۱۲) اور سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں استاد پر دعاء کروں گا اور بار بار سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ (۱۸) گارت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین برگانی کے بجائے اسے اپناقصور تصور کروں گا۔ (۱۸) گئابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مُطّلع کروں گا۔ (مصقف یا ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرخ ف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا) (۱۹) گار ب کی تعظیم کرتے ہوئے اس پرکوئی چیزقلم وغیرہ نہیں رکھوں گا۔ اس پرکوئی جیزقلم وغیرہ نہیں رکھوں گا۔ اس پرکوئی جیزتلم ویکھوں گا۔ اس پرکوئی جیزتلم ویکھوں گا۔ اس برکوئی جیزتلم ویکھوں گا۔ اس برکھوں گار کی برکھوں گا۔ اس برکھوں گا۔ اس

☆.....☆.....☆

### علم حاصل کرنے کا شوق

حضرت علامه ابن جربر طبری رحمة الله علیه کے حصول علم کے شوق کا بیام تھا کہ عین وفات کے وقت کسی نے کوئی دعا سنائی تو قلم دوات منگوا کراس سے کھوانا چاہا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا:''حضور کیااس حال میں بھی؟''فرمانے لگے:''انسان کو چاہیے کہ مرتے دم تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔''
میں بھی؟''فرمانے لگے:''انسان کو چاہیے کہ مرتے دم تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔''
(علم اور علماء کی اہمیت ، ص ۲۷)



#### اجمالى فهرست

| صفحه | مضامين                                    | صفحه | مضامين                              | صفحه | مضامين                      | صفحه | مضامين                   |
|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------|
| 377  | سلام کابیان                               | 305  | قرض دار كومهلت دينے كابيان          | 191  | خطبه کی اذان کہاں دی جائے؟  | 27   | تعارف المدينة العلميه    |
| 380  | مصافحه كابيان                             | 307  | زمين برناجائز قبضه كابيان           | 192  | عيداور بقرعيد كابيان        | 29   | پیش لفظ                  |
| 383  | ماں باپ کے حقوق کا بیان                   | 308  | كتاب النكاح                         | 195  | كتإب الجنائز بيارى كابيان   | 32   | تعارف مصنف انوارالحديث   |
| 386  | اولإدكي حقوق كابيان                       |      | مهر کا بیان                         | 199  | بیار کی مزاج پرسی           | 46   | نگاهاو کین               |
| 389  | بھائی وغیرہ کے حقوق کا بیان               |      | دعوت وليمه كابيان                   |      | دوا کا بیان                 |      | مقدمه                    |
| 391  | چوری اور شراب نوشی کا بیان                |      | میاںِ بیوی کے باہمی برتاؤ           |      | دعاتعويذ كابيان             |      | کتابالا بمان<br>منت      |
| 393  | حجھوٹ کا بیان                             |      | پرده کی باتی <u>ں</u>               |      | موت کابیان<br>عبر برخ       | 80   | جنتی اور جہنمی فرقہ      |
| 395  | چغلی کاغیبت کابیان به به                  |      | د بکھناجا ئزنہیں                    |      | عنسل وكفن كأبيان            | 89   | بدمذهب                   |
|      | حفاظت زبان اور تنهائی وغیره               | 324  | اجببی عورت کے ساتھ تنہائی           |      | چنازه کابیان                |      | سنت اور بدعت<br>ءا       |
| 839  | کابیان<br>ناف                             |      | زنااورلواطت كابيان                  |      | دفن میت کابیان              | 97   | علم اورعلائے کرام        |
| 400  | لبغض وحسد كابيان                          | 328  | كتاب الطلاق                         |      | میت پررونے کا بیان          | 104  | تقد نر کابیان            |
| 404  | غصهاورتکبرکابیان<br>نا                    |      | عدت كابيان                          |      | شهيد کابيان                 | 108  | قبر کاعذاب               |
| 406  | طلم وستم كابيان                           |      | حلال اور حرام جانورون كابيان        |      | قبروں کی زیارت              |      | قیامت کی نشانیاں         |
| 408  | مال اورا قتد اروغيره كى حرص كابيان        |      | شكارا ورذنح كأبيان                  |      | ایصال ثواب                  |      | حوض كوثر اور شفاعت       |
| 410  | دنیا کی محبت کابیان                       |      | قربانی کابیان                       |      | كتاب الزكوة                 | 130  | جنت کا بیان<br>•         |
|      | عمراور مال کی زیادتی کب نعمت              |      | عقيقه كابيان                        |      | صدقهٔ فطرکابیان<br>سنسخ سخن |      | دوزخ کابیان              |
| 412  | ?~                                        |      | ا چھے برے ناموں کا بیان<br>سے میں   |      | سخی اور جیل کا بیان         | 137  | كتاب الطهارة (وضوكابيان) |
| 414  | ریا کاری کابیان                           |      | كھانے كابيان                        |      | بھیک مانگنا کیسا ہے         |      | استنجا كأبيان            |
| 416  | تصوریسازی کابیان                          |      | پینے کا بیان                        |      | كتاب الصوم                  | 150  | عنسل کابیان<br>سری ا     |
| 418  | توقف وجلد بازی کابیان                     |      | لباس کابیان<br>                     |      | رۇيت ہلال<br>               | 153  | كتاب الصلوة              |
| 419  | نیکی کا حکم دینااور برائی سے روکنا<br>دیس |      | جوتے پیننے کا بیان<br>سریٹر         |      | شب قدر کابیان               | 158  | نماز کابیان              |
| 424  | تو کل کابیان                              |      | انکونھی کا بیان                     |      | اعتکاف کابیان<br>تابعه برای | 163  | تراوح کابیان             |
| 426  | نرمی،حیااور حسن خلق کابیان<br>د مرم       |      | حجامت کابیان<br>ه                   |      | تلاوت قرآن مجيد كابيان      | 171  | قراءة خلفالا مام         |
| 428  | منشےاورمسکرانے کا بیان<br>منتخب سیار      |      | داڑھی اور مونچھ کا بیان             |      | کتابالحج                    | 174  | آمین بالسر<br>فنه        |
| 429  | فضائل سيدالرسلين<br>وفي سربرني            |      | خضاب کابیان                         |      | مدینه طیبه کی حاضری         | 176  | رفع پدین                 |
| 435  | حضور عليه السلام كالمثل كوفئ تهيس         | 367  | سونے اور کیٹنے کا بیان              |      | انبیائے کرام زندہ ہیں       |      | درود شریف<br>گذشت        |
| 437  | معراج کابیان<br>مو                        | 369  | خواب کا بیان<br>مار گر کریس         |      | كتاب البيوغ                 | 181  | درود لیج عاشقاں          |
| 445  | معجزات كابيان                             |      | فال گوئی کا بیان<br>- سر            |      | الجھے تاجر کا بیان          | 182  | جماعت کابیان             |
| 453  | کرامت کا بیان<br>عان برین                 | 373  | چھینک اور جماہی کا بیان<br>ایسی میں |      | سود کابیان<br>په سره سارس   | 185  | مسجد کابیان              |
| 457  | علم غيب كابيان                            | 375  | اجازت لينے کابيان                   | 303  | رئناور بيج سلم كابيان       | 188  | جمعه کا بیان             |



#### تفصيلي فهرست

|         | 30                                                                                                                                                                           | <b>9</b> |                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| نمبرشار | مضامين                                                                                                                                                                       | نمبرشار  | مضامين                                                      |
|         | حضرتِ سيدنا آدم عليه الصلو ة والسلام پرخدائے تعالی نے                                                                                                                        | 27       | تعارف المدينة العلميه                                       |
| 72      | عتاب كيون فرمايا؟                                                                                                                                                            | 29       | ييش لفظ                                                     |
|         | خدائے تعالی کے کلماتِ عتاب کو انبیاء کرام (علیهم الصلوة                                                                                                                      | 32       | تغارف مصنف انوارالحديث                                      |
| 73      | والسلام) کے بارے میں ہمار ابولنا کیسا؟                                                                                                                                       | 46       | ا نگاه او لين                                               |
|         | سرکار صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے بارے میں کیساعقیدہ رکھنا                                                                                                              | 48       | مقدمة                                                       |
| 73      |                                                                                                                                                                              | 50       | حدیث کی تعریف اوراس کی قسمیں                                |
|         | چاہیے؟<br>توحیدِورسالت کی گواہی کے باوجودا گر کفر کی نشانی پائی جائے                                                                                                         | 51       | حدیث کی بنیا دی قسمیں                                       |
| 73      | تو کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                               | 51       | حدیث کی دینی حیثیت                                          |
|         | کمالِ ایمان کیلئے حضور صلی الله تعالی علیه واله وسلم کاسب سے                                                                                                                 | 53       | ایک بنیادی سوال                                             |
| 74      | تو کیاتھم ہے؟<br>کمالِ ایمان کیلئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کاسب سے<br>زیادہ پیارا ہونا ضروری ہے۔<br>حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب | 54       | جدیث کے ججت ہونے پرایک عظیم استدلال<br>:                    |
|         | حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب                                                                                                                | 55       | لفل وروایت کی ضرورت پراستدلال                               |
| 74      | اليائي:                                                                                                                                                                      | 56       | داستان شوق کا آغاز اوراس کااهتمام                           |
|         | محبت كى كتى قشمين بين اورحديث "لا يومن احدكم الخ"                                                                                                                            | 57       | عہد صحابیہ میں راویان حدیث کے مواقع                         |
| 75      | میں محبت سے کون تی محبت مراد ہے؟                                                                                                                                             | 59       | واقعه كي تحقيق كاا يك عظيم نكته                             |
|         | حضورعلیہالصلو ۃ والسلام سب سے زیادہ محبوب ہونے کے                                                                                                                            | 60       | ایک ایمان افروز واقعه                                       |
| 76      | مستحق كيول بين؟                                                                                                                                                              | 62       | ايک اور د يوانيهٔ شوق                                       |
|         | خدائے تعالی کیلئے مکان ثابت کرنا کیا ہے؟ بہارشریعت،                                                                                                                          | 63       | سلسلهٔ روایت کی تقویت کے اسباب                              |
| 76      | خانیه، عقائد شفی اور عالمگیری کی تصریحات _                                                                                                                                   | 65       | اصولِ نقد حدیث، تاریخ تدوین حدیث                            |
| 76      | "الله هرجگه عن يه جمله كهنا كيسا؟                                                                                                                                            | 70       | كتاب الأيمان                                                |
| 76      | خدائے تعالی کو' اللہ میال' کہنا کیسا؟                                                                                                                                        | 70       | حديث جبر مل (عليه الصلاة والسلام)                           |
| 77      | الله تعالى كو 'بوڙ ھا'' کہنا كيسا؟                                                                                                                                           | 71       | شرح حدیث،اسلام،ایماناوردین کسے کہتے ہیں؟                    |
|         | النسى مِداق ميں كلمه كفر كہنے والے كيلئے كيا تھم ہے؟ در مختار اور                                                                                                            | 71       | ''اسلام''ایمان کانتیجہ ہے۔                                  |
| 77      | شامی کی عبارتیں۔                                                                                                                                                             | 71       | خدائے تعالی پرایمان لانے کا مطلب کیاہے؟                     |
| 77      | نى كرىم صلى الله تعالى عليه والدوسلم كيليِّ عيب ثابت كرنا كيسا؟                                                                                                              |          | تمام انبيائ كرام يلبهم الصلوة والسلام كوبل نبوت بهي گنا هول |
| 77      | داڑھی منڈانے کے بارے میں "کلاسوف" پیش کرنا کیا؟                                                                                                                              | 72       | سے پاک ماننا ضروری ہے۔                                      |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                             |

| <b>⊹€</b> ≒ | <b>&gt;</b> | ⊷⊷ تفصیلی فهرست                                                                        | • <b>•</b> \                  | ⊦  |                                                                                           |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94          |             |                                                                                        | ا<br>بعض بدعتیں وا            | 77 | ایی بات کرنا کہ جس سے نماز روزہ کی تحقیر ہوتی ہوکفر ہے۔                                   |
| 97          |             | ملم اور علمائے کرام                                                                    | <b>.</b>                      | 78 | علم دین اورعلاء کی تو بین کرنا کیسا؟                                                      |
|             | الخ ''      |                                                                                        |                               |    | کفّار کے میلوں میں شریک ہونااور دیوالی کے دن مٹھائی                                       |
| 97          |             |                                                                                        | کی نفیس وضاحه                 | 78 | وغيره خريدنا كيسا؟                                                                        |
| 97          |             | کیبیا؟                                                                                 | ناابل كوعلم سكھاناً           | 78 | '' کفر'' کسے کہتے ہیں؟ بیضاوی کی تشریح                                                    |
| 97          |             | رنا فرض عین ہےاور کتنا فرض کفایہ؟                                                      | كتناعكم حاصل                  |    | ''شرک'' کسے کہتے ہیں،اوراس کی کتی قسمیں ہیں؟                                              |
| 98          |             | م دین حاصل کرنا چاہیے؟                                                                 | کیسے خص سے کا                 | 79 | شرح عقائد تنفى اوراشعة اللمعات كى تشريحات.                                                |
| 98          |             | عاً بدیر کتنی ہے؟                                                                      | عالم كى فضيلت،                | 80 | جنتی اور جهنمی فرقه                                                                       |
| 99          |             | رسکھانے والوں کا کیامر تنہہے؟                                                          |                               |    | حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى امت مين تهتر ٣ ي فرق                                |
|             | اوران       | ہم الصلو ۃ والسلام کے وارث کون ہیں ا                                                   |                               | 80 | پیدا ہوں گے۔                                                                              |
| 100         |             |                                                                                        | کی ورا ثت کیا۔                | 80 | تہتر ۳ نفرقوں میں کونسافرقہ جلتی ہے؟                                                      |
| 100         |             | ) کو فقیہ کب بنا تاہے؟                                                                 |                               | 81 | مذکوره بالا حدیث کی مفصل شرح<br>د و به ::                                                 |
| 100         |             | ت ہے بہتر کیا چیز ہے؟                                                                  |                               | 81 | صراطمتنقيم پرصرف''اہل سنت''ہیں۔                                                           |
| 100         |             | عالم فقیه کتنا بھاری ہے؟                                                               |                               | 84 | آخری زمانه میں کذابون اور دجالوں کے گروہ ہوں گے۔                                          |
| 101         | ب-؟         | )یادکر کے لوگوں تک پہنچانے میں کتنا ثواب                                               | • 1                           | 84 | کذرابوں اور د جالوں کامخضر بیان<br>                                                       |
| 101         |             | )' مجدِّر ''بیدا ہوتا ہے؟                                                              |                               | 87 | کافرکوکافر جانناضروریات دین میں سے ہے۔                                                    |
| 101         |             | ) کامجد دکون ہے؟<br>سب ما                                                              |                               |    | کن صورتوں میں اہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے؟ شرح فقہ اکبر                                  |
| 102         |             | نے کیلیے علم دین پڑھنا کیسا؟                                                           |                               | 87 | اورشامی کی عبارتیں                                                                        |
| 102         |             | م دین کون ہے؟<br>ا                                                                     |                               | 89 | بدمذهب                                                                                    |
| 102         |             | الچ سلب کر کیتی ہے؟<br>ا                                                               |                               | 89 | بدمذہب کی تعظیم کرنا کیسا؟                                                                |
| 102         |             | ئِرُا،اوراچھاعالم سب سےاچھا۔                                                           | . '. (                        | 89 | سنت کی حقارت و ذلت کس چیز میں ہے؟<br>میر سر                                               |
| 103         |             |                                                                                        | ا بغیرعلم فتوی دیناً<br>ایرین | 89 | بدند ہب دوز خیول کے کتے ہیں۔<br>پر                                                        |
|             | رُ'جولی     | ملو ة والسلام نے''چٹائیوں پرسونا''اور'<br>ک                                            |                               | 90 | بدمذہب دین سے نکل جا تا ہے۔<br>ربی دعوں تیں من                                            |
| 103         | . ,         | ء کیلئے لازم فرمایا ہے؟<br>دن، دد                                                      |                               | 90 | بدمذہب کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔                                                        |
|             | رکریے       | نے''اور''پیٹ پر پھر باندھنے'' کامطالبہ َ                                               |                               | 90 | بدند ہوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟                                                      |
| 103         |             |                                                                                        | والے کیا جاہتے                | 91 | سنت اور بدعت                                                                              |
| 104         | ر ا         | <b>تقدیر کا بیان</b><br>پاپیدائش ہے کتے سال پہلے تقدر <sup>لکھ</sup> یً                | این مد ا                      | 91 | سنت زندہ کرنے میں کتنا ثواب ہے؟<br>سنت زندہ کرنے میں کتنا شواب ہے؟                        |
| 104         |             |                                                                                        |                               | 91 | بری بات کورائ کرنے والا کتنا بڑا گنهگار ہے؟<br>بدعت حسنہ کوا بچاد کرنے والا کیسا؟         |
| 104         | 1           | م پیداہوا،اور پھراس نے حکم انہی سے تقدیراً<br>میداہوا،اور پھراس نے حکم انہی سے تقدیراً |                               | 91 | برعت حسنہ اوا بچاد کرنے والا کیسا؟<br>لغت میں'' برعت'' کے کہتے ہیں،اور بدعت کی کتنی قشمیں |
| 104         |             | ، ما خلق الله القلم'' كي نفيس توجيه<br>نما في ہےاور حضور صلى الله تعالى عليه واله وسم  |                               | 00 | العت بن بدعت مسط مهم جين اور بدعت في ملين المعات كي وضاحت.                                |
|             | م           | سای ہے اور مستور ن اللد تعان علایہ والہ و<br>                                          | من او بیت اص                  | 92 | المن المرفات التعقة التلمعات في وصاحت.                                                    |

پيش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

| رکیاولیت حقیقی ہے۔                                        | 104 | حضرت اسرافیل علیه السلام صور کب پھونگیں گے؟           | 120 |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| وت جہاں مقدر ہوتی ہے وہیں آتی ہے۔                         | 105 | ًحوض كوتراورشفاعت                                     | 121 |
| ونبی اشیاءاللہ تعالی کی قضا وقد رہے ہیں؟                  | 105 | حوض کوثر کتنا ہڑا ہے اور اس کے پانی کی خاصیت کیا ہے؟  | 121 |
| ذیرکے بارے میں بحث کرنا کیسا؟                             | 105 | قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ `  | 122 |
| ندريكا الكاركرنا كيها؟                                    | 106 | کیا کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت ہوگی؟              | 122 |
| یا خدائے تعالی کے لکھ دیتے سے بندہ کسی کام کے کرنے        |     | کیا کفر پرمرنے والوں کی شفاعت ہوگی؟                   | 122 |
| مجبور ہوجاتا ہے؟ شرح فقدا كبركي توضيح                     | 106 | کیاشفاعت جہنمی کو جہنم سے نکالے گی؟                   | 123 |
| قضا'' کی کتنی قسمیں ہیں اور ہرایک کی تعریف کیا ہے؟        | 106 | انبیائے کرام کے علاوہ اورکون لوگ شفاعت کریں گے؟       |     |
| نیاوقدرکے بارے میں زیادہ غور وفکر کرنا ایمان کی نتاہی ہے۔ | 107 | اشعة اللمعات كي تشريح                                 | 123 |
| رەاپنے كام ميں نه بالكل مجبور ہے نه بالكل مختار۔          | 107 | ا پل صراط ہے گزرنے پرلوگوں کی حالتیں مختلف ہوں گی۔    | 124 |
| قبر کاعذاب                                                | 108 | قیامت کا انکار کرنے والا کیسا ہے؟                     | 124 |
| دہ سے تین سوال کئے جاتے ہیں۔                              | 108 | ميدان حشر كهال قائم هوگا؟                             | 124 |
| منورك بارب ميں هذا"ني كالفظ كيوں استعال كياجا تاہے؟       |     | شفاعت کیلئے اہل محشر کن حضرات کے پاس جائیں گے؟        | 125 |
| عة اللمعات كي تشريح                                       | 110 | سب سے پہلے کون شفاعت کرے گا؟                          | 125 |
| افروں پرعذاب کیلئے کتنے اژ دھےمقرر کیے جاتے ہیں؟          | 111 | ا نکار شفاعت کے بارے میں حضرت شیخ دہلوی بخاری کا فتوی | 126 |
| یا مُر دول پرفرشتوں اور بچھوؤں کا عذاب حقیقت ہے؟          | 112 | شفاعت کے قق ہونے پراجماع ہے۔                          | 126 |
| راب کے فرشتے اور سانپ بچھونظر کیوں نہیں آتے؟              |     | آیت کریمهاورمرقاة کی عبارت                            | 126 |
| عة اللمعات اور مرقاة كى عبارتيں _                         | 112 | مرقاة اوراشعة اللمات سے شفاعت کی نو وقسموں کا بیان    | 127 |
| سلمانوں اور کا فروں کی روحیس کہاں رہتی ہیں؟               | 113 | حوض ورثر حق ہے۔                                       | 129 |
| رك سوال وجواب كا الكاركرني والاكيسائي؟ فقد كي وضاحت       | 113 | نامهٔ اعمال کن ہاتھوں میں دیاجائے گا۔                 | 129 |
| ركے عذِابِ وَثُوابِ كاا نكار كرنے والا كيسا ہے؟           |     | حِياب و كتاب كاا نكار كرنا كيبيا؟                     | 129 |
| رح فقها کبرگی عبارت                                       | 113 | نیکی یا بدی کا پلیہ بھاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟        | 129 |
| امتِ کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے تخم کیا ہیں؟               | 114 | حضور کے جھنڈے کے نیچے کتنے لوگ جمع ہوں گے؟            | 129 |
| لن لوگوں کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی؟                       | 114 | جنت كابيان                                            | 130 |
| قيامت كابيان                                              | 115 | جنت کیسی ہے؟                                          | 130 |
| امت کبآئے گی؟                                             | 115 | دو تہائی جنتی ہے۔                                     | 130 |
| إمت كى چندنشانيان                                         | 116 | جنت کی عورت زمین کی طرف جھا نکے تو کیا ہوجائے گا؟     | 130 |
| <u>ب</u> ال کا فتنه۔                                      | 117 | جنتی کنگن ظاہر ہوں تو کیا ہوگا؟                       | 131 |
| عنرت امام مهدی رضی الله تعالی عنه کاظهور _                | 118 | جنتيون كاكياحال موگا؟                                 | 131 |
| مغرت عيسى عليه السلام كي آمد-                             | 119 | جو کم درجے کا جنتی ہوگا اس کے باغات اور تخت کہاں تک   |     |
| جوج وماجوج كاخروج_                                        | 119 | کھیلے ہوں گے؟                                         | 132 |

|     | ٩ 🗪 محمد تفصیلی فهرست                                          |     |                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 138 | کیا ہر نماز کے وضوییں مسواک سنت ہے؟                            | 132 | ں درجے کا جتنی کس نعمت ہے مشرف ہوگا؟                       |
| 139 | وضوكرن كامسنون طريقه                                           | 133 | تول كسامن كان يين ك چيزيس سطرح آجائيس كى؟                  |
|     | وهونے کا مطلب کیا ہے؟ بہارشر بعت ، در مختار ، عالمگیری اور     |     | نی جنتی کا تاج کیسا ہوگا اوراس کی بیویاں اور خدام کتنے     |
| 140 | عنابيكي عبارتيں _                                              | 133 | رںگ؟                                                       |
|     | ا ہاتھ دھونے کا مسنون طریقہ، شرح وقابیہ، عالمگیری،عنابیہ       | 133 | تی آپس میں ملاقات کیسے کریں گے؟                            |
| 141 | كفايهاورمراقى الفلاح كى تضريح                                  | 134 | دوزخ کا ِبیان                                              |
|     | مجووک پر چلوڈال کرسارے منہ پر ہاتھ پھیرنے سے وضو               | 134 | زخ کی آگ کتنے برس بھڑ کائی گئی اوراس کارنگ کیساہے؟         |
| 141 | ا نهبیں ہوتا۔                                                  | 134 | م کاسب سے ہاکاعذاب کیسے ہوگا؟                              |
| 142 | وضوکرنے میں کن باتوں کی احتیاط ضروری ہے؟                       | 134 | گ کے شعلے دوز خیوں کے جسم کو کہاں تک پہنچیں گے؟            |
| 142 | تین چلوپانی لینے کوسنت سمجھناغلطی ہے۔ در مختار کی وضاحت        | 135 | زخیوں کے زخم سے جو یانی بہے گاوہ کتنابد بودار ہوگا؟        |
|     | وضواور عسل کے پانی کی مقدار معین نہ ہونے پراجماع ہے۔           |     | زخ کے سانپ اور بچھو کتنے بڑے ہول گے اور ان کے              |
| 143 | مرقاة كى تصريح                                                 | 135 | ٹے کااثر کتنے سال تک رہے گا؟                               |
| 143 | ایک ایک باردهونے کیلئے پانی کافی ہوتو تعیم جائز نہیں۔          |     | ں کرنے والے اور برائی سے بچنے والے بعض لوگ جہنمی کیوں      |
| 143 | نابالغ لڑ کے سے پانی بھروا کروضو کرنا کیسیا؟ در مختار کی عبارت | 135 | ِل گے؟                                                     |
|     | حیوٹے حوض، لوٹا اور گھڑاوغیرہ کا پائی انگلی پڑنے سے کب         | 136 | ت ودوزخ کے منکر پر کیا حکم ہے؟                             |
| 143 | مستعمل ہوتا ہے؟                                                | 136 | یا کی آگ ِ دوزخ کی آگِ کا کونسا جزہے؟                      |
| 143 | مستعمل پانی کووضو کے قابل بنانے کے دوا طریقے                   | 136 | رجہنم کوسوئی کی نوک برابر کھول دیا جائے تو کیا ہوگا؟       |
| 144 | جویاخن پاکش لگائے ہواس کا وضوہوگا یائہیں؟                      | 136 | رجہنم کا داروغه د نیاوالوں پر ظاہر ہوجائے تو کیا اثر ہوگا؟ |
| 144 | استنجاکے بیچ ہوئے پانی کو پھینکنا کیسا؟                        |     | رجہتم کی زبیر کی ایک کڑی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو کیا ہو     |
| 144 | جنازه کے وضویے دوسری نماز پڑھنا کیسا؟                          | 136 | 982                                                        |
| 145 | وضوتو ڑنے والی چیزیں                                           | 136 | زخ کی گہرائی گتنی ہے؟                                      |
| 145 | ہوا خارج ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔                               |     | نمیوں کو پینے کیلئے کیا چیز دی جائے گی اوراس کے پینے       |
| 145 | ندی نکلنے سے وضوٹوٹ جا تا ہے۔                                  | 136 | يح کيا حال ہوگا؟                                           |
| 145 | لیٹ کرسونے سے وضوٹوٹ جا تاہے۔                                  | 136 | نمیوں کے رونے کی کیا کیفیت ہوگی؟                           |
| 145 | انبیائے کرام علیہم الصلوق والسلام کا وضوسونے سے نہیں اُوشا۔    | 137 | كتابِ الطهارة (وضو كا بيان)                                |
| 146 | بهارشر بعت، دُر مختار، شامی، بحرالرائق، سعایه کی تصریحات       | 137 | بارت ایمان کا کونسا حصہ ہے؟                                |
| 146 | اور بخاری کی حدیث                                              | 137 | یا وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں؟<br>پا                         |
| 146 | کیا گھٹنا کھلنے سے وضوٹوٹ جا تا ہے؟                            | 137 | بربسم الله وضو کامل نهیں؟                                  |
| 146 | کن چیز وں سے وضوٹوٹ جا تاہے؟                                   | 138 | ہنے ہاتھ سے شروع کر ناسنت ہے۔                              |
| 147 | استنجا كابيان                                                  | 138 | بضو کو تین بار دھوناکس کی سنت ہے؟                          |
|     | جس انگونھی یا تعویذ پر کچھ لکھا ہوا ہوا سے استنجاخانہ میں لے   | 138 | واک کرنے سے کیا فائدے ہیں؟                                 |

| , - |                                                              |     |                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 155 | حضورعلىيەالسلام كانام س كرانگو څھا چومنا كيسا ؟              | 147 | جانا كيسا؟ اشعة اللمعات كى توضيح                            |
| 155 | طحطا وي اورشامي كي عبارتين                                   | 147 | استنجاخانه میں داخل ہوتے وقت کیاریڑھے؟                      |
| 155 | اذان وا قامت کے درمیان' صلاۃ'' یکارنا کیسا؟                  | 148 | ایستنجاکے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔         |
| 155 | عالمگیری،مراقی الفلاح اور در مختار کی تضریح                  |     | ا گھرے اندرقبلہ کی طرف منہ کرکے استنجا کرنا کیسا؟ اشعۃ      |
|     | ا قامت کے وفت مسجد میں آئے تو کھڑار ہنا کیسا؟                | 148 | اللمعات كي وضاحت                                            |
| 156 | عالمگیری اور شامی کی وضاحت                                   | 148 | امام اعظم رضی الله تعالی عنه کامسلک                         |
|     | جوم جدمیں پہلے ہے موجود ہیں نماز کیلئے کب اٹھیں؟             | 148 | استنجا كيلئے بيٹھنے ميں كيڑا كب اٹھائے؟                     |
| 157 | عالمگيري،شرح وقاييه مرقات اوراشعة اللمعات كي عبارتيں _       | 148 | سوراخ میں پیشاب کرنا کیسا؟                                  |
| 158 | نماز کا بیان                                                 | 148 | کھڑے ہوکر بیشاب کرنا کیسا؟                                  |
| 158 | پانچ وفت نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہوجا تاہے۔            | 149 | کیاطہارت کے بیچ ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟               |
| 158 | انمازی کے گناہ درخت کے پتے کی طرح گرتے ہیں۔                  | 149 | الوگوں کے سامنے گھٹنا کھول کر پیشاب کرنا حرام ہے۔           |
| 159 | فَجْرِ کَی نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کا کیا حال ہے؟       | 149 | بهارشر بعت، در مختار، شامی اور عالمگیری کی تصریح            |
| 159 | نماز بخشش كاذِربيد بنے گی۔                                   | 149 | الوگوں کے سامنے گھٹے کھولنے کی عادت بنالینے والا فاسق ہے۔   |
| 159 | بِنماز کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟                         | 150 | غسل کا بیان                                                 |
| 159 | کن باتوں میں جلدی کرنا چاہیے؟                                | 150 | ترى پائى جائے توغسل واجب ہے۔                                |
| 160 | کیانماز عصر دریہ پڑھنامنا فقوں کی علامت ہے؟                  | 150 | دخول حشفه کی صورت میں عسل واجب ہے۔                          |
| 160 | ركوع وببجود ميں جلدي كرنا كيسا؟                              | 150 | جنبي کو کھانے اور سونے سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے۔          |
| 160 | کس عمر کے بچوں کونماز کی تعلیم دی جائے ؟                     | 151 | کیا عسل جنابت میں ہر بال کادھونا فرض ہے؟ مرقاۃ کی عبارت     |
| 160 | کس عمر کے بچوں کوالگ الگ سلایا جائے؟                         | 151 | حضور صلی الله علیه وسلم عسل کیسے فر ماتے تھے؟               |
|     | آہتیہِ قرآن پڑھنے میں خودسننا ضروری ہے، بہار شریعت           | 152 | اعسل كامسنون طريقه                                          |
| 160 | اورعالمگیری کی تصریحات۔                                      | 152 | الوگوں كے سامنے طِمنا كھول كرياباريك كپڑا پہن كرنہانا كيسا؟ |
|     | سجدہ میں پاؤل کی کتنی انگلیول کا پیٹ لگنا شرط ہے اور کتنی کا | 152 | کن صورتوں میں عِسل کرنا فرض ہے؟                             |
|     | پيك لكينا واجب ہے؟ بهار شريعت، فماوى رضويه، اشعة اللمعات،    | 152 | کن صورتوں میں عسل کرناسنت ہے؟                               |
| 161 | در مختار، كنز الدقائق اور بحرالرائق كي توطيح _               | 153 | كتاب الصلوة (اذان واقامت كا بِيان)                          |
|     | ابلا عذر بیٹھ کر بڑھنے والی عورتوں کی نماز نہیں ہوتی۔ بہار   | 153 | اذان دینے والوں کا کیا مرتبہ ہے؟ اشعۃ اللمعات کی تشریح      |
| 161 | شریعت، فمآوی رضویه، تنویرالا بصارا در در مختار کی عبارتیں۔   | 153 | سات ٤ برس إذ ان پڑھنے والوں کیلئے کیاا جرہے؟                |
|     | ار یک دو پٹہاوڑھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔                 | 153 | اذان وا قامت کس طرح پڑھی جائے؟                              |
| 162 | بہارشر بعت اور عالمگیری کی وضاحت۔                            | 154 | اذان وا قامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟                       |
| 163 | تراویح کا بیان                                               | 154 | اذان کا جواب کس طرح دیا جائے؟                               |
| 163 | تراوت کپڑھنے میں کتنا تواب ہے؟                               | 154 | داخل مبجداذ ان پڑھنا کیسا؟                                  |
| 163 | صحابہ ہیں۲۰رکعت تراوح کرٹاھتے تھے۔                           | 155 | کن لوگوں کی اذ ان مکروہ ہے؟                                 |

| <b>=</b> | ۱ ۱ → محمد تفصیلی فهرست                                       | \   | الْوَارُاكِيْنِيْنِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 182      | عشاءاور فجر جماعت سے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے؟                  | 164 | یں ۲۰ رکعت برصحابہ کا جماع ہے۔ چند معتبر کتابوں کی تصریح              |
| 182      | جماعت میں نہ شریک ہونے والول سے حضور ناراض ہوتے ہیں۔          |     | یں ۲۰ رکعت جمہور کا قول ہے اور اسی رعمل ہے۔                           |
| 183      | تین ۴ دمی ہوں تو جماعت سے نماز پڑھنالا زم ہے۔                 | 166 | ره۱۲معتر کتابوں کی عبارتیں۔                                           |
|          | كن لوگول پر جماعت واجب ہے؟ بلاعذرايك بار جماعت                | 169 | بن ۲۰ رکعت تر او یک کی حکمت، چار ۲۸معتبر کتابوں کی تصریح              |
| 184      | حچھوڑنے والا کیساہے؟                                          | 171 | قرا، ة خلف الامام                                                     |
|          | ترک جماعت کی عادت کر لینے والے کیلئے کیا تھم ہے چیدا          | 171 | ام کے پیچھےکسی نماز میں قراءت جائز نہیں۔                              |
| 184      | معتبر کتابوں کی تصریح                                         | 171 | ام قراءت کرے تو چپ رہو، بیصدیث بحوالہ سلم صحیح ہے۔                    |
| 184      | ابعض کتابوں میں جماعت کوسنت کیوں کہا گیا؟                     | 172 | یاامام کے پیچھے قراءت نہ کرنے پر صحابہ کاا جماع ہے؟                   |
| 185      | مسجد کا بیان                                                  | 172 | ايك قول "عليه اجماع الصحابه" كامطلب                                   |
| 185      | مسجد بنانے میں کتنا ثواب ہے؟                                  | 174 | آمين بالسر                                                            |
| 185      | سب سے اچھی جگدا ورسب سے بری جگد۔۔!                            | 174 | نندی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔                                |
| 185      | مىجدىيں بيٹھ كرنماز كےانتظار كرنے ميں كتنا ثواب ہے؟           |     | مين آ هسته كهنا جا بي كيفرشة بهي آ هسته آمين كهته بين-                |
| 186      | کچالههن، پیازاورمولی کھا کرمسجد میں جانا کیسا؟                | 174 | لنزالد قائق اور بحرالرائق كي عبارتيں                                  |
| 186      | مىجدىيں دِنيا كى باتيں كرنا كيسا؟                             | 176 | رفع يدين                                                              |
| 186      | ' 'بيڙي، سگريٺ' ئي کرمسجد ميں جانا کيسا؟                      |     | رف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع پدین کرنا متعدد حدیثوں                     |
|          | متجدمیں مٹی کا تیل جلا ناحرام ہے۔                             | 176 | سے ثابت ہے۔                                                           |
| 187      | فآوی رضویه کی تصریح                                           |     | وع میں جاتے وقت رفع یدین کی حدیث منسوخ ہے۔                            |
| 187      | مسجد ہے متصل اونچامکان بنانا کیسا؟ درمخار اور شامی کی عبارتیں | 177 | نی شرح بخاری کی ایک روایت                                             |
| 187      | متجدمیں داخل ہوتے وقت اور متجدسے نکلتے وقت کیا پڑھے؟          | 178 | درود شریف                                                             |
| 188      | جمعه کا بیان                                                  | 178 | ب باردرودشریف پڑھنے کا کتنا تواب ہے؟                                  |
| 188      | جمعیکااہتمام کرنے میں کتنا ثواب ہے؟                           | 178 | ياده درود پڙھنے سے کيا مرتبہ ملے گا؟                                  |
| 188      | جمعه کیلئے پہلے پہنچنے والے کو کتنا اجر ہے؟                   | 178 | رفِ درود شریف کا وظیفه پژهنا کیسا؟                                    |
| 189      | ابغیرعذر جمعه چھوٹ جائے تو کیا کرے۔                           | 179 | را بحیل کون ہے؟                                                       |
| 189      | خطبہ کے وقت امام سے قریب ہونے میں کیا فائدہ ہے؟               | 180 | پر درودکوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔<br>                                   |
| 189      | مبجد میں نیندآئے تو کیا کرنا چاہیے؟                           | 180 | رود شریف کے بدلے''صلع'' وغیرہ لکھنا کیسا؟                             |
| 189      | جمعه کی نماز سر دی اور گرمی میں کبِ پڑھنا چاہیے؟              |     | ن کے نام محمہ، احمد وغیرہ ہوں ان پر 'جھ'' بنانا کیسا؟                 |
|          | جمعه کی از ان ثانی کا جواب دینا کیسا؟ فناوی رضویه، در مختار   |     | درودِ گنج عاشقاں                                                      |
| 190      | اورشامی کی تصریح                                              |     | ں درود شریف کو بعد نماز جمعہ سو <sup>۰۰</sup> ابار پڑھنے کے بعض فوائد |
|          | خطبه میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کرانگوٹھے چومنااور |     | جماعت كابيان                                                          |
| 190      | درود شریف پڑھنا کیسا؟ فماوی رضویہ اور در مختار کی عبار تیں۔   |     | باعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے؟<br>دبر سریر دبر                 |
| 190      | عر بی میں خطبہ نہ پڑھنا کیسا؟                                 | 182 | شاءاور فجر کی نماز میں سستی کرنامنا فقوں کی علامت ہے۔                 |

| 200        | یماری کی دعا                                                           | 190        | بہات میں جمعہ جائز ہے یا نہیں؟                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202        | دوا کا بیان                                                            |            | بہات میں جعد کی نماز بڑھنے سے ظہر کی نماز ساقط ہوتی                                               |
| 202        | ہر بیاری کی دوامقررہے۔                                                 | 190        | ے یانہیں؟<br>ہے یانہیں؟                                                                           |
| 202        | پیارکبارچھاہوتاہے؟                                                     | 191        | خطبه کی اذان کهاں دی جائے؟                                                                        |
| 202        | بیارخدائے تعالی کے تھم سے اچھا ہوتا ہے۔                                | 191        | لبه کی اذ ان مسجد کے دروازے پر ہوناسنت ہے۔                                                        |
| 202        | ووا کرنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھلم فر مایا۔                |            | لبه کی اذ ان مسجد کے اندر پڑھنا کیسا؟                                                             |
| 202        | حرام اورنجس چیز سے دوا کرنا جائز نہیں۔                                 | 191        | مگیری وغیره پانچ ۵معتر کتابول کی تصریح                                                            |
| 203        | انگریزی دواؤں کااستعال جائز ہے یانہیں؟                                 | 192        | عید اوربقر عید کا بیان                                                                            |
| 204        | دعا، تعویذ کا بیان                                                     | 192        | برین کےروزخوشی منا ناسنت ہے۔                                                                      |
| 204        | حضور صلى الله عليه وسلم نے نظر بدكيلئے دعا، تعويذ كاحكم فر مايا۔       | 192        | بدوبقرعیدِ کی نماز کب پڑھنی جا ہیے؟                                                               |
| 204        | کیادعا تعویذ میں تا ثیر ہوتی ہے؟                                       | 192        | یاعیدین کی نماز کیلئے اذان وا قامت ہے؟                                                            |
| 204        | الشمنتر کارپڑھنا جائز ہے؟                                              | 193        | برگاه جانے سے پہلے کچھ کھانا کیسا؟                                                                |
| 205        | اشعة اللمعات كي تشريح                                                  | 193        | برگاه جانے اور آنے میں کیا طریقہ اختیار کرے؟                                                      |
| 205        | کس منتر کا پڑھنا کفرہے؟                                                | 193        | برین کی نماز کے بعد مصافحہ ومعانقہ کرنا کیسا؟<br>                                                 |
| 205        | جس منتر کے معانی معلوم نہ ہوں ان کا پڑھنا کیسا؟                        |            | رتوں کیلئے عیدین کی نماز جائز نہیں، تنوبر الابصار، درمختار                                        |
| 206        | موت کا بیان                                                            | 194        | رعالمگیری کی تصریحات<br>ت                                                                         |
| 206        | موت کوا کثر یا دکرنا چاہیے۔                                            | 194        | رتیں عیدین کے دن کیا ہڑھیں؟                                                                       |
| 206        | موت کویا دکرنے کا مطلب،اشعۃ اللمعات کی وضاحت<br>موت کویا دیر نے نہ     | 195        | كتاب الجنائز بيهاري كا بيان                                                                       |
| 206        | موت کی تمنانہیں کرنی چاہیے۔                                            | 195        | لیف پرصبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔<br>پر پنر پر                                                |
| 206        | موت کی تمنا کرنا کب جائز ہے؟<br>سیرین کے نفستہ میں                     | 196        | ارکو برانہیں کہنا چاہیے۔                                                                          |
| 207        | اشعة اللمعات كي نفيس تشريح                                             | 196        | میبت بھی درجہ بلند کر تی ہے اور بھی کفارہ بنتی ہے۔<br>علیہ ب                                      |
| 207        | موت کے وقت'' خوف ورجا'' دونوں ہونا چاہیے۔<br>نسست                      | 196        | اعلیهم السلام زیاده مصیبت میں ڈالے گئے بھر دوسر لوگ۔<br>ایم ایس کا تھا میں میں ایس کی سخت کا سخت  |
| 208        | مرنے والے کے پاس سورہ کیٹین پڑھی جائے۔<br>سب سریکا ساس تاقت کی ہے۔     | 197        | ب مراتب آزمائش میں ڈالاجاناایمان کی تحقی کی علامت ہے۔<br>مرمد قبل سے میں میں میں میں اور الم      |
| 208        | موت کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے۔<br>اللقہ سرامات                 | 197        | ہ خدا میں قبل کےعلاوہ سات بے شہاد تیں اور ہیں۔<br>پر کسید میں فقہ ہے                              |
| 208        | التلقين كاطريقه<br>                                                    | 197        | ری کس صورت میں نعمت ہے؟<br>میں میں میں میں                                                        |
| 209        | <b>غسل و کفن کا بیان</b><br>میت گفسل کسے دہاجائے؟                      | 199        | بیمار کی مزاج پرسی<br>دت کرنے والے کیلئے سر ۲ ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں۔                            |
| 209        | ا میت تو سال میت دیا جائے ؟<br>امیت کواچھا کفن دیا جائے۔               | 199<br>199 | ادت مرنے والے میصف منزہ کے ہرار رہنے دعا مرنے ہیں۔<br>من ثواب کی غرض سے عیادت کرنے پر کتنا اجرہے؟ |
| 209        | الميت نوا چها ن دياجا كـ<br>الجھے فن كامطلب ـ اشعة اللمعات كى وضاحت ـ  |            | ں واب کی کر ل سے عیادت سرتے پر متنا ہر ہے؟<br>ادت کرنے والا جنت کا مشتق ہے۔                       |
| 209<br>209 | ا منطقے من کا مطلب۔افتعۃ اللمعات کی وصاحت۔<br>کفن میں کیا چیز حرام ہے؟ | 200<br>200 | ا دے سرمے والا جست کا سیاحیہ ۔<br>ادت کرنار حمت کے دریا میں ڈو بنا ہے۔                            |
|            | ا کن یک کیا پیر مرام ہے؟<br>اسفید کیڑاعدہ ہوتا ہے۔                     | 200        | ادف ترمار ممت حدریا ہیں دو جائے۔<br>ایف کے ماس کتنی دریا بیٹھنا حاسیے؟                            |
| 210        | التقيد پيرانمده ہوتا ہے۔                                               | 200        | ريال کے پا ل فاور معلما جائے:                                                                     |

|     | علاء کی قبروں پر قبہ بنانا کیسا؟ شامی ، درمختار اور طحطا وی کا فیصلہ | 210 | کیاشوہر عورت کے جنازہ کو کا ندھاد ہے؟                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 219 | اولیائے کرام کے مزارات پر چادراور پھول ڈالنا کیسا؟                   | 210 | میت کا ہاتھ سینہ پررکھنا کفار کاطریقہ ہے۔درمختار کی تصریح  |
| 220 | میت پر رونے کابیان                                                   | 210 | میت کا ہاتھ ناف کے نیچے رکھنامنع ہے۔                       |
| 220 | میت پرآنسو بہانے میں کوئی مضایقہ نہیں۔                               | 210 | میت کا تہبندسر سے قدم تک ہونا چاہیے۔                       |
| 220 | رونے سےمیت کو تکلیف ہونے کا مطلب                                     | 210 | عالمگیری، مدایداورشامی کی عبارتین                          |
| 220 | میت کے اوصاف بیان کر کے بلند آواز سے رونامنع ہے۔                     | 211 | عورت کی اوڑھنی کہاں تک ہونی چاہیے۔                         |
| 221 | بیٹے کے مرنے پر جنت میں محل کب بنتا ہے؟                              | 211 | زندگی کی طرح اوڑھنی رکھنا غلط ہے۔                          |
| 221 | اولا د کے مرنے پرصبر کرنے والاجنتی ہے۔                               | 211 | سینه بند کتنا برا ہونا چاہیے۔عالمگیری کی تصریح             |
| 221 | ناتمام بچهاینی مال کوجنت کی طرف کس صورت میں کھنچے گا؟                |     | سیبنہ بندلفافہ کے اور ہونا چاہیے عالمگیری اور فتح القدریکی |
| 222 | انتقال کے روزمیت کے گھر کھا نالا نا کیسا؟                            | 211 | وَصَيْحٍ _                                                 |
| 222 | حديث شريف اوراشعة اللمعات كى تشريح                                   | 212 | جنازه کا بیان                                              |
| 222 | نوحه کرنا، بال کھولنااورآ واز ہے رونا کیسا؟                          | 212 | جنازہ کے <i>کر تیز</i> ی کے ساتھ چلنا چ <u>ا</u> ہیے۔      |
| 222 | تعزیت مسنون ہےاوراس کاوفت تین سروز تک ہے۔                            | 212 | نماز جناز ہاور دفن میں شریک ہونے کا کتنا ثواب ہے۔          |
| 223 | اتعزیت کیسے کرنی چاہیے؟                                              | 213 | شعۃ اللمعات کی وضاحت مُر دول کو برا کہنامنع ہے۔            |
| 223 | میت کے گھر دوسر نے دن کھانا بھیجنا مکروہ ہے۔                         | 213 | ر دول کی برائیول ہے چشم پوشی کرو۔                          |
| 223 | میت کے گھر والوں کا دعوت کرنا کیسا؟                                  | 214 | جنازه د مک <i>يد کر کھڑ</i> ا ہونا کيسا؟                   |
| 223 | عالمگیری، فتح القد ریاورشا می کی تصریحات                             | 214 | شعة اللمعات، عالمگيري اور طحطاوي كي عبارتيں۔               |
| 223 | تیجه کا کھا ناکس صورت میں حرام ہے۔                                   | 216 | دفن میت کابیان                                             |
| 224 | شهید کا بیان                                                         | 216 | تضورعاييالسلام بغلى قبرمين دفن كيے گئے۔                    |
| 224 | شهید کامر تبه                                                        | 216 | سیت کو قبر میں رکھتے وقت کیا دعا پڑھی جائے؟                |
| 224 | شہادت قرض کےعلاوہ ہر گناہ کومٹادیتی ہے۔                              | 216 | ىيە كوقىرىين دْنى طرف لڻايا جائے۔                          |
| 224 | شہادت کی تمنا کرنے کا ثواب                                           |     | میت کوچیت لٹانامنع ہے۔حدیث شریف اور آٹھ ۸معترفقہی          |
| 225 | نفاق کی موت                                                          | 216 | کتابول کی تصریحات۔                                         |
| 225 | وشمنان اسلام سے جان و مال اور زبان سے جہاد کرناضروری ہے۔             | 217 | حضورعليهالسلام قبريس كس طرح رونق افروزين؟                  |
| 225 | مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟                                           | 218 | حضورعلیہ السلام کی قبراونٹ کے کو ہان کی طرح ہے۔            |
| 226 | قبروں کی زیارت                                                       | 218 | حضورعلىيەالسلام كى قبر پريانى ح <u>چ</u> ر كاگيا-          |
| 226 | قبروں کی زیارت کاحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا۔           | 218 | قبر پر پانی چیز کنے کا طریقہ                               |
| 226 | جن حدیثوں میں قبروں کی زیارت ممنوع ہے وہمنسوخ ہیں۔                   | 218 | قبر پرمٹی ڈالنے کا طریقہ اوراس کی دعا                      |
| 226 | قبروں کی زیارت کا بہتر طریقہ                                         | 218 | تجره یا عهد نامه <b>قبر می</b> ں رکھنا کیسا؟               |
| 227 | اولیائے کرام کے مزارات کی زیارت کیلئے سفر کرنا کیسا؟                 | 218 | میت کے گفن برعبدنامہ کھنا کیسا؟ در مختار کی تصریح          |
| 227 | اولیائے کرام کی زیارت کرنے والے کو کا فربد عتی کہنا کیسا؟            | 218 | میت کی بیشانی پر لکھنا جائز ہے۔                            |

ييش كش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

| 234 | کاحیلہ۔                                                    | 227 | ماوی کی تصریح                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 234 | بد مذهب و بابید کوز کا ة دینا کیسا؟                        |     | لیاعرس میں ناجائز اموریائے جائیں توزیارت ترک کردی               |
| 234 | کن چیز ول میں عشر واجب ہے؟                                 | 227 | ا غرامی کا فیصله<br>ا نے ؟ شامی کا فیصله                        |
| 234 | اگر پیداوار میں کی ہوتو زکوۃ واجب ہے؟                      | 227 | ورتوں کوعز بیزوں کی قبر برجانامنع ہے۔                           |
| 234 | عالمگیری، بهارشر بعت کی تصریح                              | 227 | اليائے كرام كے مزارات پرغورتوں كاجانا كيسا؟                     |
| 234 | کھیت کس یانی سے سیراب کیا جائے تو عشر ہے؟                  | 227 | ما می طحطا وی اور بهارشر بعت کی تشریح                           |
| 234 | نصف عشر یعنی بیسوال حصه کس صورت میں واجب ہے؟               |     | زارير ہاتھ پھیرنااور بوسہ دینا کیسا؟اشعۃ اللمعات، عالمگیری      |
| 234 | کیااخراجات وغیر ،عشر سے ہی منہا کیے جائیں گے؟              | 228 | ر رفتا وی رضویه کی عبارتیں                                      |
| 235 | در مختار، بهار شریعت کی وضاحت                              | 229 | ايصا ل ثواب                                                     |
| 236 | صدقهٔ فطر                                                  | 229 | صِال تُواب کی د <b>ُ</b> و حدیثیں                               |
|     | غلام،آزاد،مرد،عورت، بيج،بوره هي هرمسلمان پر صدقه           |     | یت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو تواب پہنچنے پر علماء کا           |
| 236 | فطرواجب ہے۔                                                | 229 | غاق _علامينو وي رحمه الله كاقول                                 |
| 236 | صدقهٔ فطرکی مقدار کیاہے؟                                   | 230 | جال ثواب كيليح كنوال كهدوانا بهتر ہے۔                           |
| 237 | صدقهٔ فطرسے غنی پاک اور فقیرغنی ہوجا تاہے۔                 | 230 | سی کارخیر کا ثواب بخشا بهتر ہے۔تفسیر عزیزی کی تصریح             |
| 237 | اسلام میں صدقهٔ فطر کومقرر کرنے کی نفیس توجیہ              | 230 | اب بخشنے کے الفاظ کہنا صحابی کی سنت ہے۔                         |
| 237 | ما لك نصاب اين مال سے كن كاصدقه فطرادا كرے۔                | 230 | کھاناسا <u>منے</u> رک <i>ھ کر پہلے</i> ایصال ثواب کرنا کیسا؟    |
| 237 | اگر بچه ما لک نصاب ہوتو کیا کیا جائے؟                      | 230 | لیامیت کا نام آنے سے چیز حرام ہوجاتی ہے؟ حدیث کا فیصلہ          |
| 237 | صدقهٔ فطرمیں مالک نصاب کون ہے؟                             | 231 | كتاب الزكوة                                                     |
| 238 | كياصدقة فطركيك روزه ركهنا شرط ہے؟                          | 231 | لک نصاب پرسال گزرنے سے پہلے زکوۃ نہیں۔                          |
|     | کسی عذر کے سبب روزہ نہ رکھا تب بھی صدقۂ فطر واجب           | 231 | س مال کو تیا کر ما لک کی پیشانی داغی جائے گی؟                   |
| 238 | ہے۔ردالحتار، بہارشر بعت کی تصریح                           | 231 | ل بشكل سانپ كلے كامار كيوں بنے گا؟                              |
|     | اگر باپ کا انتقال ہو گیا ہوتو کیا دادار اپنے پوتے پوتی کی  | 232 | ل زہریلاسانپ بن کِر مالک کی انگلیوں کولقمہ بنائے گا۔            |
| 238 | طرف سے صدِقة فطرد يناواجب ہے؟                              | 232 | لیامتہیں آگ نے دو کنگن پہننا پیندہے؟                            |
|     | اگر گیہوں، جو، تھجوراور منقی کے علاوہ سی دوسری چیز سے فطرہ | 233 | جارت کیلئے تیار کی جانے والی چیزوں کی بھی زکاۃ ہے۔              |
| 238 | ادا کرنا ہوتو کیا شرط ہے؟                                  | 233 | لیا گیہوں، جو،انگوراور محجور کی پیداوار پر بھی زکا ۃ ہے؟        |
| 238 | صدقهٔ فطر کب ادا کرناواجب ہے؟ عالمگیری کی تصریح            | 233 | كاة كے سلسلہ ميں ما لك نصاب كون ہے؟                             |
| 238 | رمضان المبارك سے پہلے صدقہ فطرادا كرنا جائز ہے۔            |     | لوۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والے پر کیا حکم ہے؟               |
| 239 | ایک صاع اورنصف صاع کتنے وزن کا ہوتا ہے؟                    | 233 | ہارشر بیت، قباوی عالمگیری کی تصریح                              |
| 239 | ایک طل کتنا ہوتا ہے؟                                       |     | رده کی جیمیز و تنفین و مسجد و مدرسه میں زکوة کاروپیدلگانا کیسا؟ |
| 239 | من کور بھی کہتے ہیں۔                                       |     | أوى عالمگيري كي صراحت                                           |
| 239 | ایک من کتنے استار کا ہوتا ہے، نیز استار کسے کہتے ہیں؟      |     | والمحتار وبهارشر لیت سے مسجد و مدرسه میں زکوۃ کی رقم لگانے      |

| 248 |                                                       |     | ماع کی تقدیر میں کس اناج کا اعتبار ہے؟مفتی بہ قول                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249 | كتاب الصوم (روزه)                                     | 239 | کیاہے؟                                                                                                            |
|     | رمضان شروع ہوتے ہیں آسان کے دروازے کھول دیے           | 240 | يون<br>ماع کي ممل محقيق _                                                                                         |
| 249 | جاتے ہیں۔                                             | 240 | ملی حضرت رضی الله تعالی عنه کا تجربه                                                                              |
| 249 | ایک روایت کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں          | 242 | سخى اوربخيل                                                                                                       |
| 249 | اور دوزخ کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں۔                |     | ندکی میں ایک درہم صدقہ کرناموت کے وقت سودرہم                                                                      |
| 249 | شیاطین کوزنجیروں میں جکڑ دیاجا تاہے۔                  | 242 | مدقة کرنے سے بہتر ہے۔                                                                                             |
|     | آسان کے دروازے کھولنے کا مطلب ۔اشعۃ اللمعات کی        |     | ئی الله تعالی، جنت اورلوگول سے قریب اوردوزخ سے                                                                    |
| 249 | وضاحت۔                                                | 242 | ور ہے۔                                                                                                            |
|     | جنت کے دروازے کھو لنے اور دوزخ کے دروازے بند کیے      | 242 | نیل اللہ تعالی سے دوراور جہم سے قریب ہے۔<br>سینہ                                                                  |
| 249 | جانے ہے کیامراد ہے؟                                   | 242 | ہاہل تنی خدا کے نزد کے عبادت گزار بحیل سے بہتر ہے۔                                                                |
| 250 | شیاطین کوز بچیروں میں جگڑنے سے کیامراد ہے؟            | 242 | کاراور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے۔<br>                                                                           |
| 250 | تواب کی نیت سے روز بے رکھنے پر گنا ہوں کی بخشش        |     | کیا صدقہ وخیرات کرکے احسان جتلانے والاجنت میں                                                                     |
| 250 | شب قدر میں قیام کرنے کا ثواب۔                         | 242 | اخل موگا؟                                                                                                         |
|     | رمضان المبارك كى ہررات الله عز وجل لوگوں كودوزخ سے    | 243 | مومن میں کوئی دوبا تیں جمع نہیں ہوسکتیں؟<br>پر سیات                                                               |
| 250 | آزادفرما تاہے۔                                        |     | نی اسرائیل کے تین اشخاص کوڑھی ، شنجے اور اندھے کا عبرت                                                            |
| 251 | ہزار مہینوں سے افضل رات۔                              | 243 | اک واقعہ                                                                                                          |
|     | رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابراور فرض کا ثواب ستر | 246 | بھیک مانگنا کیساھے؟                                                                                               |
| 251 | گناه هوجا تا ہے۔                                      | 246 | ھیک ما نگنے والا قیامت کے دن کس حال میں آئے گا؟<br>                                                               |
| 252 | رمضان صبراور معخواری کامهیینه ہے۔                     | 246 | ھيك مانگنے كى ذلت سے كيا چيز بہتر ہے؟<br>                                                                         |
| 252 | اس مہینہ میں مومن کارزق بڑھادیا جا تاہے۔              | 247 | 'اوپروالا ہاتھ ینچوالے سے بہتر ہے'' سے کیام راد ہے؟                                                               |
| 252 | لسي کوروز ہ افطار کروانے کی فضیلت ہے۔                 | 247 | ھیک مانگناایک قسم کی خراش ہے۔                                                                                     |
|     | ایک گھونٹ دودھ، یاایک تھجوریاایک گھونٹ پانی سے افطار  |     | ماحب سلطنت آپناحق مانگے یاالیمی بات کاسوال کرے                                                                    |
| 252 | کرانے کی فضیلت۔                                       | 247 | ئس کےعلاوہ کوئی جارہ نہ ہوتو جائز ہے۔                                                                             |
| 252 | روزہ دارکو پیٹ بھر کر کھلانے کی فضیلت                 |     | ل بڑھانے کیلئے لوگوں سے بھیک مانگنے والا انگارہ                                                                   |
|     | رمضان کا پہلاعشرہ رحمت، دوسراعشرہ مغفرت اور تیسراعشرہ | 247 | نگتاہے؟                                                                                                           |
| 252 | جہنم ہے آزادی کا ہے۔                                  | 247 | یشه در بھکاریوں کو بھیک دینا گناہ ہے؟<br>بشہ در بھکاریوں کو بھیک دینا گناہ ہے؟                                    |
| 252 | رمضان کی آخری رات امت کی مغفرت                        |     | ھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں کو بھیک دینامنع ہے۔<br>۔                                                        |
|     | روزہ کی حالت میں خود بخود قے آجائے تو قضاواجب         | 248 | شعة اللمعات كي تصريح<br>- معيد اللمعات كي تعيير المعات كي تعيير المعات كي تعيير المعات كي تعيير المعات كي تعيير ا |
| 253 | نہیں۔جوقصداقے کرےاس پرقضاداجب ہے۔<br>عن سر            | 248 | ندھےلولے کنگڑے ایا چھ کو بھیک دینا جائز ہے۔                                                                       |
|     | ''بری بات کہنے اوراس پر عمل کرنے والے روزہ دار کی     |     | گانے والی، جوان نامحرم عورتوں کو بھیک دینا ناجائز وحرام                                                           |

|     | ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ - ۱ -                           | <u> </u> |                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 261 | فآوى امام غزى اور فتح القدير كي صراحت                             | 253      | خدائے تعالی کو پر واہ نہیں' سے کیا مراد ہے؟                  |
|     | <b>چۇقى صورت:</b> استفاضەاوراس كى مكمل تفصيل                      | 253      | اشعة اللمعات كي تصريح                                        |
| 261 | فآوی رضویه، در مختارشامی وغیره کی صراحت                           | 254      | مسافر پرآ دھی نماز معاف اور روزے میں رخصت ہے۔                |
|     | <b>یانچویں صورت:</b> ا کمال عدت اوراس کی مکمل تفصیل               |          | دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کوروزہ نہر کھنے کی رخصت       |
| 262 | در مختار ردامختار کی صراحت                                        | 254      | ا کب ہے؟                                                     |
| 263 | كياالل مشرق كاحيا ندد يكهناالل مغرب كيليخ كافى موگا؟              | 254      | شوال کے چیدروز وں کی فضیلت                                   |
| 263 | کیا جنتری سے جا ند کا ثبوت ہوجائے گا؟                             | 255      | لیوم عرفہ کے روزے کی فضیلت                                   |
| 263 | اخبارے چاند کے ثبوت کا کیا تھم ہے؟                                | 255      | عرفه کاروزه میدان عرفات میں منع ہے۔                          |
| 263 | خط سے جاند کے ثبوت کا کیا حکم ہے؟                                 | 255      | چار م چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑیں۔            |
|     | تاراور ٹیلیفون کا درجہ خط ہے کم ہے۔عالمگیری کی عبارت              | 255      | اِ گرمهینه میں تین روز بے رکھنا ہوتو کس تاریخ کور کھے؟       |
| 264 | ریڈ یواور ٹیلی ویژن کی گواہی معتبر نہیں۔                          | 256      | کن ایام کے روز بے رکھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے؟          |
| 265 | جہاں قاضی نہ ہوتو جاند کی گواہی کس کے سامنے دی جائے؟              | 256      | احتلام ہونے یا ہمبستری کرنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟            |
| 265 | فناوی رضویداور چید ایقه ندید کا فیصله کن لوگول کی گواهی معتبر ہے؟ |          | کب روز ہ توڑنے کی اجازت ہے؟ ردالحتا راور بہارشریعت           |
| 265 | عاند کی طرف انگل سے اشارہ کرنا مکروہ ہے۔<br>ا                     | 256      | ي مفصل شرائط                                                 |
| 265 | بهارشر بعت، در مختار اور عالمگیری کی تصریح                        | 256      | جو خص بلاعذر علانيكهائے اس كى كياسزاہے؟                      |
| 266 | غیراسلامی تاریخ وسنه کااعتبار کرنا جائز نہیں ۔تفسیر کبیر کی تصریح | 257      | کیامسجد میں روز ہ افطار کرنا کھا نا پینا جائز ہے؟            |
| 267 | شب قدر کا بیان                                                    | 257      | مسجد میں روز ہ افطار کرنے کھانے پینے کی کیا صورت ہے؟         |
| 267 | شب قدر ہزار ۱۰۰ امہینوں سے افضل ہے۔                               | 258      | رؤيت ملال                                                    |
| 267 | شب قدر کون سی رات ہے؟                                             | 258      | جب تک چاپندنده کیچه لوروزه نه رکھوا در بندافطار کرو۔         |
| 267 | شب قدر میں پڑھنے کی دعا                                           | 258      | ابریاغبار کے سبب چاپ ندنظر نہآئے تو تعیس دن پورے کرو۔        |
| 268 | رمضان کے آخری عشرہ میں زیادہ عبادتِ کرنا چاہیے۔                   | 258      | شرع میں نجومیوں کا قول نامقبول وغیر معتبر ہے۔                |
|     | شب قدر میں حضرت جبریل علیه السلام کی دعا،عید کے دن                | 258      | اشعة اللمعات كي تشريح                                        |
| 268 | خدائے تعالی کیا فرما تاہے؟                                        | 259      | رؤیت ہلال میں کس کی خبر مقبول ہے؟                            |
| 269 | شب قدر میں سات کاذان ہے۔                                          | 259      | رؤیت ہلال میں لفظ شہادت کی شرط نہیں۔                         |
| 270 | اعتكاف كا بيان                                                    | 260      | ع ند کے ثبوت کی پارنچ ۵صور تی <u>ں</u>                       |
| 270 | رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت موکدہ علی الکفایہ ہے۔           |          | ا میم صورت: ایک مسلمان عادل مرد یاعورت یا مستورالحال         |
| 270 | اشعة اللمعات كي توضيح                                             |          | ک خبر سے ثبوت اوراس کی شرائط۔<br>کر سے بہریں ہو              |
| 271 | اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں عالمگیری کی تصریح                        | 260      | در مختار، ردالمختار، بحرالرائق کی تصریحات                    |
| 271 | اعتکاف کرنے والا کن باتوں میں مشغول رہے؟<br>اگریس یہ صب           |          | <b>دوسری صورت:</b> شهارة علی الشهارة ،اوراس کامکمل طریقه کار |
| 271 | عالمگیری کی توضیح<br>م                                            |          | در فتار، د دا مختار، عالمگیری کی تصریحات                     |
| 271 | مستحباءتكاف كاطريقه                                               | 260      | تيسرى صورت: شهادة على القضاء، اوراس كى مكمل تفصيل            |
|     |                                                                   |          |                                                              |

| 281 | ضورصلی الله علیه وسلم احکام شرعیه پراختیار کلی رکھتے ہیں۔ | 273      | تلاوت قرآن مجيد كابيان                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 281 | ئىيىن تاخىرىنە كرناچا <u>ئىي</u> - "                      | 273      | قرآن سيجينے إور سكھانے والاسب سے اچھاہے۔                                                                                                                           |
| 282 | ﴾ كے ساتھ عمرہ كرنے والاحج كا ثواب پا تاہے۔               | <u>؟</u> | قرآن سکھ کرعمل کرنے والوں کے والدین کوکیسا تاج بہنایا                                                                                                              |
| 282 | ضان میں عمرہ حج کے برابرہے۔                               |          | -62-10                                                                                                                                                             |
| 283 | نذور حج بدل کرائے۔<br>د                                   | مر       | قرآن کی تلاوت سے ہر حرف کے بدیلے دن ۱۰ نیکی پورے                                                                                                                   |
| 283 | ئى كەندر مان كرمر گيا تو كيا كيا جائے؟                    | ارق      | قرآن کی تلاوت سے کتنی نیکیاں ملیس گی؟ جہاں تلاوت کی                                                                                                                |
| 283 | ارت بغیرمُحرم سفرنه کرے۔                                  |          | جاتی ہے وہان فرشتوں کا قبافلہ اتر تاہے۔<br>میں میں میں کا میں کا میں اس کا میں اس کا میں ک          |
| 284 | تنظیع جج نہ کر نے تو کیا وعید ہے۔                         | 275      | سورهٔ فانحه کی مثل کوئی سورهٔ خبین<br>ا                                                                                                                            |
| 284 | ں حرام سے یاد کھاوے کیلئے خج کرنا حرام ہے۔                | 276      | سوره کیسین پڑھنے پر کتنا تواب ہے؟                                                                                                                                  |
| 284 | ) كىلئے فوٹو كھنچا ناكىسا؟                                | 276      | مُر دول کے پاس سور ہو کئینین پڑھو۔<br>مار جا ہیں ہے                                                                                                                |
| 284 | نباه کا فیصله                                             | 276      | سورہ رحمٰن قر آن کی زینت ہے۔<br>اردقال سائند کی تاہم سے                                                                                                            |
| 284 | رت ،شوہر یامحرم کے بغیر سفر نہ کرے                        |          | ''قل ہواللہ''تہائی قرآن کے برابر ہے۔<br>تربیر میں ایکا ہیں۔                                                                                                        |
| 284 | رم سے کون سے لوگ مراد ہیں؟                                | 277      | قرآن سینے سے جلدنگل جا تا ہے۔<br>تربی یہ میں میں میں میں اور اس                                                                                                    |
| 284 | وہریامحرم کے ساتھ سفر کرنے کی شرط کیا ہے؟                 | 277      | قرآن کو بھلادینے والا قیامت میں کوڑھی ہوکرآئے گا۔<br>سر میں میں میں میں اس کا میں کا میں اس کا میں میں کا میں کیا |
| 285 | ياعورت اينے پير كے ساتھ فج كوجا سكتى ہے۔                  | 277      | تلاوت کےشروع میں تعوذ ہشمیہ پڑھنا کیسا؟<br>برترین کرشہ عرمیہ تھے ، سروال یہ سرصا                                                                                   |
| 285 | ) كىلئے عورت پر نكاح واجب نہيں۔                           | 278      | سورہ تو بہ کے شروع میں تعوذ کا نیاطریقہ بے اصل ہے۔<br>سریقہ میں کہ تنہ درمان کا ایسان                                                                              |
| 285 | فہلانے کی استطاعت نہ ہوتب بھی جج فرض ہے۔                  | 278      | سورہ تو بدیل کب تسمید نہ پڑھنا غلط ہے؟<br>کُل آ دمیوں کا بلند آ واز سے قر آن مجید پڑھنا حرام ہے۔                                                                   |
| 285 | جيول کاريڈ يوخريد کرلا نا کيسا؟                           | 278      | الی و یون البیدار وار تھے۔<br>بہار شریعت اور در مختار کی تو ضیح                                                                                                    |
| 285 | ﴾ ہے کون سا گناہ معاف ہوتا ہے؟                            | 278      | بہار مربیط اور در حکاری کو س<br>پورا قر آن حفظ کرنا فرض کفامیہ ہے۔                                                                                                 |
|     | يو ٹی ہوئی نمازیں جے سے معاف نہیں ہوتیں۔                  | ź 270    | پرواران عظ رہا رہا تھا ہے۔<br>کتنا قرآن حفظ کرناواجب عین ہے؟ بہار شریعت اور در مختار                                                                               |
| 286 | ا می کی تصریح                                             | 278      | ک ران عطر زبارانجین میشاردر ریب ارور رساد<br>کاعمارتیں                                                                                                             |
| 286 | م مقبول كي نشاني اشعة اللمعات كي زباني                    | 279      | ن بارین<br>حرفوں میں صحیح امتیاز رکھنا ضروری ہے۔                                                                                                                   |
| 287 | ہل حاجیوں کی غلط فہمی                                     |          | سارمعنی کی صورت می <i>ں نماز نہ ہوگی۔</i><br>فسادمعنی کی صورت می <i>ں نماز نہ ہوگی۔</i>                                                                            |
| 288 | مدینه طیبه کی حاضری                                       |          | صیح تلفظ پرقا در نه ہوتو کوشش جاری رکھنالازم ہے۔                                                                                                                   |
| 288 | رگاه اقدس میں حاضری کی فضیات                              |          | قاوی رضوییا ورشامی کی تصریح                                                                                                                                        |
| 288 | ارا قدس کی زیارت حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہے۔     | <u>ن</u> |                                                                                                                                                                    |
| 289 | یارت اقدس قریب الواجب ہے۔                                 |          | دیہاتوں میں اکثر مدرسین غلط پڑھاتے ہیں اکثر تفاظ قرآن<br>غلط پڑھتے ہیں۔                                                                                            |
| 289 | ) كىلئے جانااورروضەانوركى زيارت نەكرنا كىيىا؟             | اخ       | اوقات مکروہ میں تلاوت کرنا جائز ہے بہارشر بعت، بحرالراکق                                                                                                           |
| 290 | انبیائے کرام زندہ هیں                                     | 279      | اورشامی کی تصریح                                                                                                                                                   |
| 290 | ندے نبی زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں۔                        |          | كتاب الحج                                                                                                                                                          |
|     | ن کی زندگی دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ ہے۔اشعۃ           | 281      | عمر میں صرف ایک بار حج فرض ہے۔                                                                                                                                     |
|     |                                                           |          |                                                                                                                                                                    |

ييش ش : مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

|     | 1/ Jan   | <u>`</u> |                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297 | چز کاعیب نه ظاہر کرنا کیسا؟                  | 290      | معات کی نفیس تشریح                                                                                                                                 |
| 298 | مردار کی چربی بیچنا کیسا؟                    | 290      | ن کی دینوی اوراخروی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔                                                                                                       |
| 298 | د باغت لیعنی چیزا بجھانے کی تین ساصورتیں     | 290      | لیائے کرام بھی نہیں مرتے۔مرقاۃ کی تصری                                                                                                             |
| 298 | کافرکے ہاتھ مردار بیچنا کیسا؟                |          | ن کے جسموں کوز مین پر کھا ناحرام ہے۔                                                                                                               |
|     | برى يامرغى بٹائى پردىنا كيسا؟                | 291      | رِقَاةَ كَيْ نَفْيس تِصْرِيحَ                                                                                                                      |
| 298 | شامی اور فتاوی ہند بیکی عبارتیں              | 291      | ن کی زندگی میں کسی کواختلاف نہیں<br>پر ساز در از میں میں میں میں اور میں ا |
| 299 | کیازیادہ قیمت مانگنا پھرکم پر بیچنا جھوٹ ہے؟ | 291      | ں کی زندگی جسمانی حقیق ہے۔اشعۃ کی توضیح<br>س                                                                                                       |
|     | مچھلیوں کے شکار کاٹھیکہ دینا کیسا؟           |          | پائے کرام زندہ نہ ہوتے توشب معراج مسجدافصی میں نماز<br>                                                                                            |
| 299 | بهارشر بعت اور درمختار کا فیصله              | 291      | ھنے کیے آتے؟<br>کری از دقت نہ سر کریا کا انتہام                                                                                                    |
| 300 | سـود کابیان                                  |          | ن کی زندگی جسمانی حقیقی نه ہوتی توبیو یوں کو نکاح کی                                                                                               |
| 300 | سود لینے دینے والوں پرلعنت ہے۔               | 292      | ازت ہوئی۔<br>کا میں میں میں میں میں میں ا                                                                                                          |
| 300 | ایک درہم مُو دکھانے کا گناہ کتنا ہے؟         |          | ن کی زندگی د نیوی زندگی ہے۔صرف نگاہوں سے اوجھل<br>مقرن ہے کہ تا پیکٹسرا رہنز برتیا                                                                 |
| 300 | سود کااد نی گناه مال سے زنا کرنا ہے۔         | 292      | ں۔مراقی الفلاح کی تصریح کہتیم الریاض کا قول<br>میں میں میں اساسی میں تاہدیں کا میں ا                                                               |
|     | قرض دینے والے کا تحفہ وغیرہ لینا کب منع ہے؟  |          | ہائے کرام سے ہرقتم کی مدوطلب کی جاتی ہے۔<br>ویسی نہ طبیح                                                                                           |
| 301 | اشعة اللمعات كى تشريح                        | 292      | قاة کی توقیح<br>شدن سرک جریز می علیمی این کردنگه                                                                                                   |
| 301 | سودحرام قطعی ہے لینے والا فاسق ہے۔           | 202      | ں نہ ایب کے باوجودا نبیاء کرام کیہم السلام کی زندگی<br>کوئی اختلاف نہیں۔                                                                           |
| 301 | عقد فاسد سے حربی کا مال لینا جائز ہے۔        | 293      | ں وں احسا ک بیں۔<br>بیاءامت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔''سلو ک اقو ب                                                                              |
| 301 | ہندوستان دارالاسلام ہے۔                      | 293      | بيونا سين من من المروم المروب المروب الموت الوب الموب الموب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب الم                                    |
| 301 | ہندوکا مال فریب سے لینا کیسا؟                | 293      | سبن کریمه''انک میت'' کامطلب کیاہے؟                                                                                                                 |
| 302 | بینک سے سود پرکھا دوغیر ہ لا نا کیسا؟        | 294      | يك ريم البيوع (حلال روزي)                                                                                                                          |
| 302 | کیا بینک اور فنڈ کا نفع سود ہے؟              | 294      | ے بھی رہندوں رہندوں ہے۔<br>مال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔                                                                                              |
| 303 | رهن اور بيع سلم كابيان                       | 294      | ام روزی کی وعید                                                                                                                                    |
| 303 | البي سلم اور ربن جائز ہے۔                    | 294      | سورکی پیشن گوئی                                                                                                                                    |
| 303 | ابیع سلم کیے کہتے ہیں؟                       | 295      | لى والو <b>ں كااجر تى كا</b> ثما كيسا؟                                                                                                             |
| 304 | ا بیچه ملم می شرطیس<br>این مسلم می شرطیس     | 295      | یز طحان کی چند صورتیں ۔ در مختار اور عالمگیری کی تصریح                                                                                             |
| 304 | کھیت رہن رکھنے کی جائز اور ناجائز صورتیں     | 295      | از کی چندصورتیں۔ بہارشریعت درمختار کی تشریح                                                                                                        |
| 305 | قرض دار کومہلت دینے کابیان                   | 296      | رائی والوں کاسوت نکال لینا کیسا؟                                                                                                                   |
| 305 | قرض دارکومہلت دینے کا ثواب<br>اور میں سر     | 297      | اچھے تاجر کا بیان                                                                                                                                  |
| 305 | قرض ادانه کرنے پر کیا ہوگا؟<br>              | 297      | جھے تاجرانبیاء کیہم السلام کے ساتھ ہوں گے۔                                                                                                         |
| 306 | شهید کا قرض معاف نہیں ہوتا۔                  | 297      | دیانت تا جر کاحشرُکس کے ساتھ ہوگا؟                                                                                                                 |

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلای)

| K  | <b>E</b> | ۲ 🏎 تفصیلی فهرست                              | ₹]- | افوار المناسبة المناسبة                         |
|----|----------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| ,  | 317      | _<br>بے دجہ شرعی دعوت قبول نه کرنا کیسا؟      | 307 | زمين يرناجائز قبضه كابيان                       |
| ı. | 317      | دعوت کے بغیر کھانے والا چورہے۔                | 307 | زمین پرناجائز قبضہ کے بارے میں وعیدیں           |
|    | 318      | میاں بیوی کے باھمی برتا ؤ                     | 307 | کسی کامال حلال نہیں۔                            |
|    | 318      | ا شو هر کا درجیه                              | 308 | كتاب النكاح                                     |
|    | 318      | شو ہرراضی ہوتو عورت جنتی ہے۔                  | 308 | نکاح کرنے کا فائدہ                              |
|    | 318      | سب ہے بہتر کون ہے؟                            | 308 | نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہوتو کیا کرے؟           |
|    | 319      | شوهر رپر کیا حقوق ہیں؟                        | 308 | عورت بہترین متاع ہے۔                            |
|    | 319      | بيويوں كے درميان انصاف نه كرنے بركيا ہوگا؟    | 308 | رشتہ نکاح محبت پیدا کرتا ہے۔                    |
|    | 320      | پردہ کی باتیں                                 | 309 | نکاح کے فرض واجب اور حرام وغیرہ ہونے کی صورتیں  |
|    | 320      | ہمبستری کے وقت کیا پڑھے؟                      | 309 | بیوہ کے عقد کو عارشجھنا کیبیا ؟                 |
|    | 320      | حالت حیض میں ہمبستری ناجائز ہے۔               |     | مرتداورمرتده کا نکاح سیح نہیں۔                  |
|    | 321      | پیچیے کے مقام میں صحبت کرنے والاملعون ہے۔     | 309 | بهارشر بعت، در مختار اورعا کمگیری کا فیصله      |
|    | 322      | ديكهناجائز نهيں                               | 309 | وہابی وغیرہ سے نکاح کرنا کیسا؟                  |
|    | 322      | ''عورت''عورت(پردہ میں رکھنے کی چیز)ہے۔        | 309 | کیا نکاح کی وکالت کامروجه طریقه غلط ہے؟         |
|    | 322      | عورتوں کا اجنبی مر دکود کھنا جائز نہیں۔       | 310 | ایجاب وقبول کے الفاظ آہتہ کہنے سے نکاح نہ ہوگا۔ |
|    | 323      | عورت پراچا نک نظر پڑنے کا بیان                | 310 | نکاح کے وقت کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھانا بہتر ہے۔     |
|    | 323      | غیرعورت انچھی معلوم ہوتو کیا کرے؟             | 310 | خطبهٔ نکاح کب پڑھنامستحب ہے؟                    |
|    | 324      | اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی کابیان              | 311 | خطبهٔ نکاح، دعابعد نکاح                         |
|    | 324      | مرداجبی عورت کے پاس ندرہے۔                    | 313 | مهر کابیان                                      |
|    | 324      | اجنبی عورتِ کے ساتھ تنہائی میں شیطان ہوتا ہے۔ | 313 | مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔                        |
|    | 324      | د یورکی تنهائی خطرناک ہے۔                     | 313 | حضور کی اکثر از واج کامبرساڑھے بارہ اوقیا تھا۔  |
|    | 325      | برگمانی کاموقع نه دے۔                         | 313 | ایک اوقیه کتنے کا ہوتا ہے؟                      |
|    | 326      | زنا اور لواطت كابيان                          | 315 | مہر فاطمی کتنا ہے؟ درمختار کی وضاحت             |
|    | 326      | ا زنا کی برائی                                | 315 | تین روپیییاڑھے دس آنہ مہر غلط ہے۔               |
|    | 326      | زنا فحط کاسب ہے۔                              | 315 | مهرکی زیادتی کی مقدار متعین نہیں                |
|    | 326      | زانی کی بیزا کیاہے؟                           |     | مہرکی تلتی قسمیں ہیں اور ہرایک کا حکم کیا ہے؟   |
|    | 327      | اوطی کے آل کا حکم ہے۔                         |     | مرتے وقت مہر معان کرانا کیسا؟                   |
|    | 327      | الوطی ملعون ہے۔                               | 316 | شامی اور فتاوی ہندیہ کی تصریح                   |
|    | 327      | صحابہ نے لوطی کوکیا سزائیں دیں؟               |     | دعوت وليمه كابيان                               |
|    |          |                                               |     | وعوت ولیمه کرنے کا حکم                          |
|    | 327      | دی جائے؟                                      | 317 | ولیمہ کا کھاناسب ہے بُرا کھانا کب ہے؟           |
|    |          |                                               |     |                                                 |

| <b>€</b> | <b>↑ ↑ ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • </b>                             | <u>_</u> |                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| 337      | شکار مار کر کھینکنا گناہ ہے۔                                                | 328      | كتاب الطلاق                                           |
| 337      | ا<br>اومسلم کاذبیحہ جائز ہے۔                                                | 328      | نندالله حلال چیز ول میں سب سے نالب ندیدہ چیز طلاق ہے۔ |
| 338      | : خ کیلئے حیری کا تیز ہونا ضروری ہے۔                                        | 328      | فيرعذر معقول طلاق مانكنا كيسا؟                        |
| 338      | : تح میں تنتی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟<br>                                    |          | یکبارگی تین طلاق دیناحرام ہے۔                         |
| 338      | وہاتی وغیرہ کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ '                                       | 328      | رقاة كى تصريح                                         |
| 338      | ا ، .<br>کافرکالا یا ہوا گوشت کھانا کب جائز ہے؟ در مختار کی تشریح           | 329      | للاً ق رجعي، بأبئن اورمغلظه كامطلب                    |
| 338      | وْ بِحَ كَ وَقَتْ 'لِهِم اللَّه اللَّه الْكِرْ ' نه كَها تُوْ كَياحَكُم ہے؟ | 329      | نين طلاق دې تو بغير حلاله شوېر كوحلال نېيى _          |
| 338      | اس طرح ذیح کرنا مکروہ ہے؟                                                   | 329      | ملاله كاطريقه                                         |
| 339      | حلال چو یا پیمیں بائیس۲۲ چیزیں ناجائز ہیں۔                                  | 330      | 'لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ''كاكيامطلب ٢-؟    |
| 339      | اولیاء کی نذر کا جانور حلال ہے۔ملاجیون کا فیصلہ                             | 330      | رمختاري نفيس توجيه                                    |
| 339      | جانورکا کیا ہوا شکار کن شرطوں کے ساتھ جائز ہے؟                              | 330      | للاق دینا کب ممنوع ہے؟                                |
| 339      | سکھائے ہوئے جانور کی ٹیجان ۔جلالین کی تو مینے                               | 330      | للاق ديناكب واجب ہے؟                                  |
| 340      | بندوق کاشکار کب حرام ہے۔                                                    | 331      | عدت کا بیان                                           |
| 340      | شوقیه شکار کرناحرام ہے۔ در مختار کی تصریح                                   | 331      | مدیث اور آیات قر آنیه سے عدیت کی تمام اقسام کابیان    |
| 340      | المچھلی شکار کرنے کیلئے کیچوا کا نٹے میں پرونا کیسا؟                        | 332      | نین ۱۳۰ مهینهٔ تیره ۱۳۰ دن عدت کی تعیین غلط ہے۔       |
| 340      | قصاب کا پیشہ کیا ہے؟                                                        | 333      | حلال اور حرام جانوروں کا بیان                         |
| 341      | ت .<br>قربان <b>ی</b> کابیان                                                | 333      | کون ساجا نور حرام ہے؟                                 |
| 341      | قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔                                  | 333      | كون ساجا نور حلال ہے؟                                 |
| 341      | قربانی کانواب                                                               | 334      | والمردار،اورا دوخون حلال ہیں۔                         |
| 341      | ایام قربانی میںِ قربانی زیادہ محبوب ہے۔                                     | 334      | ئس مچھلى كا كھانا جائز نہيں؟                          |
|          | ما لک نصاب کسی دوسرے کے نام سے قربانی کرے توایک                             | 334      | بانپ کو مارو ب                                        |
| 342      | ا پنے نام ہے بھی کر ہے۔                                                     | 335      | گرِ گٹ اور چھیکل مارنے میں کتنا تواب ہے؟              |
|          | ما لک نصاب قربانی نه کرے تو حضورصلی الله علیه وسلم اس ہے                    | 335      | کوا کھا ناحرام ہے۔                                    |
| 342      | ایزار میں۔                                                                  | 335      | ہوکا کھانا حلال ہے۔                                   |
| 342      | قربانی کرنا چاہتو کیا کرے؟                                                  | 335      | چھلی کےعلاوہ پانی کے جانور حرام ہیں۔                  |
| 342      | قربانی کاصاحب نصاب کون ہے؟                                                  | 335      | بَعِينًا كَعَانا كِيمًا؟                              |
| 343      | ما لک نصاب پراپنے نام قربانی کرنا ہرسال واجب ہے۔                            | 335      | واسے ماری ہوئی محیطی کھانا کیسا؟                      |
| 343      | دوسرے کے نام سے قربانی کرنا جاہے تو کیا کرے؟                                | 336      | شکاراورذبح کابیان                                     |
| 343      | ا بعض لو گوں کی غلط فہی                                                     | 336      | ئس چیز سے ذرج کیا جائے؟                               |
| 343      | دیهات میں قربانی کاوقت،عالمگیری کی تصریح                                    | 336      | مکھائے ہوئے کتے کا شکار کھا ناکب جائز ہے؟             |
|          | شهر میں قربانی کاوفت                                                        | 337      | نوقیہ کتا یا لنے میں کتنا گناہ ہے؟                    |

| 351 | حلواکے بارے میں اشعۃ اللمعات کی نفیس تشریح               | 343 | ریوں کیلئے سہولت ۔ درمختار کی وضاحت                        |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 351 | کھانے میں کھی گرجائے تو کیا کریں؟                        | 343 | بانی کی چیزاجرت میں دینا کیسا؟                             |
| 351 | کھانے میں عیب نہ زکالو۔                                  | 343 | بانی کا گوشت کا فرکودینا کیسا؟                             |
| 351 | بسم الله بره هنا بھول جائے تو کیا پڑھے؟                  | 344 | بانی کاطریقهاوراس کی دعا                                   |
| 352 | كَفَانْ سِي فَارِغُ مِوتُو كَيَارِ عِشْدٍ؟               | 345 | عقيقه كابيان                                               |
| 352 | كيسے دستر خوان پر كھا نامنع ہے؟                          | 345 | نبورصلی الله علیه وسلم نے عقیقه کا حکم فر مایا ہے۔         |
| 353 | پینے کا بیان                                             |     | نبورصلی الله علیه وسلم نے حضرات حسنین رضی الله تعالی عنهما |
| 353 | کوئی چیز کیسے بینا جا ہیے؟                               | 345 | عقيقه كيا-                                                 |
| 353 | پینے سے پہلے اور بعد کیار ہے؟                            | 345 | ك كاعقيقه دوا بكرى، اوراركى كاايك بكرى ہے۔                 |
| 353 | ا من طرح ببنامفید ہے؟                                    | 345 | یقه ساتویں دن بہتر ہے۔                                     |
| 353 | برتن میں سانس لینااور پھونکنامنع ہے۔                     | 346 | کالڑ کی کے عقیقہ میں کیسا جانور مناسب ہے؟                  |
| 354 | کھڑے ہوکر پینامنع ہے۔                                    | 346 | را بکری کی عمرایک سال ہونا ضروری ہے۔                       |
| 354 | كھڑے ہوكر في لياتو كيا كرے؟ اشعة اللمعات كى تشريح        | 346 | ياباپ دا دا، نا نا اور نانی عقیقه کا گوشت نه کھا ئیں؟      |
| 355 | لباس کا بیان                                             | 346 | یقه کرنے کا طریقه اوراس کی دعا۔                            |
| 355 | سفید کیٹرا بہتر ہے۔                                      | 347 | اچہے بریے ناموں کابیان                                     |
| 355 | عمامه ضرور باندها کرو۔                                   | 347 | نرین نام                                                   |
| 355 | كرتاكيب بيني؟                                            | 347 | م احچھار کھنا جا ہیے۔                                      |
| 356 | انخوں سے ینچے تک کپڑا پہننا کیسا؟                        | 347 | یائے کرا ملیہم السلام کے ناموں پر نام رکھا جائے۔           |
| 356 | نعمت كو چھپا يا ناشكرى ہے۔اشعة اللمعات كى تشريح          | 347 | نبورصلی الله عِلیه وسلم کے نام پر نام رکھنے کی فضیلت       |
| 356 | عورتوں کوکیسا کیڑا پہننا جا ہیے؟                         | 348 | ن بیۋل میں کسی کا نام''مجر'' نهر کھنے والا کیسا؟           |
| 357 | حضرت عائشەرضِی اللّٰدتعالی عنهانے باریک دوپیٹہ بھاڑ دیا۔ | 348 | نام ہوتو بدل ڈالو۔                                         |
| 357 | عورتوں کو چست کپڑا پہننا کیسا؟                           |     | عبدالرحن' كو' رحمٰن''''عبدالخالق'' كو'' خالق'' كهنا كيسا؟  |
| 357 | استبل کاتهبند پېښنا کيسا؟                                |     | عبدارجيم'' کو'رجيم'' ''عبدالکريم'' کو'' کريم'' کهنا کسا؟   |
| 357 | دهوتی ، نیکراور جانگھیا پہننا کیسا؟                      | 348 | بدالمصطفی ،عبدالنبی نام رکھنا کیسا؟                        |
| 358 | جوتے پہننے کا بیان                                       | 349 | ام مُحر، مُحرج شش، پیر بخش وغیر و نام رکھنا کیسا؟          |
| 358 | جوتا بكثرت استعال كرو_                                   | 349 | نبی،احدنبی، نبی خال کے مثل نام حرام ہے۔                    |
| 358 | جوتا پہننے اور اتار نے کا طریق <del>ہ</del>              | 349 | کیوں کا نام کیسا ہونا جا ہیے؟                              |
| 358 | المجتمى بننگے پاؤل رہو۔                                  | 350 | کھانے کا بیان                                              |
| 358 | عورتوں کومر دانہ جوتا پہننا کیسا؟                        | 350 | ہنے ہاتھ سے کھا ؤپیو۔                                      |
| 359 | انگوٹھی کا بیان                                          | 350 | میں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔                    |
| 359 | سونے کی انگوتھی حرام ہے۔                                 | 350 | وااور شهر حضور کو پیند تھے۔                                |

| 367 | سونے کامشحب طریقہ                                                    | 359        | وى،اشعة اللمعات كي تشريح                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 368 | لڑ کا اورلڑ کی کوکب الگ سلایا جائے؟                                  | 359        | ونے کی انگوٹھی پرحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برہمی         |
| 368 | میاں بیوی کتنے برس کے بیچ کوساتھ نہسلائیں؟                           | 360        | بیتل اور لوہے کی انگونشی پہننا کیسا؟                            |
| 368 | کس وفت سونا مکروہ ہے؟                                                | 360        | پاندى كىكىسى انگوشى جائز ہے؟                                    |
| 368 | ارّ ( شال ) کی جانب پاؤں پھیلا کرسونا کیسا؟                          | 361        | حجامت کا بیان                                                   |
| 368 | سوكرا شفية كيا پڙھے؟                                                 | 361        | ا کچھ چیزین فطرت سے ہیں۔                                        |
| 369 | خواب كابيان                                                          | 361        | اخن اور بال چالیس ۴۶۸ دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔                    |
| 369 | ا چھاخواب نبوت کا چھیا لیسوال ۴۶ حصہ ہے۔                             |            | ال اور ناخن کے بارے میں حضور کی سنت۔اشعۃ اللمعات                |
|     | اچھا خواب خدائے تعالی کی طرف سے ہوتاہے براخواب                       | 361        | ي تشريح                                                         |
| 369 | شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔                                             | 362        | يورتون كوسر مندًا ناكيسا؟                                       |
| 369 | حضورعلى الصلاة والسلام كوخواب مين ديجيني كامسكله                     | 362        | کس طرح ناخن تراش <sup>ناسنت</sup> ہے؟                           |
| 370 | براخواب بیان نه کرے۔                                                 | 362        | کیسی عورتوں پر حضور کی لعنت ہے؟                                 |
| 370 | براخواب و کیھے تو کیا کرے؟                                           | 362        | ر دسر کے بال منڈائے یابڑھائے؟                                   |
| 371 | فال گوئی کا بیان                                                     | 362        | مالمكيرى اورملاجيون عليه الرحمة كى تصريح                        |
| 371 | کا ہن ، نجومی سے پوچھنے کا گناہ                                      | 363        | داڑھی اور مونچھ کا بیان                                         |
| 371 | جُوتْی سے پوچھنے والامومن کامل نہیں<br>اس                            | 363        | شرک اور مجوسی کی مخالفت کرو۔                                    |
| 371 | لبھی کا ہن کی بات کیسے سچے ہوجاتی ہے؟                                |            | اڑھی بڑھا وَاورمونچھ پیت کرو۔مونچھ کا نہ کا ٹنا حضور کے         |
| 373 | چهینک اور جماهی کابیان                                               | 363        | لمریقہ سے ہٹنا ہے۔                                              |
| 373 | چھینکآئے تو کیا کرے؟<br>حب بر                                        | 364        | اڑھی منڈ اناایک مشت ہے کم کرنا حرام ہے۔                         |
| 373 | حچینکنے والے کو جواب دو۔<br>پیریس                                    |            | ہار شریعت، اشعة اللمعات، درمختار، شامی، بحرالرائق، فتح<br>ا     |
| 373 | جمائی آئے تو کیا کرے؟                                                | 364        | لقد براور طحاوی کی تصریحات<br>دند میرین میرین به سری سری        |
| 373 | انبیا علیهم السلام جماہی ہے محفوظ ہیں۔                               | 364        | حض فقهاء نے ایک مثت داڑھی کو کیوں سنت فر مایا؟<br>کاز. کم سرہ س |
| 373 | جمائی رو کنے کا طریقہ ا                                              | 365        | کتنی کمبی داڑھی مکروہ ہے؟                                       |
| 374 | حچسنگنے والے کو جواب دینا کب واجب ہے؟<br>وی سے مدر درمان کا کہاں دور | 366        | خضاب کا بیان                                                    |
| 374 | چھینک کوبدفالی خیال کرنا کیسا؟                                       | 366        | نضاب لگانے کا حکم                                               |
| 375 | <b>اجازت لینے کا بیان</b><br>انٹرین کس کا میں                        | 366        | کیباخضاب لگایاجائے؟                                             |
| 375 | ابغیراجازت کسی کے گھر میں نہ جائے۔<br>دیں ''ک میں معربی کا دیں ۔ ہ   | 366        | كالاخضاب والاجنت كى خوشبونه پائے گا۔                            |
| 375 | ''کون'' کے جواب میں کیا کہنا جاہیے؟                                  | 367        | <b>سونے اور لیٹنے کا بیان</b>                                   |
| 375 | در دازے کے سامنے نہ کھڑا ہو۔                                         | 367        | اؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنا کب منع ہے؟<br>مناب کا ماہای ہ          |
| 377 | <b>سلام کا بیان</b><br>آپس میں محبت بڑھنے کاعمل                      | 367<br>367 | ہیٹ کے بل لیٹنا کیسا؟<br>فیرمنڈ ریک چھت پرسونا کیسا؟            |

| 384 | والدين اولا د کې جنت ودوزخ بين ـ                          | 377 | ام سے پہلے سلام                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 384 | الله تعالى كى خوشى باپ كى خوشى مىس ہے۔                    | 377 | لام میں پہل کرنے والا کیسا ہے؟                |
| 384 | ووسرے کے والدین کو گالی دینا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ | 377 | کس میں جانے آنے پر سلام کرو۔                  |
| 385 | والدين كى قبركى زيارت كا ثواب                             | 378 | ن اوگول كوسلام نه كياجائے؟                    |
| 386 | اولاد کے حقوق کا بیان                                     | 378 | هروالول كوسلام كرو-                           |
| 386 | اولا دکوادب سکھا ناصد قہ ہے بہتر ہے۔                      | 378 | نھ سے سلام نہ کرو۔                            |
| 386 | بہترین عطیہ اچھی تربت ہے۔                                 |     | ا کے سلام کا جواب واجب ہے۔                    |
| 386 | افضل صدقه کیاہے؟                                          | 379 | مختاراور شامی کی تصریح                        |
| 387 | بیٹی اور بہن کی پرورش کا ثواب                             | 379 | سرے کوسلام کھھاتو مکتوب الیہ پر کیا تھم ہے؟   |
| 388 | لڑ کااورلڑ کی کو تعلیم وتربیت کس طرح دی جائے؟             | 379 | لام پہنچانا کب واجب ہے؟                       |
| 389 | بہائی وغیرہ کے حقوق کا بیان                               |     | مگیری اور شامی کی وضاحت بھیج ہوئے سلام کاجواب |
| 389 | ابرا ابھائی باپ کی طرح ہے۔                                | 379 | یسے دے؟ عالمگیری اور شامی کی تو طبیح          |
| 389 | کون حضور کے راستہ پرنہیں ہے؟                              | 380 | مصافحه کا بیان                                |
| 389 | ایتیم کی پرورش کا ثواب                                    | 380 | ما فح کرنے کا ثواب                            |
| 389 | پڑوشی کوستانے والاجنتی نہیں                               | 380 | ما فحركرنے كا فائده                           |
| 390 | ا پروی کاحق                                               |     | رعبدالقیس نے حضور کے دست مبارک ویائے مبارک کو |
| 390 | جواینے لیے پیندنہ کرے دوسرے کیلئے پیندنہ کرے۔             | 380 | سه دیا ـ                                      |
| 391 | چوری اور شراب نوشی کا بیان                                | 380 | نی پیشوا کا ہاتھ یا وَل چومنا جا رَنہے۔       |
| 391 | چورملعون ہے۔                                              | 380 | عة اللمعات اور در مختار كي تصريحات            |
| 391 | چوری کی سزا کیا ہے؟                                       | 381 | ازکے بعدمصافحہ کرنا جائز ہے۔                  |
| 391 | کون لوگ جنت میں نہیں جائیں گے؟                            | 381 | محتارا ورشامي كي تصريح                        |
| 391 | شرابی کو پیپ پلائی جائے گی۔                               | 382 | ما فحد دونوں ہاتھوں سے کیا جائے۔              |
| 292 | شراب دوانہیں بلکہ بیاری ہے۔                               | 382 | عة اللمعات كي تشريح                           |
| 392 | شراب پینے کی سزا۔                                         | 382 | ریث کے لفظ ''ید'' کا مطلب کیاہے؟              |
| 392 | شرا بی اور چورکومسلمان کیا کریں؟                          | 382 | حد بول كر تثنيه كامحاوره                      |
| 393 | جهوث کا بیان                                              | 382 | رمقلدول پرالزام                               |
| 393 | حصوٹ کا وبال                                              | 383 | ماں باپ کے حقوق کابیان                        |
| 393 | حصوٹ کی بدبو                                              | 383 | لدین کی خدمت نه کرنے والا ذلیل ہوگا۔          |
| 393 | مومن جھوٹانہیں ہوتا۔                                      | 383 | ں باپ کی خدمت جہاد کے برابر ہے۔               |
| 393 | صلح کرانے میں جھوٹ نہیں۔                                  | 383 | ت ماں کے قدموں تلے ہے۔                        |
| 395 | چغلی اورغیبت کابیان                                       | 384 | لم والدین کی خدمت بھی ضروری ہے۔               |

| 406 | ظلم تاريكيون كاسبب موگا-                                      | 395        | ل خور جنت میں نہیں جائے گا۔                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 406 | طالم كاساتهد ويناكيسا؟                                        | 395        | زین آ دمی کون ہے؟                                               |
| 406 | مفلس کون ہے؟                                                  | 395        | بت اور بهتان کسے کہتے ہیں؟                                      |
| 407 | حقوق العباد بهت الهم بين _                                    | 396        | بت زنا سے بدتر کیوں ہے؟                                         |
| 408 | مال اور اقتداروغیرہ کی حرص کا بیان                            | 396        | زکی برائیاں بیان کرو۔                                           |
| 408 | و نیادار کا پیٹ کب جرے گا؟                                    | 396        | ن لوگول کی برانی کرنا جائز ہے؟                                  |
| 408 | حرص کی مضرت (نقصان)                                           | 398        | مفاظت زبان اور تنهائی وغیرہ کا بیان                             |
| 408 | درہم ودینار کے بندے پرلعت ہے۔                                 | 398        | موثقی میں نجات ہے۔<br>میں نب                                    |
| 408 | ابڈھے کی دو اباتیں جوان ہوتی ہیں۔                             | 398        | ے جمنشین سے تنہائی بہتر ہے۔                                     |
| 410 | دِنْياكي محبت كا بيان                                         | 398        | لمانوں کو گالی دینافسق ہے۔                                      |
| 410 | د نیا کی محبت برائی کی جڑہے۔                                  | 398        | ق کی تعریف ہے عرش کا نیتا ہے۔                                   |
| 410 | د نیا کی محبت آخرت کونقصان پہنچاتی ہے۔                        | 399        | زهب کی تعریف کرنا کیسا؟                                         |
| 410 | خدائے تعالی کی نظر میں دنیا کی وقعت                           | 400        | بغض وحسد كا بيان                                                |
| 411 | و نیاملعون ہے۔                                                | 400        | ن وکیبنه کا گناه                                                |
| 411 | د نیامومن کا قیدخانهاور کا فرگی جنت ہے۔                       | 400        | لمانوں کوتین دن سے زیادہ جھوڑ ناجائز نہیں۔                      |
| 412 | عمراورِ مال کی زیادتی کب نعمت ھے؟                             | 401        | ن وحسد دین کومونڈتے ہیں۔<br>سر سربر                             |
| 412 | الفعل مومن كون ہے؟                                            | 401        | دنیکیوں کوکھا جا تاہے۔<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 412 | البجھے اور برے آ دمی کون ہیں؟                                 | 401        | ک وحسد کا فرق                                                   |
| 412 | ا مال بہترین مدد گار ہے۔                                      | 402        | لِحُبُّ فِي اللَّهِ وَالبُغضُ فِي اللَّهِ''                     |
| 413 | ا کسی شخص کے مالدار ہونے میں حرج نہیں۔                        | 402        | ب سے زیادہ پیندیدہ عمل<br>سازیادہ پیندیدہ عمل                   |
| 413 | المال مومن کی ڈھال ہے۔                                        | 402        | مة اللمعات سے ایک شبه کا جواب<br>م                              |
| 413 | حلال مال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا۔                        | 403        | ان کی مضبوط گرہ                                                 |
| 414 | ریاکاری کا بیان                                               | 403        | ن کی بنیادی با تیں                                              |
| 414 | ا شرک اصغر کیا چیز ہے؟                                        | 404        | غصه اور تکبر کا بیان                                            |
| 414 | ریا کارذلیل ورسوا ہوگا۔                                       | 404        | سایمان کو ہر باد کر دیتا ہے۔<br>کر                              |
| 414 | سچابندہ کون ہے؟<br>میرے دا میر 'خف ان سے تعدید                |            | درکون ہے۔                                                       |
| 415 | شرک جلی وشرک خفی۔ اشعة اللمعات کی تشریح                       | 404        | دہ عزیز بندہ کون ہے؟<br>مرینہ منہ منہ میں میں                   |
| 416 | تصویر سازی کا بیان                                            | 405        | ہر جنت میں نہیں جائے گا۔<br>مصرور میں تک ملہ خوالہ میں          |
| 416 | گھر میں کتایاتصویر ہوتور حمت کے فرشتے نہیں آتے۔               | 405        | ا چھالباس تکبر میں داخل ہے؟<br>منہ میں میں بھی لیا              |
| 416 | سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟<br>تصویر بنانے والاستحق عذاب ہے۔ | 405<br>406 | ضع والا برا ہوتا ہے۔<br><b>ظلم وستم کابیان</b>                  |

|     | ۲ 💝 🗝 تفصیلی فهرست                                          | <u>_</u>  * |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 427 | ایمان وحیاایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔                           | 417         | زین مخلوق کون ہے؟                                           |
| 427 | حضورصلی الله علیه وسلم کس لیے تشریف لائے۔                   | 417         | رگون کی تصویرین رکھنا کیسا؟                                 |
| 427 | کامل ایمان والا کون ہے؟                                     | 417         | ن پرستی کا درواز ه                                          |
| 428 | منسنے او رمسکرانے کا بیان                                   | 418         | توقف وجلدبازي كابيان                                        |
| 428 | زیادہ ہنسنادل کومردہ بنادیتا ہے۔                            | 418         | فنے خدائے تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان سے۔         |
| 428 | زياد وبننے والاحقیقتوں سے ناواقف ہے۔                        | 418         | ر فکر کے بعد کا م کرو۔                                      |
| 428 | حضور کیسے منستے تھے؟                                        | 418         | س کام میں جلدی کی جائے۔                                     |
| 429 | فضائل سيد الهرسلين صلى الله عليه وسلم                       |             | نیکی کے حکم دینے اوربرائی سے                                |
| 429 | حضور صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ہيں۔                   | 419         | روکنے کا بیان                                               |
| 429 | رسولوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہے۔           | 419         | اف شرع بات دیکھے تو کیا کرے؟                                |
| 429 | حضرت آدم عليه السلام سے پہلے حضور کو خاتم النبيين لکھا گيا۔ | 419         | ئى نەروكنے پرعذاب                                           |
| 430 | خزانول کی تنجیاں حضور صلی اللّٰدعلیه وسلم کے ہاتھ میں ہیں۔  | 419         | نا ہوں کو براسمجھنے والا اور برانہ سمجھنے والا کیسا ہے؟     |
| 430 | حضورصلی الله علیه وسلم اولا د آ دم کے سر دار ہیں۔           | 420         | ئی دیکھ کرناراض نہ ہونے والے پرعذاب                         |
| 430 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شفاعت فرمائیں گے۔              | 420         | عِمَلُ واعظ پر کیسے کیسے عذاب ہوں گے؟                       |
| 431 | حضورصلی الله علیه وسلم اولین و آخرین میں اکرم ہیں۔          | 421         | عِمَل واعظ پرعذاب كيول هوگا؟ اشعة كي وضاحت                  |
| 431 | حضور صلی الله علیه وسلم چا ندسے بڑھ کر حسین ہیں۔            |             | مَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ "ميل مل نه كرني رِتوني حي، |
|     | حضور صلی الله علیه وسکم کارنگ چمکدار، ہتھیلیاں ریشم سے      | 422         | له كهني پر-اشعة اللمعات كي تشريح                            |
| 431 | زياد ونرم ہيں۔                                              | 422         | ر بالمعروف کی چندصورتیں ہیں۔                                |
| 431 | حضور صلی الله علیه وسلم کے جسم کی خوشبومشک وعنرسے بڑھ کرہے۔ | 422         | عِمَل پر بھی امر بالمعروف واجب ہے۔                          |
| 432 | حضورصلی الله علیه وسلم کے پسینہ سے راستہ معطر               | 423         | وی ہند ہے کی تصر تح                                         |
| 432 | حضورصلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک                        | 424         | توکل کا بیان                                                |
| 435 | حضور صلى الله عليه وسلم كا مثل كوئى نهين                    | 424         | کل کرے تواس کوخدائے تعالی کافی ہے۔                          |
| 435 | صوم وصال منع ہے۔                                            | 424         | کل کروجیسا کہ تو کل کا حق ہے۔روزی ملے گی۔                   |
| 435 | المُنْ يُطُعِمُنِي رَبِّي النِح "كامطلب عِلامة ووي كي تشريح | 424         | ك دنيا كيا ہے؟                                              |
| 436 | حضور صلى الله عليه وسلم كواپيج مثل بشرنه كهو ـ              | 425         | فی میں شکراور مصیبت پر صبر کرے تو بہتری ہے۔                 |
| 436 | كن لوگول نے انبيائے سابقين كوا پي مثل بشر كها؟              | 425         | ِ <b>ی</b> کی بد بختی اور نیک بختی کس میں ہے؟               |
| 437 | معراج کا بیان                                               | 426         | نرمى،حيا اورحسـن خُلق كا بيان                               |
| 437 | براق كيسا تقااوراس كى رفتار كيسى تقى؟                       | 426         | ائے تعالی مہر بانی کو پسند کرتا ہے۔                         |
| 437 | حضورصلی الله علیه وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی۔         | 426         | ں سے محروم بھلائی سے محروم                                  |
| 438 | آسانوں پرانبیائے کرام سے ملاقات                             | 426         | ایمان کا حصہ ہے۔                                            |
| 440 | پہلے پچاس• ۵نمازیں فرض ہوئی تھیں۔                           | 426         | ا کی ساری قشمیں بہتر ہیں۔                                   |

|     | ۲ کے محمد تفصیلی فہرست                                                 | <u>'</u> |                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 453 | حضرت فاروق اعظم رضى اللهءنه كى كرامت                                   | 442      | نسور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایش کے ہر سوال کا جواب دیا۔                    |
| 453 | حضرت فينهرضي الله تعالى عنه كى كرامت                                   | 442      | نراج جسمانی ہوئی تھی۔شرح عقا ئد کی دلیل                                     |
| 454 | حضرت اسيد وعبا درضي الله تعالى عنهما كى كرامتيں                        | 442      | ت المقدس كى سير كامكر كا فرہے۔                                              |
| 454 | کرامت اورمعونت کے کہتے ہیں؟                                            | 442      | سانون کی سیر کامنگر گمراه اور آسانول سے اوپرسیر کامنگر فاسق۔                |
| 455 | استدراج اورامانت کسے کہتے ہیں؟                                         | 442      | عة اللمعات، ثرح عقا ئداورتفسيرات احمد بيركي تصريح                           |
| 455 | کرامت کامنگر گمراہ ہے۔شرح فقہ اکبراوراشعہ کی تصریح                     | 442      | م کے ساتھ ایک باراورخواب میں کئی بارمعراج ہوئی۔                             |
| 455 | ولى كسي كهتي بين؟شرح عقا كداوراشعة اللمعات كي تعريفات_                 | 443      | عة اللمعات كي تشريح                                                         |
| 456 | ولی کون شخص ہوسکتا ہے؟                                                 | 443      | سمانی معراج کے بارے میں سلف وخلف کا مسلک۔                                   |
| 456 | ولی کافیض بعدوصال بھی جاری رہتا ہے۔                                    | 444      | سيرخازن كي عبارت                                                            |
| 456 | تفسير عزيزى كى توضيح                                                   | 444      | رف خواب میں ماصرف روح کی معراج ماننا کیسا؟                                  |
| 457 | علم غیب کا بیان                                                        | 444      | جيون عليه الرحمة كى تصريح                                                   |
| 457 | حضور کوابتدائے آفرنیش ہے قیامت تک کے سارے حالات کاعلم ہے۔              | 445      | معجزات کا بیان                                                              |
| 458 | حضور کو'' ما کان و ما یکون'' کاعلم ہے۔                                 | 445      | ضورنے جا ندکود وگڑے کر دیا۔                                                 |
| 458 | زمین کا ہر حصہ حضور کی نگاہ کے سامنے ہے۔                               | 445      | انشقاق قمز'' کو صحابہ کی کثیر جماعت نے بیان کیا۔                            |
| 458 | حضور سلی الله علیه ملم مخلوقات کے ہر کھلے وچھیے کام کود کھے رہے ہیں۔   | 446      | یت کریمه اشق القمز میں معجزه کا بیان ہے۔اشعۃ کی تصریح                       |
| 460 | حضورصلی الله علیه وسلم ہر گناہ کاعلاج بھی جانتے ہیں۔                   | 446      | ربا ہوا سورج والیس آیا۔                                                     |
| 460 | قبروں پرسبز ہاور پھول وغیرہ ڈالناسنت سے ثابت ہے۔                       | 447      | ورج چلنے سے رک گیا۔                                                         |
| 460 | قبر پرقرآن پاک کی تلاوت کیلئے حافظ بٹھا نا بہتر ہے۔                    | 447      | ھجور کا تنا فراق نبی پر چیخ اٹھا۔                                           |
| 460 | بے دین کی تلاوت قر آن کا کوئی فائدہ نہیں۔                              | 448      | بنت نے آ کرتو حیدورسالت کی گواہی دی۔                                        |
| 460 | سنرہ قبر پریا توعذاب ہلکا کرتاہے یا درجہ بڑھادیتاہے۔                   | 448      | ھجور کے خوشہ نے کلمہ پڑھا۔                                                  |
|     | حضورصلی الله علیه وسلم آ گے، بیچھے،اجالے،اندھیرے میں                   | 449      | ملیوں کی گھائیوں سے پانی اہلا۔                                              |
| 461 | كيسال ديكھتے تھے۔                                                      | 449      | ر بیبید میں انگلیوں سے یانی نکلا۔                                           |
| 461 | حضور صلی الله علیه وسلم دل کی کیفیات ہے آگاہ ہیں۔                      | 450      | اڑاور در خت حضور پرسلام عرض کرتے                                            |
| 462 | ا جانور کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور کو ' <b>ماکان وما یکون</b> ' کاعلم ہے۔ | 551      | ختوں نے حضور کیلئے پردہ کیا۔                                                |
| 462 | حضور صلى الله عليه وسلم كو بائع أرض تَمُونُ "كا بهى علم ہے۔            | 452      | نزه کے کہتے ہیں؟ علامہ جرجانی رحمہ اللہ کی زبانی                            |
| 462 | علم غیب کسے کہتے ہیں تفسیر کبیر کی عبارت                               | 452      | غزات کامطلقاا نکارکرنے والاملحد ہے۔<br>پیرات کامطلقا انکارکرنے والاملحد ہے۔ |
| 463 | قرآن پاک ہے منطقی سانحہ پرعلم غیب کاواضح ثبوت                          | 452      | س معجزه کامنکر کا فراور کس معجزه کامنگر گمراه ہے؟                           |
|     | نی کیلئے ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ غیب کی باتیں جان                     | 452      | بعجز ہ خبر واحد سے ثابت ہووہ بھی معتبر ہے۔                                  |
| 463 | لیا کرتے ہیں۔امام غزالی رحمہ اللہ کا قول                               | 452      | ں نبوت خرقِ عادت ' ار <b>ہاص</b> ' ہے۔                                      |
|     |                                                                        | 452      | عة اللمعات كي وضاحت                                                         |
|     |                                                                        | 453      | کرامت کا بیان                                                               |

ولا المرية العلميه المؤرِّد المرية العلميه المدينة العلميه

الْحَمْدُيِنَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّابَعُكُ فَأَعُوذُ بِأَللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِرُ بِسُواللَّهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِبُمِرُ

# المدينة العلمية

از: باني دعوتِ اسلامي، عاشق اعلى حضرت، شيخ طريقت، اميرِ المِسنّة، حضرت علّا مه مولانا ابو بلال **محمدالیاس عطار** قا دری رضوی ضیائی دامت بر کاتهم العالیه

الحمد لله على إحسانه و بِفَضل رَسُولِه صلّى الله تعالى عليه وسلّم تبلیغ قرآن وسنّت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک " دعوتِ اسلامی " نیکی کی دعوت، إحیائے سنّت اور اِشاعتِ علمِ شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مصتم رکھتی ہے، اِن تمام اُمور کو بحسن وخوبی سرانجام دینے کے لیے متعدِّ دمجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس"المد ينة العلمية" بهي بجورعوت اسلامي كعكماء ومُفتيان كرام كَثَّرَ هُمُ

اللَّهُ تعالى يرمشمّل ہے،جس نے خالص علمی پختیقی اوراشاعتی کام کا بیڑااٹھایا ہے۔

اس کے مندرجہ ذیل چوشعبے ہیں:

(۱) شعبهٔ كتُبِ الليضر ت رحمة الله تعالى عليه (۲) شعبهٔ درسی گُتُب

(۴) شعبهٔ تفتیش گتُب (۳) شعبهٔ إصلاحی کُتُب

(۲)شعبة تخ تاج (۵)شعبهٔ تراجم گتُب

المجاويج المحالية العلمية (وثوت الملاك) •••••• على المدينة العلمية (وثوت الملاك)

والمعلمير المدينة العلمير المدينة العلمير ٢٨ معمد المدينة العلمير المدينة العلمير

"المدينة العلمية" كاوّلين ترجيح سركار اعلى حضرت إمام أبلسنّت، ظيم البرّكت، عظيم المرتبت، پروانه شمع رسالت، مُجدِّد دِدين ومِلَّت، حامى سنّت، ماحى بِدعت، عالم شريعت، باعثِ خُير ويركت، حضرت علا مدمولينا الحاج الحافظ القارى الشاه امام أحدر ضاخان عَلَيْهِ رَحْمةُ الرَّحْمن كى رَّرال ماية تصانيف كوعصر حاضر كة تقاضول كم مطابق حتَّى الموسع سُهُل أسلُوب مين پيش كرنا ہے۔ تمام اسلامى بھائى اوراسلامى بہنیں اس عِلمی جَقیقی اوراشاعتی مدنی كام میں ہرمکن تعاون فرمائیں اور مجلس كی طرف سے شائع ہونے والی گئب كاخود بھی مطائعہ فرمائیں اور دوسرول كوبھی إس كى ترغیب دلائیں۔

اللّه عزوجل' وعوت اسلامی' کی تمام مجالس بَشُمُول' السمد بینة العلمیة' کو دن گیار ہویں اور رات بار ہویں ترقی عطافر مائے اور ہمارے ہرعملِ خیر کوزیو ِ اخلاص سے آراستہ فر ماکر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ہمیں زیرِ گنبدِ خضراء شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فر مائے۔

آمين بجاه النبي الامين صلى الله تعالى عليه والهوسلَّم

رمضان المبارك ١٣٢٥ ه



الله تبارك وتعالى كافر مانِ عالى شان ہے:

(آل عمران: ۳۱) تمهین دوست رکھاً۔"

اس آیت کریمه کی تفسیر میں صدر الا فاضل حضرت علامه مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیه رحمة الله الهادی فرمات بین: "اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تب ہی سچا ہوسکتا ہے جب آ دمی سید عالم صلی الله علیه وہم کا متبع ہواور حضور صلی الله علیه وہم کی اطاعت اختیار کرے۔ "کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں: "محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی الله علیه وہم کی اطباع وفر ما نبر داری کے بغیر قابل قبول نہیں، جواس دعویٰ کا ثبوت دینا چاہے حضور صلی الله علیه وہم کی غلامی کرے۔ "

معلوم ہوا کہ اللّٰہ عزوجل سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے رسول صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور اس اتباع کا ثمر ہ اللّٰہ عزوجل کے نز دیک مقام محبوبیت کی صورت میں حاصل ہوگا۔

یہ بات مختاج بیان نہیں کہ حضور معلم کا ئنات علیہ اضل الصلاۃ کی اتباع کے لئے آپ سلی اللہ علیہ ہلم کے اقوال وافعال اوراحوال کا جاننا از حد ضروری ہے اوران اقوال وافعال اوراحوال کوئی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف خلف نے احادیث کو یاد کرنے اور انصیں دیگر لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہر دور میں بہت اہتمام فر مایا ہے یہاں تک کہ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ آج تک جتنی بھی کتب کھی گئیں ان میں سب سے زیادہ کتب کا موضوع حدیث رسولِ مقبول ہی بنا۔ اور کیوں نہ ہوکہ بقولِ اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت:

میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں وہ شخن ہے جس میں شخن نہ ہو وہ بیاں ہے جسکا بیال نہیں

بلاشبہ احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم دین اسلام کے مآخذ میں سے ہیں اور ہر دور میں ائمہ دین ان کی خدمت کرتے رہے اور یہی احادیث نبویہ انسانی زندگی کا ضابطہ ہیں اور حیاتِ انسانی کا کوئی ایسا موڑنہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ بيش لفظ ٢٠ ١٠٠٠ إنْوَارُ الْمُؤْرِدُ اللّهِ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْرِدُ اللّهِ الْمُؤْرِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

علیہ ہم نے راہنمائی نہ فرمائی ہو۔ کہیں صوم وصلوۃ کا بیان ہے تو کہیں جج وزکوۃ کا بیان، کہیں والدین کے حقوق کے انمول موتی ہیں تو کہیں زوجین کے حقوق کے دُرِّ نایاب، کہیں اچھے تا جرکی خصوصیات کا تذکرہ ہے تو کہیں بیع وشراء کے انمول اصول، کہیں دنیا کی فدمت کا بیان ہے تو کہیں آخرت سنوار نے کی ترغیب الغرض قدم قدم پر بیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی بیاری با تیں ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہیں، مگر پھر بھی انسان خوابِ غفلت کا شکار ہے۔ رب العالمین اپنی کروڑ ہار جمتیں نازل فرمائے حضرت علامہ مولا نامفتی جلال الدین احمدامجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مرقد پر جنہوں نے احادیث نبویہ علی صاحبی الصلاۃ والتسم مع ترجمہ اورائے تحت اہم مسائل عام فہم انداز میں بنام '' انوار الحدیث' لکھ کر لوگوں کو مکل کا جذبہ دیا اور انہیں خوابِ غفلت سے بیدار کیا۔

الحمد للدعلی احسانة تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک "دعوت اسلامی" کی مجلس" المدینة العلمیه" کے "شعبیر درسی کتب" نے "انوار الحدیث" پر بهتر انداز میں کام کرنے کی سعی کی ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

- (1) .....اس سے پہلے مختلف اشاعتی اداروں سے چھپنے والی '' **انوارالحدیث' می**ں کتابت اور پروف ریڈنگ کی اُغلاط تھیں ،ہم نے اول تا آخر کئی باراسکا بغور مطالعہ کر کے حتی الوسع اُغلاط کو دور کر دیا ہے ،اس بات کا انداز ہ ہردو کے تقابل سے با آسانی لگایا جاسکتا ہے۔
  - (۲).....احادیثِ مبار کهاورمشکل الفاظ پراعراب لگادیئے گئے ہیں۔
  - (٣)....علامات ِترقيم (رموزِ اوقاف) كابھى حتى المقدور خيال ركھا گيا ہے۔
- (۴).....آیات مبارکہ کے حوالے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور احادیث کریمہ، اقوالِ صحابہ وتا بعین وغیرہ کی تخ تئے بھی کی گئی ہے۔
  - (۵).....نخ یج کرتے ہوئے جلد کی جگہ' ج''،صفحہ کی جگہ'' ص''اور'' رقم الحدیث'' کا اہتمام کیا ہے۔
    - (٢) ..... بهارشریعت کے حوالے کے بعداصل ماخذہ یج می تخ تے کی گئے ہے۔
- (2) .....انوارالحدیث میں جہاں جہاں بہارِشریعت کے حوالہ جات موجود ہیں انکی تخریج دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ'' بہارِشریعت جلد اول حصہ اتا ۲''اور'' جلد دوم حصہ کے تا ۱۳ ''سے، نیز الگ سے مطبوعہ'' سولہویں حصے' سے کی گئی ہے اور بقیہ حصول کی تخریج''' بہارِشریعت مطبوعہ مکتبہ رضویہ' سے

T----

ببين لفظ

الخوار المنظمة

کی گئی ہے۔

(۸).....وہ بعض کتب جو ہمارے پاس نہیں تھیں اور'' **انوار الحدیث' م**یں ان کی تخ تنج موجود تھی تو انہیں ویساہی رکھا ہےاور جن عبارات کا حوالہ وتخ تئے'' **انوار الحدیث' می**ں نہیں تھا تو ان کی تخ تئے کر دی گئی ہے۔

- (۹) ..... پہلے سے موجود حوالوں کی تخ تنج کو برقر ارر کھتے ہوئے ہم نے حاشیہ میں موجودہ ورائج الوقت کتب سے الگ تخ تنج دی گئی ہے۔
  - (۱۰) .....خ تج کرتے ہوئے ان کتب کا حوالہ دیا گیاہے جن کے متون حوالہ دی گئی کتب کے قریب ہیں۔
    - (۱۱) ....اس كتاب ميس ايك ہزار سے زائد حوالوں كى تخ تى كى گئى ہے۔
      - (۱۲) ..... کئ حوالول کی ایک سے زائد کتب سے تخ ج کی گئی ہے۔
- (۱۳) .....کتاب میں جگہ بہ جگہ قارئین کے علمی ذوق کو بڑھانے کے لئے ہم نے انہائی اہم معلومات پرمشمل مدنی پھولوں کا اضافہ کیا ہے جن کی افادیت کا انداز ہان کے مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔
  - (۱۴) ..... کتاب کے ہر باب کوالگ صفح سے خوبصورت عنوان کے ساتھ شروع کیا گیا ہے۔

آ خرمیں قارئین کرام سے گذارش ہے کہان تمام تر کوششوں کے باوجودا گرکسی قتم کی خصوصا شرعی غلطی پائیں تو مجلس کوتح بریاً مطلع فر ما کرمشکور ہوں۔

(10)....قرآنی آیات کی رائج الوقت خوبصورت رسم الخط میں پیسٹنگ کی ترکیب کی گئی ہے۔

الله عزوجل سے دعا ہے کہ بانی ُ دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا نا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری مدخلہ العالی وتمام علاءِ اہلِ سنت کا سایۂ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے اور ہمیں ان کے فیوض و برکات سے مستفیض فر مائے اور قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک ' دعوت اسلامی'' کی تمام مجالس بشمول ' **البہدیٹ العلمیہ**'' کودن پچیسویں، رات چھبیسویں ترقی عطافر مائے۔

(آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم)

شعبهٔ درسی کتب

مجلس: المدينة العِلميه (وعوت اسلام)

(از:مصنف انوارالحدیث حضرت علامه مولا نامفتی جلال الدین احمد امجدی علیه رحمة الله القوی)

#### ييدائش:

عصابق سعواء میں ضلع '' بہتی (یوپی)'' کی مشہور آبادی'' اوجھا گنج ''میں میری پیدائش ہوئی جوشرستی سے بیں م<sup>و</sup> کلومیٹر بچھم (مغرب)'' فیض آبا دروڈ'' سے دوا میل دکھن (جنوب میں )واقع ہے۔

#### نام ونسب:

جلال الدين احمد بن جان محمد بن عبد الرحيم بن غلام رسول بن ضياء الدين بن محمد سالك بن محمد صادق بن عبدالقاور بن مراوعلى - غَفَرَ اللَّهُ لَهُمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ ـ (الدَّعزوجل ان كاورتمام سلمانوں كامغفرت فرمائ ـ آمين)

#### خانداني حالات:

آ خرالذ كرضلع فيض آباد'' برُبِه'' علاقه كے مشہور ومعروف راجپوت خاندان كے ايك فرد تھے جو **مراد شكھ** كے نام سے یاد کئے جاتے تھے۔وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوکر جب ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تو مراد علی کہلائے۔گھر والوں نے دباؤ ڈال کراسلام سے برگشتہ کرنا جا ہاتو زمیں داری وتعلقہ داری چھوڑ کرضلع فیض آباد کی مشہور مسلم آبادی'' قصبہ شنراد پور''میں سکونت اختیار کر لی جن کی اولا دکثیر تعداد میں آج بھی قصبہ ند کور میں آباد ہے۔ان کی اولا دمیں سے ضیاءالدین مرحوم بغرض تجارت ضلع بستی کے مختلف قصبات وبازار میں آتے رہے۔اسی اثنامیں'' اوجھا گنج'' کے مسلمانوں سے تعلقات پیدا ہو گئے تو دوستوں کے مشورہ سے زمین خريد كراسي آبادي مين مستقل سكونت اختيار كرلى \_

#### آباء واجداد:

میرے دادا'' عبدالرحیم''نہایت سلیم الطبع ، یا کباز اورعبادت گزار تھے جوعین جوانی میں انتقال کر گئے ان کے ایک بھائی عبدالکریم حاجی تھے جوزندگی بھر فی سبیل اللہ مسجد کی امامت کرتے رہے اور دوسرے بھائی عبد المقیم تھے جو بہت متقی اور پر ہیز گار تھے اور'' رودھولی'' کے قریب اپنے سسرال میں رہتے تھے۔انتقال کے چیوماہ و المنظم المنظم

بعد پانی کے بہاؤسے متاثر ہوکران کی قبر کھل گئی تولاش تروتازہ تھی اور کفن بھی میلانہ ہواتھا۔

میرے والد" جان می مرحوم عرصه درازتک اپنے گھر فی سبیل اللہ بچوں کو نہ ہبی تعلیم دیتے رہے اور بابا عبدالکر یم نے اپنی زندگی میں انہیں جامع مسجد کا امام مقرر کیا تو وہ محض رضائے الہی کی خاطر بلا شخواہ زندگی بھر پابندی کے ساتھ نماز پنجگا نہ اور جمعہ وعیدین کی امامت فرماتے رہے۔ بڑے متی و پر ہیزگار تھے آج بھی آبادی کے لوگ ان کے تقوی و پر ہیزگاری کو یادکرتے ہیں اور ان کا تذکرہ بڑے احتر ام سے کرتے ہیں۔

میری والدہ مرحومہ" بی بی رحمت النساء" ایک دیندار گھرانے کی لڑکی تھیں۔ بہت نمازی اور شیخ تلاوتِ قرآن مجید کی بے حد پابند تھیں۔" دعائے گئے العرش" اور" درود گھی "ان کوزبانی یادتھی، جن کوروزانہ بلاناغہ پڑھا کرتیں۔ ۱۲ جمادی الاولی ۱۹۹ ساچھ مطابق ۱۲ اپریل ۱۹۹ یاء کومیں ان کے ظاہری ساچہ سے محروم ہوگیا۔ خدائے تعالی ان کی قبر پر رحمت کے پھول برسائے۔ انہوں نے میری تعلیم کے بارے میں جوکر دارپیش کولیا۔ خدائے تعالی ان کی قبر پر رحمت کے پھول برسائے۔ انہوں نے میری تعلیم کے بارے میں جوکر دارپیش کیا ہے۔ اس کی مثال اس زمانہ میں ملنا مشکل ہے۔ میں ان کے بڑھا ہے کا اکلوتا بیٹا تھا اور پہلی بار جب میں" نا گیور" گیا تو ڈھائی سال کے بعد آیا اس درمیان میں انہوں نے میرے پاس آنے کے بارے میں خط تک نہ کھاتا کہ تعلیمی نقصان نہ ہو۔ فَجَدِ اَھَا اللّٰہ تَعَالٰی خَیْدَ اللّٰجَذَاءِ (اللّٰہ تعالی آئیں بہترین جزاء علا فرائے۔ آئین)

#### آغاز تعليم:

عمر کے پانچویں سال میں اپنے والد کے شاگر دمولوی ذکریاصا حب مرحوم جو'' او جھا گئج''ہی میں فی سبیل اللہ اپنے گھر ایک مکتب چلاتے تھے۔ ان سے قاعدہ بغدادی شروع کیا۔ 190 سلاھ مطابق ۱۹۴۰ء میں سات سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کیا تو مولوی محمد ذکریاصا حب مرحوم جو حافظ قرآن تو نہ تھے مگر حافظوں کے مثل ان کوقرآن مجیدیا دتھا نہیں سے میں نے حفظ پڑھنا شروع کردیا۔

### تعلیم کا شوق اور حفظ قرآن کی تکمیل:

سات آٹھ سال کی عمر میں بھی مجھے پڑھنے کا اس قدر شوق تھا کہ مجھے سورج نکلنے سے پہلے سخت سردی کے زمانہ میں بھی سب سے پہلے مکتب بہنچ جاتا تھا۔ایک بارجل جانے کے سبب بائیں گھنے میں ایسازخم ہوا کہ میں پاؤں سے چل کر مرابر مکتب جاتار ہا میں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کی ٹیک سے چل کر برابر مکتب جاتار ہا

انوار الخريرين مسمول ٢٤ مسمو تعارف مصنف المعنف

ایک دن بھی ناغه نه کیا۔ بحمدہ تعالی ثم بکرم حبیبہ الاعلی صلی الله تعالی علیہ وہلم سر سر سر سر سر سر سر سر سر س ساڑھے تین برس کے اندرساڑھے دس سال کی جھوٹی سی عمر میں حفظ مکمل ہو گیا بہت سے لوگ مجھے نا بالغ حافظ کہتے اور میری کم سنی کے سبب دوسری آبادی کے لوگ مجھے بورا حافظ یقین کرنے میں تامل کرتے۔ بالغ ہونے کے بعد میں نے ۸ ۱۹۲۷ء میں سب سے پہلے'' نا گپور' تراوی کمیں قرآن مجید سنایا۔ پھر ۱۹۲۵ء تک مختلف مقامات یر سنا تا رہا۔ یہاں تک کہ شعیب الا ولیاء حضرت شاہ محمد یا رعلی صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کے مرید خاص الحاج سیٹھ حیات محمد صاحب مرحوم نے اپنی مسجد واقع حیات نگر، فارسی باڑی محلّہ گھاٹ کو پر جمبئی میں زندگی بھرقر آن مجید سنانے کاوعدہ لےلیاجس میں ۱۹۲۷ء سے برابرتراویج پڑھار ہاہوں۔

#### تعلیم کا پہلا سفر:

حفظ کی محمیل کے بعددور سنانے اور فارسی وعربی پڑھنے کیلئے میں نے ضلع فیض آباد کے قصبہ 'التفات منج'' کا پہلاسفر کیا۔کھانے کا بار پہلے ہمارے ایک رشتہ دار جناب نبی بخش مرحوم نے برداشت کیا۔ پھرسترہ روز'' محلّہ باغیچے''کے اہل خیر حضرات کے یہاں جا گیر کھانے کے بعد ایک شخص نے مجھے بھائی بنالیا۔ (افسوس کہ حدیث ال تُجَالِسُو هُم بدند ہوں کی صحبت میں نبیٹھو 'یکمل نہ کرنے کے سبب وہ بعد میں مراہ ہو گیا۔) میں اس کا کچھ کام بھی کردیا کرتا تھااور صبح وشام یا بندی کے ساتھ پڑھنے بھی جایا کرتا۔ چوں کہ حفظ کے دوران خارج اوقات میں اردولکھنا پڑھنا ہم نے خود ہی سکھ لیا تھا اس لیے التفات کنج میں حفظ کا دور سنانے کے ساتھ میں نے '' فارسی آمد نامهٔ 'شروع کردیا جسے مولوی عبدالرؤف صاحب نے پڑھایا اور بانی فیض الرسول شعیب الاولیاء حضرت شاہ مجمہ پارعلی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیرزادہ حضرت مولا ناعبدالباری صاحب سے فارسی کی جھوٹی بڑی بارہ ۱۲ کتابیں پڑھیں اورعربی کی ابتدائی تعلیم بھی انہیں سے حاصل کی ۔

### تعلیمی رکاوٹیں:

<u>سال سال</u> ھاور <u>۱۹۲۴ء</u> میں مسلسل ہمارے گھر کئی حادثے پیش آئے جب میراحفظ قریب اختم تھا تو میرے نوجوان بھائی محمد نظام الدین جو گھر کا بارسنجالے ہوئے تھا جا نک سرمضان المبارک سال سال وکو انتقال کر گئے ۔اس صدمہ سے گھر کے سب لوگ نیم جان ہو گئے ۔ پھرآ ٹھے دس ماہ کے وقفہ سے گھر میں دوبارا لیبی چوری ہوئی کہ چوروں نے یانی پینے کیلئے گلاس تک نہ چھوڑا۔ پھر • سرمضان المبارک س س سابے ھمطابق ۱۹۴۵ء کو

النوار المرسين مهمه ٢٥ مهم تعارف مصنف مع ١٥٠٠

موسلا دھار بارش کے ساتھ ہمارے والد کی چھتری پرالیی بجلی گری کہ ساتھ کے تین آ دمی فورا مرگئے اور والد صاحب مرحوم اگرچہ نیج گئے مگراتنے کمزور ہوگئے کہ زیادہ کام کے قابل نہرہ گئے ۔گھر کے سارے اخراجات کا بار والدصاحب ہی برتھا کہ میرے علاوہ ان کا اور کوئی بیٹا نہ تھا۔غربت وافلاس نے ہرطرف سے گھیرلیا مگراس کے باوجود میری تعلیم کوانہوں نے بند نہ کیا۔آخر مجھ سے گھر کی یہ تنگدستی دیکھی نہ گئی تو ۲<u>۵ سا</u> ھے مطابق <u>۱۹۴۲</u>ء میں'' التفات تُنج محلّه باغیی' کے پرانے رئیس حاجی محمر شفیع صاحب مرحوم جونہایت متقی، پر ہیز گار، مبح تلاوت قران مجید کے پابند، شریف الطبع اور مدرسہ کے خزانچی تھے، میں نے ان کے یہاں دس ۱۰ رویے ماہوراراور کھانے پراس شرط کے ساتھ ملازمت کرلی کہ صبح وشام دودو گھنٹے میں پڑھنے بھی جایا کروں گااس طرح تقریباایک سال گزرااور ہم نے التفات گنج کے مدرسہ کا موجودہ نصاب بورا کرلیا۔اب گھر کےلوگ اور دوسرے متعلقین میری تعلیم بند کرنے اورمستقل طور پرکسی کام میں لگادینے کی باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ والدین نے بیرمسکلہ میرے سامنے رکھا توان لوگوں کو میں نے اپنی تعلیم کے جاری رکھنے پر راضی کر لیااس لیے کہ میرے بڑے بھائی محمد نظام الدین مرحوم نے انقال سے پہلے کہا تھا کہ میری تمناتھی کہ'' میں تہہیں پڑھنے کیلئے بریلی شریف بھیجتااور تمہیں عالم دین بنا تامگر افسوس کہ میں اب زندہ نہ رہوں گا۔'' مجھے ان کی تمنا پوری کرنے کی لگن تھی اور پھر میں بیسوچیا کہ'' لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں مگر میں تو جاہل ہوں کہ جاہلوں کی طرح میں بھی مسئلہ مسائل کچھ نہیں جانتا فرق صرف اتناہے کہ وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھتے ہیں اور میں زبانی پڑھتا ہوں''اس لیے میں عالم ضرور بنول گا۔

#### تعلیم کا دوسرا سفر:

اب مجھے ایسے مدر سے کی تلاش ہوئی کہ جہال رات میں تعلیم ہوتی ہواور وہ شہر میں ہوتا کہ میں رات کو پڑھوں اور شہر میں کوئی کام کرکے اپنے والدین کی خدمت بھی کرتارہوں۔معلوم ہوا کہ شہر'' نا گپور(سی۔ پی) ''میں رات کوتعلیم ہوتی ہے تو کے ۱۹۴۷ء کے ہنگامے کے فورا بعد جب کہڑین میں مسلم ڈ بے مخصوص ہوتے تھے میں'' نا گپور'' پہنچ گیا۔حضرت علامہ ارشدالقادری صاحب قبلہ مدخلہ العالی فان مح جمشید پوراس زمانه میں "مدرسه اسلامیه شمس العلوم" کے صدر المدرسین تھے۔ بیم ۸ بیجے سے ۱۲ بیج اور رات میں ۸ بیجے سے ۱۰ بجرات تک درس وند رئیس کا سلسلہ جاری رکھتے ۔ ہیں تجییس لڑکے ان سے رات میں پڑھتے تھے۔ میں بھی

ا النوار المراب الموجات الموج

### شرف بیعت:

مجھے مسئلہ مسائل کے جاننے کا بڑا شوق تھا اس لیے میں بچین ہی سے "بہار شریعت 'کانام سنتا تھا اور فقہ خفی کی اس عظیم کتاب کود کیے کر اس کے مصنف صدر الشریعہ حضرت علامہ مولا ناحیہم ابوالعلائ محدام جوعلی صاحب اعظمی قدس مرہ العزیز سے عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت علامہ سے معلوم ہوا کہ حضرت صدر الشریعہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کے خلیفہ ہیں تو ۲۹ جمادی الاولی ۸ کے ساتھ مطابق ۱۹۳۸ء کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی حضرت سے مرید ہوکر سلسلہ رضوبہ میں داخل ہوگیا۔

## والد كا انتقال اور ديني خدمات كا آغاز:

ابھی میری تعلیم کاسلسلہ جاری تھا کہ ذی الحجہ و سیل صلاحی ابتدائی تاریخوں میں والدصاحب زیادہ بیارہوگئے۔ گھر والوں نے ان سے کہا کہ'' آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کا ایک ہی فرزند ہے اسے خط بھیج کر بلا لیجئے۔'' فرمایا کہ'' نہیں پڑھائی کا نقصان ہوگا۔'' مگر بقرعید کے بعد جب وہ بہت زیادہ بیار ہو گئے تو گھر والوں نے ان کی اجازت کے بغیر مجھے ٹیلی گرام دے دیا۔ گومیں گھر کے حالات سے بخبر تھالیکن دل کو دل سے راہ ہوتی کی اجازت کے بغیر مجھے ٹیلی گرام دے دیا۔ گومیں گھر کے حالات سے بہنے ہی میں کا ذی الحجہ کو گھر آگیا اور ۲۰ اذی الحجہ کو سے راہ عور آگیا اور ۲۰ اذی الحجہ کو سے میری طبیعت بہت اچاہ موئی توٹیلی گرام ملئے سے پہلے ہی میں کا ذی الحجہ کو گھر آگیا اور ۲۰ اذی الحجہ کو سے مطابق 194 ء کو والد ماجد وصال فر ماگئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَانَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ

میں گھروالوں کی دلجوئی کی خاطر کچھ دنوں کیلئے مکان پڑھر گیااتی درمیان میں '' دوبولیابازار' بو '' اوجھا گئے''
سے پانچ کلومیٹردکھن واقع ہے، وہاں کے مسلمانوں نے مجھے تقریر کیلئے بلایا تومیں نے وہاں ایک مدرسہ قائم
کردیا۔لوگوں نے مجھ ہی کو پڑھانے کیلئے مجبور کیا تو کچھ دنوں کیلئے میں نے منظور کرلیا اور جب مدرسہ کا نظام
مشحکم ہوگیا تومیں پھر'' نا گپور' جاکر حصول تعلیم میں لگ گیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں ۲۴ شعبان المعظم
اے سلاھمطابق 19 مئی 1931ء کوحضرت علامہ ارشد القادری دامت برکاتہم العالیہ نے دس ساتھ وں کے ساتھ مجھے

سند فراغت عطافر مائی۔اس طرح" اوجھا گئج" کی تاریخ میں ہم سب سے پہلے فارغ انتھیں ہوئے دستار بندی کی عدمت انجام دینے لگا۔اوراس کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے بعد میں پھر" دوبولیا بازار" کے مدرسہ میں تدریسی خدمت انجام دینے لگا۔اوراس کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی مگرارا کین حوصلہ مند نہ تھے انہوں نے میراساتھ نہ دیا۔ مجھے اپنی ترقی کی راہ مسدود نظر آئی تو میں نے

## جمشید پورمیں:

حضرت علامہ نے ہم لوگوں کی دستار بندی کے بعدنا گپورسے جمشید پورجا کرمدرسہ فیض العلوم قائم کیا۔
دوبولیا کے مدرسہ سے ذی قعدہ سالے سام مطابق ۱۹۵۴ء میں مستعفی ہوکر حضرت کی طلب پر میں بھی جمشید پور بھن گیا۔ اسی زمانہ میں جمشید پور کا تاریخی مناظرہ ہواجس میں اہلسنت والجماعت کوفتے مبین حاصل ہوئی اور مناظر اہل سنت حضرت علامہ ارشدالقاری صاحب قبلہ کوجلیل القدرعلائے کرام نے فات جمشید پور کا خطاب عطافر مایا۔ چونکہ مدرسہ فیض العلوم میں بروقت کسی مدرس کی ضرورت نہ تھی اس لیے جمھے ایک محتب میں پڑھانے کیلئے مقرر کیا گیا تو میں دل برداشتہ ہوکر تقریبا پانچ ماہ بعد حضرت علامہ کی اجازت سے گھر چلاآیا۔

## بهاؤپورضلع بستی میں:

اس زمانه میں بانی فیض الرسول شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمد یارعلی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گیار ہویں شریف کی تقریب موضع صدہ ضلع فیض آباد میں کیا کرتے تھے۔اوراس وقت شیر بیشہ اہلسنت حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب قدس سرہ اکثر شعیب الاولیاء کے ہمراہ رہا کرتے تھے۔میں نے حضرت شعیب الاولیاء سے ہمراہ رہا کرتے تھے۔میں نے حضرت شعیب الاولیاء سے گیار ہویں شریف کے موقع پرصدہ میں ملاقات کی تو حضرت نے بڑی قدر کی اور حضرت شیر بیشہ اہلسنت سے میرا تعارف کرایا تو وہ بھی بہت عزت سے پیش آئے۔پھر دونوں بزرگوں کے مشورہ شیر بیشہ اہلسنت سے میرا تعارف کرایا تو وہ بھی بہت عزت سے پیش آئے۔پھر دونوں بزرگوں کے مشورہ سے ''بھاؤ پور'' قبلہ وہ ہی تدریسی خدمات کیلئے مقرر کردیا گیا اس طرح میں جمادی الاولی سمے سے اللہ مطابق 1908ء میں'' بھاؤ پور'' آگیا۔ وہاں کئی سال پہلے سے حضرت شیر بیشہ اہلسنت کی سر پستی میں مدرسہ چل رہا تھا۔کیان چونکہ وہاں کی خمیر میں فتنہ ہے اس لیے مجھ سے پہلے بہت سے علاء آئے اور فتنے سے عاجز آکر چلے گئے۔میں نے وہاں پہنچ کرمدرسہ کوتر تی دینے کی بھر پورکوشش کی اور رات دن کی دوڑ

فَيْرِ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله المدينة العلمية (ووت الله) المدينة العلمية (ووت الله علمية)

انو المارين ا

دھوپ سے مدرسہ کواس منزل پر پہنچادیا کہ اس سے پہلے بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی لیکن میری موجودگی میں بھی فتنہ کھڑا ہوگیا تو عاجز آکرذی قعدہ ۵ے سالے صطابق ۱۹۵۲ء کومیں نے استعفادے دیا۔

## فيض الرسول ميں:

ند ہب اہل سنت کی تبلیغ ،مسلک اعلی حضرت کی تر وت<sup>ن</sup>ے اور'' ضلع بستی'' ''' گونڈ ہ'' کی بڑھتی ہوئی بدیذ ہبی کی روك تقام كيلئ حضرت شاه صاحب عليه الرحمة في حضرت شير بيشه ابلسنت قدس سره جيسے ساحر البيان مقرر اور مناظر کوہمراہ لے کربہت ہے دیہا توں کا دورہ فر مایا جن کی تقریر ومناظرے نے بورے علاقہ میں دھوم مجادی اوراہلسنت میں نئی روح ڈال دی لیکن چونکہ تعلیم کے مقابلہ میں تقریر ومناظرہ کا اثر زیادہ دیریانہیں ہوتا اس کیے حضرت شعیب الاولیا کی عین تمناتھی کہاس علاقہ کے مدارس اہلسنت کے تعلیمی معیار کوزیادہ اونچا کیا جائے تا کہ تعلیم خوب عام ہوجائے اسی لیے آپ اپنے تمام مریدین ومعتقدین کومدرسہ انوار العلوم تکسی پور،انجمن معین الاسلام پرانی بستی اور مدرسه قادر بیرضویه بھاؤپور کی امداد واعانت کی تا کیدفر ماتے تھے کین بہاؤپور کی فتنه انگیزی کے سبب وہاں مدرسہ چلنے کی امید نہ رہی،انجمن معین الاسلام پرانی نستی کے اراکین نے حضرت مولا نابدرالدین احمد صاحب رضوی جیسے متدین اورمخنتی عالم کو کام نه کرنے دیااور مدرسه انوار العلوم تکسی یورجو بہت ترقی پرتھا مگراختلاف کے سبب وہ بھی نہایت تیزی کے ساتھ انحطاط (زوال) کی طرف جار ہاتھا تو حضرت شعیب الا ولیاء نے پھر مکتب فیض الرسول کو دارالعلوم فیض الرسول بنانا جاہا کہ ۳۵ ملا مطابق ۱۹۳۵ء سے ۱۳۵۸ ومطابق ۱۹۳۹ء تک ایک باردار العلوم فیض الرسول چل کر پھر مکتب فیض الرسول ہو گیا تھا۔ ذی الحجة ۷<u>۴ سا</u>ھ مطابق جولائی <u>19</u>۵9ء میں جب'' بھاؤیور''میں نئے فتنے کا جنم ہو چکا تھا حضرت نے آ دمی بھیج کر مجھے برا وَن شریف طلب فر مایا۔ میں حاضر ہوا تو فر مایا کہ میں نے اس علاقہ کے مدرسوں کے چلنے سے ناامید ہوکراینے یہاں دارالعلوم چلانے کا ارادہ کرلیا ہے سنا ہے کہ آپ'' بھاؤیور''میں نہر ہیں گے۔میں ینہیں چاہتا کہآپ بھا وُپورچھوڑیں لیکن اگرچھوڑ دیں تو کہیں دوسری جگہ نہ جائیں بلکہ ہمارے یہاں آئیں کہ بروقت مجھے ایک اچھے عالم کی تلاش ہے۔ میں نے غور وفکر کرنے کے بعد جواب دینے کا وعدہ کیا اور'' بھا ؤیور'' پہنچنے کے بعداس بنیاد پر کہ بھی اللہ والول سے بہت زیادہ قرب بھی باعث زحمت ہوجا تاہے میں نے حضرت کو معذرت نامه لکھ دیالیکن جب فتنہ کے سبب'' بھاؤپور''میں رہناناممکن ہوگیا تومستعفی ہوکر براؤن شریف

38

انوار الحديث معنف ۳۹ محمد انوار الحديث المحمد الموار الحديث المحمد الموار المحمد الم

آ گیااور کیم ذی الحجہ ۵۷ سال همطابق ۱۰ جولائی ۱۹۵۲ء سے با قاعدہ دارالعلوم فیض الرسول کامدرس ہوگیا اور تقریبا بچپیں سال سے مسلسل اسی دارالعلوم فیض الرسول میں اپنے فرائض منصبی کوانجام دے رہاہوں۔

فیض الرسول کی بنیاد چونکه خلوص پر ہے اور حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمۃ الله علیاء اور طلبہ کی بڑی قدر کرتے سے اور جب شے اور ان کے صاجز ادگان علاء اور طلبہ کی عزت کرتے ہیں اسی لیے بیادارہ روز افز وں ترقی کر رہا ہے اور جب تک حضرت کی اولا دان کے اصولوں بڑمل کرتی رہے گی اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنائے گی یقیناً بیادارہ ترقی ہی کرتا رہے گا۔ بانی فیض الرسول شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمہ یار علی صاحب قبلہ رحمۃ الله تعالی علیہ کا موقع ملاجس سے ہمارے دین میں اور زیادہ کھار بیدا ہو گیا۔
کا موقع ملاجس سے ہمارے دین میں اور زیادہ کھار بیدا ہو گیا۔

## تعلیمی ترقی:

زمانہ طالب علمی میں دن جرکام کرنے اور صرف رات میں پڑھنے کے سبب کوئی خاص علمی قابلیت پیدانہ ہوسکی تھی اور پھرفراغت کے بعد کوئی ایسی جگہ نہ لاسکی تھی کہ جہاں میں ترقی کرتالی فیض الرسول کے پرسکون ماحول میں پہنچنے کے بعد حضرت امام اعظم رض اللہ تعالی عنہ کے قول: 'آ اُور کُٹُ الْبِعِلُم بِاللَّهُ فَهِدِ وَ الشُّکُو ِ لِینی مسلسل کوشش اور اللہ عزوج ل کا شکر کر کے میں نے علم حاصل کیا''اور ''مَا بَخِلُتُ بِاللَّفَادَةِ وَ مَا اسْتَنْکُفُتُ عَنِ مسلسل کوشش اور اللہ عزوج ل کا شکر کر کے میں نے علمی فاکدہ پہنچا نے اور کسی سے علمی فاکدہ حاصل کرنے میں بھی بخل نہیں کیا''کوشعل راہ بنایا کہ اپنی کا وَثُن اور جدو جہد کو نقط معروج تک پہنچایا اور افادہ واستفادہ میں بخل وعار نہ کیا۔ وقت کی قدر کی ، اسے ضائع نہ کیا۔ درسی کتابوں کی شروح وحواثی سے گہرا مطالعہ کرنے کے بعد پڑھایا ، اسا تذہ اور والدہ کوخوش رکھا ، ان کی خدشیں کیں ، ان سے دعا میں لیس اور یقین کیا کہ'' حقیقت میں علم حاصل کرنے کا وقت فراغت کے بعد ہے اور زمانہ طالب علمی میں صرف علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے'' تو خدا نے تعالی نے جھے اس منزل اور خانہ طالب علمی میں صرف علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے'' تو خدا نے تعالی نے جھے اس منزل پر پہنچاد یا جس کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فللہ المحمد (تمام تعریفیں صرف اللہ عزوج میں ہی کیا ہیں۔)

## فتوی نویسی:

دارالعلوم فیض الرسول کی نشاۃ ثانیہ ہونے کے ساتھ استفتاء آنا شروع ہوگیا پہلے حضرت مولا نابدرالدین احمصاحب قبلہ رضوی سابق صدرالمدرسین دارالعلوم ہذانے چند فناوی تحریر فرمائے۔ پھر میں نے ۲۴ صفر

النوار المركزين المحمد عن علم النوار المركزين المحمد عن المحمد النوار المحمد النوار المحمد المحمد النوار المحمد ال

کے سال ہر مطابق کے 192 ء کو ۲۲ سال کی عمر میں پہلافتوی لکھا۔ حضرت مولانانے فتوی نولی سے میری دلچسی کود کھے کہ مستقل طور پر بیکا میں دکر دیا تو میں فقاوی لکھ کر حضرت مولانا کود کھالیا کرتا تھا اور پہلے بیکا م میں فارغ اوقات میں کیا کرتا تھا لیکن جب کا م بڑھ گیا تو اوقات تعلیم میں سے ایک گھنٹہ پھر دو گھنٹے اور اب تین گھنٹے فوی نولی کیلئے میں میل کے خصوص ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھنے کیلئے بیوفت بھی ناکافی ہے مگر فتوی نولی کے سبب حدیث، تفسیر، اصول فقہ صرف اور نحوادب اور منطق وغیرہ کے اسباق میری درس گاہ میں پہلے سے بند ہیں اور میں درس و تدریس سے بالکل الگنہیں ہونا چا ہتا کہ علمی صلاحیت باقی رکھنے کیلئے میں اسے بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر دار العلوم کے طلبہ ہماری درسگاہ میں فقہ پڑھنے کیلئے بڑی کوشش کرتے ہیں اس لیے وقت میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود شرح وقایہ اور ہدا یہ اولین و آخرین کے اسباق کرتے ہیں اس لیے وقت میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود شرح وقایہ اور ہدا یہ اولین و آخرین کے اسباق کرتے ہیں اس لیے وقت میں گاباقی ماندہ کا مرات کو کیا جاتا ہے۔

### ایک نهایت هی اهم نکته:

مرید کواگر پیرسے حقیقت میں خلوص ہوتو پیرکے وصف خاص کا عکس مرید میں پایاجانا ضروری ہے اسی لیے پیرکے وصف خاص کی جھلک اگر مرید میں نہ پائی جائے تو ہم اسے مرید صادق نہیں سمجھتے ۔ شعیب الاولیاء حضرت شاہ محمد یارعلی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علینماز وجماعت کا بہت اہتمام فرماتے سے کہ نماز تو نماز ، جماعت تو جماعت الرتالیس ۸ مسال تک ببیراولی بھی فوت نہ ہوئی تو ان کا جومرید نماز وجماعت کا اہتمام نہ کرے ہم اسے رسی مرید کہتے ہیں۔ ہمارے ایک مخلص مرز اجمال بیگ مرحوم نے کہا کہ میری والدہ حضرت شاہ صاحب سے مرید ہیں لیکن میں نے کوئی فیض نہیں دیکھا۔ ہم نے کہاستا ہے کہ آپ کے علاقہ میں عورت تو عورت کوئی مرد بھی ان کے جیسا نمازی نہیں ہے کیا بیشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض نہیں ہے۔ اور سیدی مرشدی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے کہ درس و تدریس تصنیف و تالیف اور دار العلوم کی دیگر مصروفیات کے ساتھ بھیسی کا فیض ہے کہ درس و تدریس تصنیف و تالیف اور دار العلوم کی دیگر مصروفیات کے ساتھ بھوئے ہیں اور مستقبل قریب میں فرارسے زائد فراوی کھے جوفل اسکیپ سائز کے ایک ہزارسے زائد صفحات پر پھلے ہوئے ہیں اور مستقبل قریب میں فراوی فیض الرسول کے نام سے جھپ کر منظر عام پر آنے والے ہیں۔ (۱)

## وعظ وتقرير:

.....الحمدللدعز وجل اب اس کے گی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔(علمیہ)

النوار المريزين المعنف عنه المناسبة الم

درس وتدریس، تصنیف و تالیف اورفتوی نولی کے ساتھ ہم نے وعظ و تقریر کی بھی کوشش کی اس لیے کہ جاہل عوام کی بہلغ کیلئے بہی ایک ذریعہ ہے۔ اس سلسلہ میں صوبہ یو پی کے متعددا ضلاع اوردوسر صوبہ جات، بہار، اڑیسہ، مد بہیہ پردیش، راجستہان، مہارا شٹر، گجرات اور راج نیپال کے اجلاس میں بار ہاشر کت کا اتفاق ہواورلوگوں نے ہمارے وعظ کود کچیس سے سنا۔ یہ بات نہایت افسوس ناک ہے کہ آج کل وعظ و تقریر کے بارے میں ہماری جماعت کا مزاج بہت بگڑگیا ہے کہ سیرت النبی کے مبارک اسٹیج پرفساق و فجار ہوشم کے شعراء کثرت میں ہماری جماعت کا مزاج بہت بگڑگیا ہے کہ سیرت النبی کے مبارک اسٹیج پرفساق و فجار ہوشم کے شعراء کثرت سے بلائے جاتے ہیں اور گیارہ بج تک فلمی اور شعری وغیرہ ہوشم کی طرز کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دریا لم کی تقریر ہوتی ہے اور آخر میں پھرا شعار پڑھے جاتے ہیں۔ اس طرح تقریر کا جو پچھا تر ہوتا ہے وہ زائل ہوجا تا ہے اور سامعین صرف نغمہ و ترنم کا اثر لے کر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ بعض جلسوں میں تواشنے بڑے شخ الحدیث سے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ شاعر کی خاطر مدارت ہوتی ہے، لوگ اسے گھیرے دہتے ہیں اور نہایت ہی اعزاز اور نظیم و تکریم کے ساتھ اسے رخصت کی طرح بی سے بین کر می کہ میاں گولیے شاعر حاصل جلسہ ہوں شرکت کرنے سے پر ہیز کر تا ہوں کہ مذہبی جلسوں میں کہ جہاں گولیے شاعر حاصل جلسہ ہوں شرکت کرنے سے پر ہیز کر تا ہوں کہ مذہبی جلسوں میں مذہبی پیشوا کی ثانو کی حیثیت ہونا فرم واحد ہوں کی موت ہے۔

## تصنيف وتاليف:

درس وتدریس اورا فتاء وغیره کی مصروفیات کے باوجود ہم نے فیض الرسول میں آتے ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ پچیس سال میں چھوٹی بڑی جتنی کتابیں کھیں وہ یہ ہیں۔ ہلا مولا ناروم علیہ الرحمۃ کی مثنوی شریف کا انتخاب مع ترجمہ ومختصر تشریف کا دستہ مثنوی اور ہلا گلز ارمثنوی۔ ہلا آیات قرآنیہ سے ایک عام فہم اور مختصر رسالہ معارف القرآن۔ ہلا سجدہ تعظیم۔ ہلا عوام کیلئے عقائد اور روز مرہ پیش آنے والے نماز ، زکوۃ اور روزہ وغیرہ کے مسائل میں مختصر اور جامع کتاب انوار شریعت عرف اچھی نماز۔ ہلا جج وزیارت کے مسائل میں نمان اور عام فہم کتاب جج وزیارت۔ ہلا آٹھ مختلف فیہ مسائل کا محققانہ فیصلہ۔ ہلا بچوں اور بچیوں کی دین تعلیم کا سنیت افروز سلسلہ نورانی تعلیم چار جھے اور ہلا انور الحدیث۔

بحدہ تعالی یہ سب کتابیں کئی بار حجب کرعوام وخواص سے خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں ان تمام کتابوں میں سے سب سے اہم تصنیف' ا**ندواد الحدیث** ''ہے جس کے دو ۱۲ یڈیشن ہندوستان میں حجب چکے ہیں

المجاهج المحالين المدينة العلمية (وُوت اسلاي) محمد المحالية العلمية (وُوت اسلاي)

41

منف <u>انواز المرکزین</u> مصنف <u>۲۲ مسنف</u> و ۲۲ مسنف تعارف مصنف مسنف مسنف

اور تیسراایڈیشن رضا پبلی کیشنز لا ہور نے نہایت ہی اعلی پیانہ پر چھاپ کراسے چار ۴ چاندلگادیے ہیں۔استفتاء کی کثرت کے سبب اب فرصت نہیں ملتی اگر موقع ملا تو مرنے سے پہلے چندا ہم اور مفید کتا ہیں لکھنے کی تمنا ہے۔ ہماری جماعت میں تھنیف و تالیف کی بہت کی ہے۔ دوسر بےلوگ قرآن وحدیث کر جمے ،ان کی تفسیر ،تشری ، درسی کتابوں کے شروح وحواشی اور ان کے ترجے تاریخ وسیر اور اخلاق و تصوف وغیرہ ہر علم ون کی کتابیں لکھنے میں پیش پیش بین اور ہم بالکل نہ لکھنے کے برابر ہیں اس لیے کہ ہماری جماعت کے اکثر وہ جلیل القدر علماء جو تصنیف و تالیف کی بھر پورصلاحیت رکھتے ہیں اپناپوراوقت وعظ و تقریر پیری مریدی، میں صرف کر کے اپنی اس عظیم ذمہ داری سے غفلت برتے ہیں ،ہم یہیں کہتے کہ وہ پیری مریدی اور وعظ و تقریر نہ کریں کیکن ان سے اتنا ضرور عرض کریں گے کہ وفت کی اس اہم ضرورت پر توجہ دیں اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کرتھنیفی کام ضرور کریں ورنہ سنیت کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہوتا جائے گا۔

### سفر حرمین طیبین:

19 شوال ۲۹ سال هرمطابق ۱۱۷ کوبر ۲ کا و جمعرات کواس مقدس سفر کیلئے میں اپنے وطن سے روانہ ہوا،

"اوجھا گنج" اور قرب وجوار کے کثیر مسلمانوں نے بہت ہی پرشکوہ جلوس کے ساتھ رخصت کیا۔ شام تک میں

"براؤن شریف" پہنچا۔ ۲ شوال کوشعیب الاولیاء حضرت شاہ محمد یارعلی صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے بعد میں" براؤن شریف" سے روانہ ہوا۔ حضرت کے صاجزاد گان اور" فیض مبارک پر حاضری دینے کے بعد میں "براؤن شریف" سے روانہ ہوا۔ حضرت کے صاجزاد گان اور" فیض الرسول" کے علاء وطلبہ نے بہت اعزاز کے ساتھ مجھے رخصت کیا، احباب واکا برگی دعاؤں کا توشیح کرتے ہوئے کا سوال کو بمبئی پہنچا۔ حاجی سیٹھ حیات محمد صاحب مرحوم اور جناب سیٹھ ابو بکر خان صاحب زید ش کا کئے گئے گئے کے بہال" محلّہ گھاٹ کو پڑ"میں ڈیڑھ ہفتہ قیام رہا۔ پھر ۲ ذی القعدہ ۱۳ کتو برکو" ایم دی اکبر" بحری جہاز سے بہال" محلّہ گھاٹ کو پڑ"میں ڈیڑھ ہفتہ قیام رہا۔ پھر ۲ ذی القعدہ ۱۳ گیا۔ دوسرے دن ۱۳ ذی القعدہ کورات کے وقت " جدہ" کے ساحل پراتر گیا۔ دوسرے دن ۱۳ ذی القعدہ کورات کے وقت مکہ کمرمہ شریف حاضر ہوا اور تقریبا ۲ بجے کعبہ معظّمہ کے طواف سے پہلی بار مشرف ہوا۔

## مدینه طیبه روانگی:

مکہ شریف میں ایک ہفتہ قیام کرنے کے بعد ۲۲ ذی القعدہ دوشنبہ مبار کہ کوعصر کی نماز پڑھ کرمدینہ طیبہ کیلئے روانہ ہوئے۔مغرب کی نماز شہرسے باہر نکل کر چندمیل کے فاصلہ پر پڑھی اورعشاء کی نمازمنزل بدر میں ادا

للهرام المدينة العلمية (وتوت اسلام) محمد المدينة العلمية (وتوت اسلام)

42

النَّوْ الْرَائِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِدِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ ال

ہوئی۔اس طرح رات کوایک بجے اس مقدس شہر میں داخل ہو گئے جوعشات کا قبلہ ایمان ہے۔اور ۲۳ ذی قعدہ فجر کی نماز کے وقت سرکاراعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔اعلی حضرت امام احمد رضاخان بريلوي رحمة الله تعالى عليه كے خليفه حضرت علامه مولانا ضياء الدين احمد صاحب قبله مظله العالى جن كاسن ولادت ١٩٩٧ هـ هـ وه دس سال بغداد میں قیام فرمانے کے بعد تقریباستر ۱۸ سال سے مدینه منوره میں مقیم ہیں ساٹھہ ۲۰ جج سے زیادہ کر چکے ہیں اوران کے مریدین اور خلفاء پورے عالم اسلام میں تھیلے ہوئے ہیں وہ بعد نماز مغرب روزانه میلا دشریف کی محفل منعقد کرتے ہیں بعدہ جملہ حاضرین کی'' ماحضز' سے مہمان نوازی فرماتے

دوسرے دن بھی اس مبارک محفل میں شریک ہوا،حضرت کوعشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سرشاریا یا اور ان کی محفل میں ہرطرف مجھے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا جلوہ نظر آیا۔ جب مجمع کم ہوا تو میں نے حضرت سے سلام ومصافحہ کیا بہت محبت سے پیش آئے چلتے وقت میں نے بیس ۲۰ ریال نذر پیش کی ، قبول کرتے ہوئے فر مایااس معاملہ میں میرا مسلک ہے کہ طمع نہ کرونع نہ کرو۔ بہت بزرگ ہستی ہیں خدائے تعالی ان کی حیات مبارکه کودراز تر فرمائے۔

## مقدس مقامات کی حاضری:

تیسرے دن عزیز گرامی مولا نامحمہ ابراہیم جوفیض الرسول سے پڑھ چکے ہیں اور فی الحال مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کوساتھ لے کر جنت البقیع میں حاضر ہوا۔خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت بی بی فاطمه، حضرت امام حسن، حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی از واج مطهرات اور دیگر جلیل القدر صحابها ورصحابيات رضوان الله تعالى عليهم اجعين كے مزار ہائے مباركه كى ويرانى ديكھ كربرا د كھ ہوا كه يہلے ان مزاروں

پر کیسے شاندارگنبد بنے ہوئے تھے جنہیں نجدی وہائی حکومت نے کھود کر بھینک دیا۔ جنت البقیع کی حاضری کے بعد مقام جنگ احد ، ہئر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد بلتدین ، مقام جنگ خندق ، مسجد قبااور دیگرمقامات عالیه کی زیارت کرتے ہوئے باغ سلمان فارسی رضی الله تعالیءنه میں حاضر ہوئے تا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کے لگائے ہوئے تھجور کے دو۲ درخت جواب تک موجود ہیں ان کی زیارت کریں۔ گر باغ میں ان درختوں کی زیارت نہ ہوسکی ، بڑاافسوس ہوا۔ باغ والے سے دریافت کیا گیا تواس نے

••••• £ ٤ لح••• تعارف مصنف ا<del>••• بخا</del>یج 

بتایا کہ دو ۲ روز پہلے یعن ۲۲ ذی القعدہ ۱۳۹۷ ھے کو پولیس نے کھڑے ہوکر کٹوا دیا۔ ہر قوم اینے پیشوا کی یا دگاروں کی حفاظت کا اہتمام کرتی ہے مگرو ہا بی مسلمان ہونے کے جھوٹے مدعی ،سرکارابدقرارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یا دگاروں کومٹانے کے دریے ہیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گنبد خضراء جس کی زیارت مسلمانان عالم کوسکون اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلوں کا قرار ہے بیقوم اس کے ڈھانے کا بھی پروگرام بنار ہی

## حج کیلئے روانگی:

دسویں روز ۲ ذی الحجہ ۴۹ سال ھے جمعرات کو اس مقدس شہر سے روتے ہوئے رنج عُم سے نڈھال رخصت ہوئے۔'' منزل بدر'' میں ظہر کی نماز ادا کی اور حیاہا کہ'' مقام جنگ بدر'' کی زیارت کروں جو'' منزل بدر''سے تھوڑے فاصلہ پر ہے مگر کوشش کے باوجود بھی ڈرائیور نے موقع نہ دیا جس کاغم زندگی بھرر ہے گا۔ مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حج کی تیاری شروع ہوگئی حج سے پہلے ہم نے منی مزدلفہ اورعرفات کی زیارت کر لی۔ پھرآ ٹھ ۸ ذی الحجہ سے بارہ ۱۲ ذی الحجہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد ''جعر انہ''اور'' تنعیم'' سے عمرے کیے جنت اُمعلی قبرستان میں حاضر ہوئے ﷺ قبرستان میں نیاروڈ دیکھ کر بڑاافسوس ہوا کہ نجدی حکوت کوصحابہ کرام اور دوسرے بزرگوں کی قبروں یرسٹ ک بناتے ہوئے رحم نہ آیا۔ام المؤمنین حضر خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے روضہ مبارکہ کوویران کر دیا۔ سلطان الهند حضرت خواجه اجميري رحمة الله تعالى عليه كے پيرومرشد حضرت خواجه عثمان ماروني عليه الرحمه والرضوان کا مزارمبارک جو'' مسجد جن' کے قریب تھا اس پر پختہ سڑک بنادی۔'' مسجد شجرہ'' جہال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے نبی ہونے کی درخت نے گواہی دی تھی اس کے بارے میں ایک بوڑ ھے عرب سے یو چھا: '' ایُنَ مَسُجلُه الشَّجَوة" يعني مسجر شجره كهال ہے؟ اس نے ايك جگه كي طرف اشاره كرتے ہوئے كها: ' كَانَ عَلْي هَذَا الْمَقَام فَهُدِم لِعِن اسْ جَلِم يَرْشَى تُورُ هادى كَنُ ـ " بَم نَهُ لَهُ! ' أَهَذِهِ الْحُكُومَةُ تَهُدِمُ الْمَسْجِد كيابي حکومت مسجد ڈھاتی ہے؟'' توہوہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا چلا گیا اورکوئی جواب نہ دیا۔

پھرغار ثوراورغارحرا کی زیارت کیلئے حاضر ہوا توان مبارک پہاڑوں کی مسجدیں بھی ڈھائی ہوئی نظرآئیں ، تواورزیادہ یقین ہوگیا کہ بیشک وہابی صرف نام کے مسلمان ہیں کہ سجدیں بنص صریح اللہ تعالی کی ہیں جبیبا کہ سوره جن ياره ٢٩ ميں ہے: 'اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ''توان كافرون كابى شيوه ہےنه كه سلمانوں كا۔ انوار المرازين المناف معنف عن عن المناف معنف عن المناف معنف المناف معنف المناف معنف المناف معنف المناف الم

حضرت سیداحمد بن زینی دحلان مکی شافعی رحمة الله تعالی علیه المتوفی کا میل هی حریفر ماتے ہیں کہ: '' و مابیوں نے مسجدوں کوڈھادیا، بزرگوں کی یادگاروں کومٹادیا، جنت المعلی کے گنبدوں کوکھود کر بھینک دیا، مولد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم اور مولد حضرت ابو بکر ومولد حضرت علی رضی الله تعالی عنها کے قبوں کو بھی تو ڑ کر گرادیا، مسجدوں اور قبروں کوڈھاتے ہوئے و مابی ڈیکیس مارتے تھے اور ڈھول بجا بجا کرگانا گاتے تھے اور صاحبِ قبرکو بہت گالیاں دیتے تھے یہاں تک بعض لوگوں نے حضرت مجوب (رحمة الله تعالی علیه) کی قبر پر بپیشا بھی کیا۔''

حضرت كاصل الفاظية إلى: 'بَادَرَ الوَهَابِيُّونَ وَمَعَهُمْ كَثِينَ مِنَ النَّاسِ لِهَدُمِ الْمَسَاجِدِ وَمَآثِرِ الصَّالِحِينَ فَهَدِمُوا أَوَّلا مَا فِي الْمَعُلَى مِنَ الْقُبَبِ فَكَانَتُ كَثِيرَةً ثُمَّ هَدَمُوا قُبَّةَ مَولِدِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ تَعَالى عَنهُ وَمَولِدَ سَيِّدنَا عَلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ تَعَالى عَنهُ وَمَولِدَ سَيِّدنَا عَلى النَّهِ تَعَالى عَنه وَقُبَّةَ السَّيِّدَةِ خَدِيبَحَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه وَقُبَّةَ السَّيِّدَةِ خَدِيبَحَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه وَقُبَّةَ السَّيِّدَةِ خَدِيبَحَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه وَ تَتَبَعُوا جَمِيعَ الْمُواضِعِ الَّتِي فِيهَا آثارُ الصَّالِحِينَ وَهُم عِنهُ لَسَيِّدَةِ خَدِيبَحَة رَضِى اللهُ تَعَالى عَنه وَقُبَّة الله تَعَالى عَنه وَقُبَّة السَّيِّدَةِ خَدِيبَحَة رَضِى اللهُ تَعالى عَنها وَتَتَبَعُوا جَمِيعَ الْمُواضِعِ الَّتِي فِيهَا آثارُ الصَّالِحِينَ وَهُم عِنهُ اللهُ تَعَالى عَنه وَقُبَّةُ وَلَا السَماءُ سَمِّيتُمُوهَا حَتَى قِيلًا إِنَّ بَعُضَ النَّاسِ بَالَ عَلى قَبُرِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّالِ عَلَى اللهُ السَماءُ سَمِّيتُمُوهَا حَتَى قِيلًا إِنَّ بَعُضَ النَّاسِ بَالَ عَلَى قَبُرِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيْدِ الْمَاسِ بَالَ عَلَى قَبُرِ السَّيِّدِ الْمَحْبُوبِ. " (خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام، ج٢٠ص ٢٤٨)

اسی طرَح مرتد ابوطا ہر قرمطی کو جب بیاس خلیفہ مقدر باللہ کے زمانہ میں مکہ عظمہ پرغلبہ حاصل ہوا تواس نے بڑے مظالم ڈھائے یہاں تک کہ مقدس پھر جمراسود پر گرز مارکراس کوتوڑ ڈالااورا کھاڑکرا پنے دار السلطنت ' ہجر'' میں لے گیا جو ہیں ۲۰ برس کے بعد واپس آیا۔اور مسجد حرام کے منبر پر کھڑے ہوکو ابوطا ہر قرمطی نے کہا:'' اَنَا بِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ أَنَا اَحُلُقُ الْحَلُقَ وَاَفَنِيهِمُ اَنَا یعنی میں خدا کی شم اور خدا کی شم میں مخلوق کو بیدا کرتا ہوں۔(حجة الله علی العالمین، الباب الشالث فی اشراط مخلوق کو بیدا کرتا ہوں اور ان کوفنا بھی کرتا ہوں۔(حجة الله علی العالمین، الباب الشالث فی اشراط الساعة، ص ۵۸۹) مگر جب وقت آگیا تواپنے زمانہ کا فرعون ابوطا ہر قرمطی خائب و خاسر ہوا،ایسے ہی بیلوگ

اللَّهُ عزوجل كي ان پررحت ہواوران كےصدتے ہمارى مغفرت ہو۔ (آمين بجاہ النبي الامين صلى الله تعالى عليه واله وسلم)

<sup>.....</sup>واضح رہے کہ حضرت علامہ مولا نامفتی جلال الدین احمد الامجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بیرحالات زندگی ازخود تحریر فرمائے تھے مگر افسوس کہ علم عمل کے بیر حکیکتے ہوئے ماہتاب چند سال قبل ۲۲۳ مصطابق ابن یا میں اِس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ فرما گئے ، اناللہ وانالیہ راجعون۔

النَّوْ الرَّالِالْ الْمُرِينَ عِنْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلِّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ

## الري الأوالا

لَكَ الْحَمْدُ يَاالله! وَالصَّلوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

میری دیرین تمناقعی که آیاتِ قرآنیه اور احادیثِ کریمہ سے دوخضر رسالے لکھے جائیں جوعام فہم ہوں تاکہ عوام بھی بآسانی سجھ سکیں وقت گزرتار ہااور جھے سکون میسر نہ ہوسکا کہ ان کے لیے الم اُٹھا تا۔ آخر ذی الحجہ هے سال عیں دارالعلوم فیض الرسول براؤن شریف کی خدمات پر مامور ہوا تو بانی فیض الرسول حضرت شاہ محمہ یار علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن کرم کے سابہ میں سکون کی ساعتیں نصیب ہوئیں۔ پہلے ہم نے حضرت مولا ناروم علیہ الرحمۃ کی مثنوی شریف کا مخضرانتخاب بنام گلدسة مثنوی الرح سال ھیں لکھا پھر آیات قرآنیہ سے مولا ناروم علیہ الرحمۃ کی مثنوی شریف کا مخضرانتخاب بنام گلدسة مثنوی الرحب کیا اور اعلان کیا کہ گلدسة مثنوی کی دوسرے ھے گلزار مثنوی کی ترتیب سے فارغ ہو کرمعارف القرآن کے نج پراحادیثِ کر بھرکا ایک مخضرا مختاب پیش کیا جائے گا۔ گلزار مثنوی شعبان محسلا ھیں مرتب ہوکر پھپ گئی اور گئی سال گزر گئے کین درمیان میں داڑالا فیاء کی خدمت سپر د ہوئی اور پھر رسالہ فیض الرسول ہے اجراء کے سبب استفتاء کی زیادتی ہوگئی جس منظا جی خدمت سپر د ہوئی اور پھر رسالہ فیض الرسول ہند ہوگیا اور وقت میں کچھ کی کھوائش ہوئی تو ہم نے اللہ و رسول جان جلالہ وسنی المولی تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر کھونا شروع کیا جب بھی دریں و تدریس اور دائر العلوم کی دیگر خدمات فتو کی تو کی وغیرہ سے کچھ اوقات بچے تو دو جار صفحات کھوڈ التا۔ اللہ اور اس کے رسول پیارے مصطفع جن جالہ، وسئی المولی تعالی علیہ وسلم کا کام لے کر کھونا شروع کیا جب بھی دریں و تدریس اور دائر العلوم کی مصطفع جن جالہ، وسئی المولی تعالی علیہ وسلم کی اور کو اس جالہ، وسئی المولی تعالی علیہ و کہا کہ مواکم کا مواکم کا کرم ہوا کہائی طرح تھوڑا کر کے بیکتا جائم کمل ہوگئی۔

کتاب کی تصنیف کے بعد چونکہ طباعت کے اخراجات کا سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے ہم نے شروع میں اپنی مالی وسعت کے مطابق ایک مخضر رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا جب چنداوراق تیار ہوگئے تو عالی جناب سیٹھ مُلا محمد منیف صاحب منیجر مدرسہ غوثیہ بڑھیا گھنڈ سری ضلع بستی نے ان اوراق کا مطالعہ کیا۔ غایت درجہ مخطوظ ہو کر ضخیم کتاب لکھنے کی تمنا ظاہر کی اور اپنے صرف خاص سے اس کے چھپوانے کا وعدہ بھی کیا۔ پھر تو ہم نے بہت سے عنوان پر حدیثوں کا انتخاب کیا۔ ضرورت کے مطابق شار حین حدیث کی عبارتیں نقل کیں اور ہر مضمون کی مناسبت عنوان پر حدیثوں کا انتخاب کیا۔ ضرورت کے مطابق شار حین حدیث کی عبارتیں نقل کیں اور ہر مضمون کی مناسبت

- انْوَارُ الْأَيْنِ الْمُنْ ا نگاه او پین

ے انتباہ کے تحت بعض عقائدِ دینیہ ومسائلِ شرعیہ کا اضافہ کیا اس طرح یہ کتا بتقریباً یا نچ سوصفحات پر پھیل گئی۔ چونکه مینهٔ هم حضرات کو کتاب کی اِشاعت ہے کوئی دلچین نہیں ہوتی اس لیے ملا محد منیف صاحب کا یہ اِقدام قابلِ تحسین ہے اور دوسرے سیٹھ حضرات کے لیے لائقِ تقلید بھی ہے۔ خدائے تعالیٰ ملّا مجمد منیف صاحب کو دولت کی فراوانی کے ساتھ مذہبِ اہلِ سنّت و جماعت کی تبلیغ واشاعت کا مزید جذبہ عطا فر مائے اور دوسر بے مالداروں کوان کی تقلید کی تو فیق بخشے۔ آمین

یہ کتاب کتنی عرق ریزی کے بعد تیار ہوئی ہے اس کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی لگایا جاسکتا ہے۔ کہ ۱۱۳ عنوان برہم نے ۱۵۵۴ حادیث کا انتخاب کیا ہے پہلے کالم میں اصل عربی عبارت کوعوام کی آسانی کے لیے اعراب کے ساتھ لکھا ہے اور دوسر سے کالم میں ترجمہ کوسلیس اردوز بان میں پیش کیا ہے ہرحدیث کا ماخذ بتا دیا گیا ہے۔اوربعض حدیث کوکسی مصلحت سے جلد وصفحہ کے حوالہ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔احادیث کے معانی کی وضاحت کے لیے جگہ جگہ شارحین حدیث کے اقوال ترجمہ کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور ہرمضمون کی مناسبت سے انتباہ کی سرخی کے تحت بہت ہے اہم مسائل متند کتابوں کے جلد وصفحہ کے حوالہ کے ساتھ تحریر کیے گئے ہیں۔ حتی الامکان کتابت اور پروف کی تھیج کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر بھی اہلِ علم حضرات سے گزارش ہے کہا گر کوئی خامی نظرآ ئے تومطلع فر مائیں ہم مشکور ہوں گے۔

حضرت علّا مهارشدالقادري صاحب قبله تتم مدرسه فيض العلوم حمشيد يوركي جم دل كي گهرا ئيول سےممنون کرم ہیں کہانہوں نے اپنی عدیم الفرصتی کے باوجوداس کتاب کوملاحظہ فر ماکرا سکے لیے ایک مبسوط مقدمہ تحریر فر مایا جوعلم حدیث پر بجائے خود ایک مستقل رسالہ ہے اور منکرین حدیث کے لیے دعوتِ غور وفکر کا سامان ہے۔ اورعلامہ بدرالدین احمد صاحب قبلہ رضوی صدرالمدرسین دارالعلوم براؤن شریف کے بھی ہم شکر گزار ہیں ، کہ انہوں نے اس کتاب کو ملاحظہ فر ماکر اپنے مفیدمشوروں سے نواز ا۔خدائے تعالیٰ ان حضرات کے فیوض و برکات کو ہمیشہ جاری رکھے۔آمین۔

> جَلَال الدين احمد الامجدى خادم فيض الرسول براؤن شريف ضلع بستى وشعبان اوسلاهمطابق، سستبر الحواء



(از: حضرت علامهاً رشدالقادرى (عليرحمة الله القوى) صاحب قبلم فتهم مدرسه فيض العلوم جمشيد بور) بسنم اللهِ الرّحُمن الرّحِيم

ايّساهُ نَسعُبُدُ ونَستَعِيُن مَا حَوَتُه سُورَةُ الْإِخُلاَصِ مَا حَوَتُه سُورَةُ الْإِخُلاَصِ رَبُّ الُسجَلاَلِ وَعَلَى الْعلاَءِ بِأَحُسَنِ الْحَدِيثِ أَعْنِى أَحْمَدا لَحَه لِيثِ أَعْنِى أَحْمَدا لَكُنهِ إِللَّا الْحَدا لَكُنهِ إِللَّا اللَّالَةِ وَصَحْبُهُ وَمَنُ تَلاَمِنَ السَّلَفِ وَصَحْبُهُ وَمَنُ تَلاَمِنَ السَّلَفِ السَّلَفِ وَصَحْبُهُ وَمَنُ تَلاَمِنَ السَّلَفِ السَّلُفِ السَّلَفِ الْمِنْ السَّلَفِ السَلَقِ السَّلَفِ الْسَلَقِ السَّلَفِ السَّلَفِي السَّلَفِ السَّلَفِ السَّلَفِ السَلَقِ السَلَّلَفِي السَلَّلَفِي الْسَلَقِ السَلَّلَفِي السَلَّلَفِ السَلَّلَفِي السَّلَفِي السَّلَفِي السَلَّلَفِي السَلَّلَفِي الْسَلَقِ السَلَّلَفِي السَلَّلَالْسَلَقِ السَلَّلَةِ السَلَّلَةِ الْسَلَقِ الْسَلَقِ الْسَلَقِ الْسَلَقِ الْسَلَقِ الْسَلَقِ الْسَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَالُمُعِينُ مُعُتَرِفاً لَهُ بِالْإِخْتِصَاصِ سُلُطَانُهُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ شُلُطَانُهُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ ثُمَّ صَلَاتُهُ عَلَى مَنُ أَيِّدَا قُطُب الوُجودِ وَكَذا سَلَامُ وَيَدُخُلُ الْآلُ بِذا أَهْلُ الشَّرَفِ

أمابعد:

ایک عرصه دراز سے اس امر کی ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہ عامہ مسلمین اہلِ سنّت کے لیے اردوز بان میں احادیثِ مقدّ سہ کا کوئی مستند مجموعہ مرتب کیا جائے لیکن کسی بھی زبان کے مطالب و معانی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا جتنا مشکل کام ہے وہ اہلِ علم وبصیرت برخفی نہیں ۔خصوصیت کے ساتھ احادیثِ نبوی کا اردوتر جمہ تو اس کھاظ سے اور بھی زیادہ مشکل ہے کہ ایمان و اسلام کی تفصیلات اور شریعت کے احکام کا وہ اصل ماخذ بھی ہے اس لیے مطالب و معانی کی تعییر میں الفاظ و بیان کی ذرا بھی لغزش ہوگئی تو نہ صرف ہے کہ اسلام کے شارح کا مقصود و مرعا ادا ہونے سے رہ جائے گا بلکہ اسلامی دستور کی وہ روح متاثر ہوجائے گی جو ملی زندگی کے بے شارگوشوں پر حاوی ہے۔ اس لیے ترجمہ احادیث کے ساتھ میں صرف ہر دوزبان کی واقفیت کافی نہیں ہے۔ بلکہ مطالب و معانی کی صحیح تعییر پر قدرت کے ساتھ ساتھ حدیث فہمی کی فقہی بصیرت ، شروح و تاویلات کا گہرا مطالعہ ، اسلاف معانی کی صحیح تعییر پر قدرت کے ساتھ ساتھ حدیث فہمی کی فقہی بصیرت ، شروح و تاویلات کا گہرا مطالعہ ، اسلاف تعلق بھی نہایت ضروری ہے۔

خدا کاشکرہے کہ فاضلِ جلیل حضرت مولا نامفتی جلال الدین احمد صاحب امجدی ذِیْد مَدِ مُدُهُمُ اسْ عظیم خدمت کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو گئے اور سالہا سال کی محنت وعرق ریزی کے بعد انہوں نے متند حدیثوں کا ایک اردومجموعہ مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کیا جواس وقت ہمارے سامنے ہے۔

میں اپنے علم ویقین کی حد تک کہ سکتا ہوں کہ مولا نا موصوف اپنے علم وتقویٰ، بصیرت و ذکاوت اور عشق ووجدان کی لطافتوں، طہارتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے قطعاً اِس خدمت کے اہل ہیں اور بلا شبہان کی بیہ خدمت احترام واعتاد کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی اہلِ حق کی طرف سے انہیں اس گرانما پیے خدمت پر اجر جزیل اور جزائے جلیل و بے مثیل عطافر مائے اور احادیث صحیحہ کا بیدار دومجموعہ بارگا و رسالت علی صاحبہ الصلو ۃ والسلام میں سندِ قبول کی عزت سے سرفر از کرے۔

رسم معہود کے مطابق عزیز موصوف نے اپنے اس گراں قدر مجموعے کا پیش لفظ لکھنے کے لیے مجھ جیسے بے بضاعت و ناسز اوار کواتن بار مجبور کیا کہ اب معذرت کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ویسے بیامر واقعہ ہے کہ اس عظیم منصب کا میں اہل نہیں ہوں لیکن صرف اس لالج میں قلم اٹھار ہا ہوں کہ شاید عرصة محشر میں یہی چند سطریں میرے نامہ اعمال کی ارجمند یوں کا پیش لفظ بن جائیں۔

احادیث نبوی کی نشرواشاعت کی خدمت بجاطور پر دونوں جہان کا سب سے بڑا اعزاز ہے لیکن حیات مستعار کے چند کمحوں کا یہ مصرف بھی کچھ کم قابل فخر نہیں کہ دشمنان حق کی طرف سے احادیث مقدسہ کی حرمت وناموں پر کئے گئے مملوں کا دفاع کر کے دلوں کے تاریک ویرانوں میں حقیقت ویقین کا اُجالا پھیلایا جائے۔ اسی جذبے کی تخریک پر میں نے اپنے پیش لفظ میں حدیث کی دین حیثیت، تدوین حدیث کی علمی و تاریخی انفرادیت اورفتنهٔ انکار حدیث اوراس کے اسباب و محرکات پر بے لاگ بحث کر کے بہت سے وہ حقائق بے نقاب کئے ہیں جن پر اب تک پر دہ پڑا ہوا ہے۔

خدا کرے میرے قلم کی میکاوش اہلِ علم کی بارگا ہوں سے وقعت واعقاد کی سند حاصل کرے اور عامہ مسلمین دشمنانِ حق کی ان سازشوں سے باخبر ہوجائیں جوانکارِ حدیث کے جذیبے کے پیچھے کار فرما ہیں۔

☆.....☆.....☆



جہورمحد ثنین کی اصطلاح میں حدیث کی تعریف یہ کی گئی ہے:

حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کووہ صراحتهُ هو پاحکماً اورحضورصلی الله علیه وآله وسلم کے فعل کو اور حضور صلى الله عليه وسلم كي تقرير كو \_ تقرير كا مطلب ميه جے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے رُ و بروکوئی کام کیا گیااور حضورصلی الدعلیه وسلم نے اسے منع نہیں فر مایا۔ یا صحابہ رضی الله عنهم میں سے سی نے کوئی بات کہی اور حضور صلی الله علیه وسلم نے اسے رونہیں کیا بلکہ خاموش رہے اورغملاًاسے ثابت فرمادیا۔

ٱلْحَدِيُثُ يُطُلِّقُ عَلَى قَوُلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم تَصُريُحاً وَحُكُماً وَعَلَى فِعُلِه وَ تَقُريُره وَمَعُنَّى التَّقُريُرهُوَ مَافُعِلَ بـحُـضُوره صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَهُ يُنكِرُهُ عَلَيْهِ أَو تَلَفَّظَ بِهِ أَحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بمَحُضَر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَمُ يُنكِرُهُ وَلَمُ يَنُهَهُ عَنُ ذُلِكَ بَلُ سَكَتَ وَقُرَّرُ ـ (١) (النحبة النبهانية)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

وَكَنْدًا يُطُلُّقُ الْحَدِيْثُ عَلَى قُولُ الصَّحَابَةِ وَعَلَى فِعُلِهم وَعَلَى تَقُريُرهِم وَالصَّحَابيُّ هُ وَ مَن اجُتَمَعَ بِالنَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم مُؤُمِناً وَمَاتَ عَلَى الْإِسُلامِ ('') (النخبة النبهانية)

پھرفر ماتے ہیں:

وَكَذَالِكَ يُطُلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى قَوُلَ التَّابِعِينَ اوراسي طرح حديث كالفظ بولا جاتا ہے تابعین

<u>اوراسی طرح حدیث کا لفظ بولا جا تا ہے صحابہ رضی اللہ</u> تعالی عنہم کے قول وقعل اور ان کی تقریر پر بھی۔ اور صحابی کہتے ہیں اس محترم ہشتی کو جسے بحالت ِ ایمان حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی صحبت نصبیب ہوئی اور <u>ایمان برہی خاتمہ ہوا۔</u>

....." ظفر الأماني في مختصر الجرجاني"، ص ا <sup>سم</sup>.

....."ظفر الأماني في مختصر الجرجاني"، ص ا ٣٠، "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"، ص . ١ ١ ١

 مُوتُرِينٌ مُجْرِبُ 

ہیں اس معظم ہستی کو جس نے بحالت ِ ایمان کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان براس کا خاتمہ ہوا۔

وَفِعُلِهِمْ وَتَقُويُوهِمُ وَالتَّابِعِيُّ هُوَمَنُ لَقِمَى الصَّحَابِيَّ لَحَقِل العَلَى اوران كَي تقرير يربهي -اورتا بعي كهته وَكَانَ مُوْمِناً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَاتَ عَلَى الْإِسُلاَمِ لِللهِ (١) (النخبة النبهانية)

اس لحاظ سے حدیث کی تین قشمیں ہو گئیں۔جس کی تشریح حضرت شیخ محقق سیدی شاہ عبدالحق محدث د ہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بول فر مائی ہے:

جس حدیث کا سلسلهٔ روایت نبی اگرم صلی الله تعالیٰ علیه ولم تك منتهى موتا ہے اسے" حدیث مرفوع" كہتے میں۔اورجس حدیث کا سلسلۂ روایت کسی صحافی تک منتهی ہوتاہے اسے'' حدیث موقوف'' کہتے ہیں۔ اورجس حدیث کا سلسلهٔ روایت کسی تابعی تک منتهی ہوتا ہےاسے' حدیث مقطوع'' کہتے ہیں۔

مَاانُتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَسَـلَّم يُقَالُ لَهُ الْمَرُفُو عُد وَمَا انْتَهَى إلَى الصَّحَابِي يُقَالُ لَهُ الْمَوْقُوفُ. وَمَا انْتَهَى إِلَى التَّابِعِي يُقَالُ لَهُ الْمَقُطُو عُ \_(^)

(مصطلحات الاحاديث)

یا مرمحاج بیان نہیں ہے کہ احکام شریعت کا پہلا سرچشمہ قرآن عظیم ہے کہ وہ خدا کی کتاب ہے اور قرآن ہی کی صراحت و مدایت کے بموجب رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت وانتباع بھی ہرمسلمان کے لیے لازم وضروری ہے کہ بغیراس کے احکام الٰہی کی تفصیلات کا جاننا اور آیاتِ قر آنی کا منشا ومراد سمجھناممکن نہیں ہے اس لیےاب لامحالہ حدیث بھی اس لحاظ سے احکام شرع کا ماخذ قرار پاگئ کہوہ رسولِ خدا کے احکام وفرامین ،ان کے

<sup>.....&</sup>quot;ظفر الأماني في مختصر الجرجاني"، ص ٣١، "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"، ص ١٣٠٠

<sup>.....&</sup>quot;نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"، ص ٢ • ١ ـ ١ ١ ١

اعمال، افعال اورآیات قرآن کی تشریحات ومرادات سے باخبر ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔

اب ذیل میں قرآن مبین کی وہ آیاتِ کریمہ ملاحظہ فرمائیں جن میں نہایت صراحت ووضاحت کے ساتھ بار باررسولِ انور صلی اللہ تعالی علیہ تہا کی اطاعت وفر مانبر داری اور اتباع وپیروی کا حکم دیا گیاہے۔

اے ایمان والو! اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت کرو اور رسول سے رُوگر دانی نہ کرو۔

﴿ وَأُواَ طِيْعُوا اللّهَ وَمَ سُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَيَ اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَلَا تَنَازُعُوا فَيَقُفُكُوا ﴾ (باره ١٠ - ركوع ٢)

وَمَ سُولَهُ وَلاتُولَوْ اعْنُهُ رَحِهِ ١٧)

﴿ يَا يَا يُهَاالُن يُنَامِنُوا الطِّيعُوااللَّهَ

الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آلیس میں مت جھگڑ و کہ بکھر کر کمز ورہوجاؤ گے۔

﴿ وَ وَمَا آئُر سَلْنَامِنَ مَّ سُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللْمُنَّالِي الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس منصب کے ساتھ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔
اے رسول! آپ لوگوں سے فرماد بجئے کہ اگرتم خدا
سے دوستی کا دم بھرتے ہوتو میری پیروی کرو خدا
مہمیں اینا دوست بنائے گا۔

﴿ فُ قُلُ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَالَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (پاره ٣- ركوع ١٢)

آپ کے رب کی قتم وہ ہر گز مسلمان نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے اُن معاملات میں آپ کو اپنا حاکم خمان لیں جن میں ان کے آپس کا جھگڑ اہے۔

﴿ فَافَلَا وَ مَ بِنِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّبُونُ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (پاره ۵ـ ركوع ۲)

الله اور رسول کی اطاعت کرواوران کی اطاعت کرو جوتم میں حکومت والے ہیں پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑا اُٹھے تو اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو۔

﴿ أَطِ اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِمِنَكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي هَيْ فَرُدُّوْهُ اِلْ اللهِ وَالرَّسُولِ ـ رَحَعَ ٥)

يَاكِيُّهَا الَّنِيْنَ امَنُوَ الطِيْعُوا اللهَ وَاطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِئُو الْعُمَالِكُمُ

﴿ يَ مَنَّ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ وا الرَّسُولَ وَلَا تَبُطِلُوا أَعُمَالُكُم ﴾ (پاره ٢٦ ـ ركوع

قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا ْ فَإِنَّا لِللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرَيْنِ شَعَ اللَّهَ َ (پارہ ۵۔ رکوع ۸) اللہ کی اطاعت کی۔

> وَ قُومَا اللَّهُ مُ الْرُسُولُ فَخُذُنُ وَهُ وَمَا اللَّهُ مُ الْرُسُولُ فَخُذُنُ وَهُ وَمَا لَهُا كُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَالتَّقُوااللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ شَوِينُ الْعِقَابِ٥ُ (پاره ۳ـ رکوع ۱۲)

> هُ مَلَقَدُهُ كُانَ لَكُمْ فِي مَ سُولِ اللهِ أَسُولٌ اللهِ أَسُولٌ اللهِ مَلِيدُ مَا الله وَ الله مَديدُ الُعِقَابِ ﴾ (پاره ۲۸ـ رکوع ۴۲)

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ

حَسَنَةٌ ﴾ (پاره ۲۱\_ رکوع ۱۹)

مذکورہ بالا آیات ِقرآ نید کی رُوسے اہلِ اسلام کے لیے رسولِ اکرم صلی الله علیہ وہلم کی ذات ِگرامی کا مرکز اطاعت اورمرجع انتباع موناواضح طور بيرثابت موكيا لهذااس اعتبار سے ابر سولِ خدا عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَا كامر تحكم ہمارے لیے اسی طرح واجب الاطاعت ہے جس طرح قرآن کے ذریعہ ہم تک پہنچنے والا کوئی حکم خداوندی ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے کیونکہ رسول کا حکم بھی بالواسطہ خدا ہی کا حکم ہے۔

اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت كرو\_اوراييغمل كوباطل نهكرو\_

جس نے رسول کی اطاعت کی توبے شک اس نے

اے رسول! ثم فر ما دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھراگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کا فروں کو پسند نہیں کرتا۔

جو کچھ رسول تمہیں عطا فر مائیں اسے لے لواور جس ہے منع فرمائیں بازرہواوراللہ سے ڈرو۔ بےشک اللّٰد کاعذاب شخت ہے۔

بے شک تہمیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔

یہ بات ذہن تثین کر لینے کے بعداب ایک بنیادی سوال پرغور فرمائے اور وہ یہ ہے کہ مٰدکورہ بالا آیات میں رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت وانتاع کا جو بار بارحکم دیا گیا ہےتو آیا بیچکم رسولِ یا ک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی صرف حیات ِ ظاہری تک ہے یا قیامت تک کے لیے۔

اگرمعاذ اللّٰداس حکم الٰہی کورسول کی حیاتِ ظاہری کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو دوسر لے فظوں میں اس کا صاف اور واصح مطلب بیہ ہوگا کہ قرآن واسلام پڑمل کرنے کا زمانہ بھی رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری تک محدود ہے اس لیے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کی اطاعت اور ان افعال کی پیروی لازم ہی اس لیے تھی کہ بغیراس کے قرآن واسلام کی تفصیلات کو مجھنااوران پڑمل کرناممکن ہی نہ تھا۔لیکن جب قر آن واسلام برغمل درآ مدکاحکم قیامت تک کے لیے ہےتو ثابت ہوا کہرسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کاحکم بھی قیامت تک کے لیے ہے۔

جب یہ بات طے ہوگئی کہ قرآن واسلام پڑمل درآ مد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے اور پیری طے ہوگئی کہ قر آن واسلام کی تفصیلات کاعلم اوراُن پرعمل درآ مد بغیراطاعت رسول کےممکن نہیں ہے تواس ضمن میں ایک دوسرا بنیادی سوال بیہ ہے کہ لغت وعرف اور شریعت وعقل کی روسے اطاعت ہمیشہ احکام کی کی جاتی ہے پس دریافت طلب بیامرہے کہ آج رسولِ خداصلی اللہ علیہ وہلم کے وہ احکام کہاں ہیں جن کی اطاعت کا قرآن ہم سے مطالبه کرتا ہے کیونکہ احکام کے بغیراطاعت کا مطالبہ سرتا سرعقل وشریعت کے خلاف ہے۔ پس جب آج بھی قر آن ہم سے اطاعت ِرسول کا طالب ہے تو لا زماً آج ہمارے سامنے احکام رسول کا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وہلم کے احکام سے وہ احکام ہر گزنہیں مراد لیے جاسکتے جوخدا کی طرف سے قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ کیونکہ احکام خداوندی ہونے کی حیثیت سے ان کا واجب الاطاعت ہونا ہمارے لیے بہت کا فی ہے اس لیے لامحالہ ماننا پڑے گا کہ رسول کے جن احکام کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیاہے وہ قرآن مجید میں واردشدہ احکام خداوندی کےعلاوہ ہیں۔ النَّوَارُ الْحَيْرِينَ ﴾ • • • أَنْ وَارُ الْحَيْرِينَ ﴾ • • • مُقُرِّكُ مُرَبُّرُ

اتنی تمہید کے بعد اب یہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں کہ رسول پاک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام و ارشادات اورقر آن واسلام کی تشریحات وتفصیلات کے مجموعہ کا نام مجموعۂ احادیث ہے۔ یہیں سے حدیث کی د بنی ضرورت اوراس کی اسلامی حیثیت احجی طرح واضح ہوگئی۔حدیث کی دینی اہمیت سے وہی شخص ا نکار کرسکتا ہے جو یک گخت اطاعت رسول کامنکر ہو۔

# ع وروایت کی شرورت پراسترالا

ملّت ِ اسلام کی جن مقدّس ہستیوں کورسولِ انورصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعمال وافعال کواپنی آنکھوں سے دیکھنےاوران کےاحکام وارشادات کواپنے کانول سے سننے کا قابلِ رشک موقع حاصل تھاانہیں اُمور سے باخبر ہونے کے لیے فقل وروایت کے واسطوں کی مطلق ضرورت نہیں تھی لیکن بعد میں آنے والے جن افراد کو براہِ راست اس کا موقع حاصل نہیں تھا انہیں اینے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال وافعال سے باخبر ہونے کا ذر بعیہ سوائے قتل وروایت کے اور کیا تھا؟

یہیں سے بیسوال بھی حل ہوگیا کہ سرکار والا تبار کے اقوال وافعال اور کوائف واحوال سے آنے والی امت کو ہاخبر کرنے کے لیے سلسائی قل وروایت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔

یس اس امت کے جس افضل ترین طبقے نے سرکارِ رسالت مآ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بذات ِ خود اپنی آ تکھوں سے دیکھااور براہِ راست اپنے کا نول سے سناوہ''طبقہ صحابۂ' کے نام سے موسوم ہوااور سرورِکونین کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے جن لوگوں تک رسالت مآ ب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق اپنے مشاہدات، مسموعات اورمعلومات کا ذخیرہ پہنچایا وہ'' تابعین'' کہلائے۔اوراس معزز طبقے نے صحابۂ کرام کے ذریعہ حاصل ہونے والے مشاہدات ومسموعات کا ذخیرہ جن لوگوں تک پہنچایا وہ'' تبع تابعین' کے لقب سے ملقب ہوئے۔ پھراس طبقہ نے تابعین کرام کے ذریعہ حاصل کیے ہوئے سے اپنے زمانے کے لوگوں کو باخبر کیا یہاں تک کہ سینہ بہ سینہ، سفینہ در سفینہ، نسل درنسل اور گروہ درگروہ نقلِ روایات کا بیہ مقدس سلسلہ آ گے بڑھتار ہا تا آ نکہ رسالت ِمآ ب صلى الله تعالى عليه وٓ له وَسلم كے اقوال وا فعال ، احوال وكوا كف اور ارشادات وتقر سرات كا وه مقدس ذخير ه

انْوَارْ الْحِيْنِيْنَ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ الْحِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلِي الل

احادیث کی شخیم نخیم کتابوں میں محفوظ ہوکر ہم چودہ سوبرس بعد میں بیدا ہونے والے افرادِ امت تک پہنچایا۔

پس رحمت ونورکی موسلا دھار بارش ہوراویانِ حدیث کے اس مقدس گروہ پرجس کے اخلاص وایثار، منت واحسان ، محنت و جفاکشی ، جاں نثاری وجگر سوزی ، پیہم سفر ، جنون انگیز مہم ، لگا تار قربانی اور سعی مسلسل کے ذریعہ آتا ہے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ کہ کے جلوہ ریز وعطر بیز زندگی کا ایک شفاف آئینہ ہمیں میسر آیا۔

ا تناشفاف کہ چشم عقیدت واکرتے ہی اس عہد فرخندہ فال میں پہنے جا سے جہاں قدم قدم پرشہ پرجریل کی آ واز سنائی دیتی ہے۔ آ فتا ہے ہم روز کی بات کیا کہیے کہ رات کو بھی جلو وُں کا سویرا ہے، ہر طرف ملکو تیوں کا ڈیرا ہے، آ سانوں کے بٹ کھلے اور بند ہوئے ، افلا کیوں کے نورانی قافلے اترے اور چلے گئے ، عرش سے فرش تک انوار و تجلیات کا تا نتا بندھا ہوا ہے، جلووں کی بارش سے طیبہ کی زمین اتنی نم ہوگئ ہے کہ نچوڑ ہے تو کو ترکا دھارا کچوٹ پڑے، کشور رسالت کے سلطان اعظم بھی صحنِ مسجد میں ہیں، بھی جمرہ عائشہ رضی الله عنہا میں، بھی اپنے مرفروش دیوانوں کا قافلہ لیے ہوئے وادیوں ، کہساروں اور ریگزاروں سے گزرر ہے ہیں اور بھی گرید و مناجات کے خلوت کدوں میں امت کی فیروز بختی کا مقدر سنوار رہے ہیں۔ بھی فرطِغم سے آ تکھیں نم ہوگئیں اور کھی جات نور کی میں امت کی فیروز بختی کا مقدر سنوار رہے ہیں۔ بھی فرطِغم سے آ تکھیں نم ہوگئیں اور کھی جات نور کھی تو خرام ناز کی خاہوں سے راستے مہا کے اور اب کا ثنان تہ رحمت میں جلوہ قبل میں تو ہر طرف طلعت وزیبا کا اُجالا ہے۔ ابھی ہزم عاشقاں میں حقائق و معارف کے گو ہر لٹار ہے ہیں اور اب دیکھیے تو معرکہ گارزار میں جاں شاروں کو میشِ جاوداں کی بشارت دے میں۔

غرض حدیث کی کتابوں کا جوورق الٹئے نقوش وحروف کے آئینے میں سرکارِ والا تبار کی زندگی کا ایک ایک خدو خال نظر آتا ہے جن نامرادوں کے قلوب عشق رسالت کی نعمت کبری سے محروم کردیئے گئے ہیں وہ جلوہ محبوب کے اس آئینہ جمال و کمال کوتوڑ بھی دیں تو انہیں اس کا قلق ہی کیا؟ کہ پہلو میں محبت آشادل ہی نہیں ہے لیکن ان در دمندانِ عشق اور وارفت گانِ آرز وئے شوق سے پوچھئے جوخاکِ طیبہ کو صرف اس جذبہ محبت میں اپنی آئکھوں کی تمالوں میں ان کی آئکھوں کی مختلف کی کتابوں میں ان کی آئکھوں کی طفت گھوں کی طفت کی ایک ان کی ایکن میں ان کی آئکھوں کی طفت کی اور سکین قلب کے کیا کیا سامان ہیں۔

عاشق نه شنیدی محنت ألفت نه کشیدی

ڪس پيش تو غم نامهُ ہجرال چه ڪشايد

## واستان شوقكا آ كازاوراسكا الهمام

روایت ِ حدیث کا بیسارا سلسلہ جن حضرات پرمنتهی ہوتا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقد س طبقہ ہے۔
کیونکہ رسالت مآ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات ِ طبیبہ کے وہی مشاہد حقیقی ، ناقلِ اوّل اور شب وروز کے حاضر
باش ہیں۔اگران بزرگول نے اپنی معلومات ومشاہدات کا ذخیرہ دوسروں تک نہ پہنچایا ہوتا تو روایت ِ حدیث کے
ایک عظیم فن کی بنیاد ہی کیوں پڑتی۔ بزم شوق کی اس داستانِ لذیذ سے چودہ سوبرس کی دنیا تو کیا باخبر ہوتی کہ زگس
کی چشم محرم کو بھی جلووں کا سراغ نہ ملتا۔ معارف و تجلیات کا چشمہ فیض جہاں پھوٹا تھا وہیں منجمد ہو کے رہ جاتا ۔ آخر
ایک قرن کی بات دوسرے قرن میں پہنچی کیسے؟ اگر سننے اور دیکھنے والوں نے پہنچانے کا اہتما منہیں کیا تھا۔

اس راہ میں صحابۂ کرام کے جذبۂ اشتیاق کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد معمولی عقل وقہم کا آدمی بھی اس نتیج پر پہنچ بغیز نہیں رہ سکتا کہ وہ اس کام کو دین کا بنیا دی کام سمجھتے تھے۔ جبیبا کہ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب تک اس خاکدانِ گیتی کو سرکارِ پر انوار کے وجو دِ ظاہری کی برکتوں کا شرف حاصل رہا پر وانوں کے دستے ہروقت در بارِ گئر بار میں سرایا اشتیاق اور گوش بر آواز رہا کرتے کہ کب وہ لب ہائے جاں نواز کھلیں اور ارشا داتِ طیبات کے گل ہائے نور سے دل کی انجمن کو معطر کریں اور اتنا ہی نہیں بلکہ حاضر باش رہنے والوں سے اس کا بھی عہد و بیان لیا جاتا کہ وہ غیر حاضر رہنے والوں تک در بارِ نبوت کی ساری سرگزشت پہنچا دیا کریں۔

جبیبا کہ حاکم الحدیث حضرت حافظ نبیثا پوری رضی المولی تعالی عنه حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے اسی سلسلے میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں ۔ صحافی موصوف کے الفاظ بیر ہیں:

..... "معرفة علوم الحديث"، ص. ١٩

ہم لوگوں کوتمام احادیث کی سماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم سے نہیں ہو یاتی تھی ہم اُونٹوں کی دیکھ بھال میں بھی مشغول رہتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم سے جس حدیث تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم سے جس حدیث کی سماعت فوت ہو جاتی تھی ۔اس کواپنے ہم عصروں اور زیادہ یا در کھنے والوں سے س لیا کرتے تھے۔ اور زیادہ یا در کھنے والوں سے س لیا کرتے تھے۔ (معرفة علوم الحدیث ص

'مَاكُلُ الْحَدِيْثِ سَمِعْنَاهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنَّا مُشْتَغِلِيْنَ فِي رَعَايَةِ الْإِبِلِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فِي رِعَايَةِ الْإِبِلِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانُوا يَطُلُبُونَ مَا يَفُو تُهُم سَمَاعُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي اللَّه مَا يَفُونُهُ مِن أَقُوانِه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَي سَمَعُونَهُ مِن أَقُوانِه وَمِمَّنُ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُمُ ''۔(١)

(16

# عبر ما برساوال وريف كرواقع

دین کو اپنی تفصیلات وتشریحات کے ساتھ اہلِ اسلام تک پہنچانے کے لیے صحابۂ کرام کے درمیان احادیث کی نقل وروایت کا شب وروزیہ معمول تو تھاہی اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع اس طرح کے پیش آتے تھے جب کہ کسی خاص مسئلے میں قرآن کا کوئی صرح تھم نہیں ماتا تو مجمع صحابہ سے دریافت کیا جاتا کہ اس مسئلے کے متعلق سرکارِرسالت مآب سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث کسی کو معلوم ہوتو بیان کرے۔ چنانچہ یہی حافظ نیشا پوری حضرت قبیصہ ابن ذویب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث تقل کرتے ہیں:

..... "معرفة علوم الحديث"، ص. ۴

انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکرصد تق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک دادی اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ چاہتی تھی کہ اسے بوتے کی میراث میں سے کچھ حصہ دیا جائے۔حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنہ نے ارشا دفر مایا کہ قرآن مجید میں تیرا کوئی حصہ میں نہیں یا تا ہوں اور مجھے یہ

" قَالَ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَلْتَمِسُ أَنْ تُورَثَ فَقَالَ أَبُوبَكُو مَا أَجدُلَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيئًا حَتَّى أَسَالَ النَّاسَ الْعَشِيَّةَ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهُ رَ قَامَ فِي النَّاسِ يَسُألُهُمُ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعُطِيهُا السُّدُسَ "-(١) بهي معلوم بيس بي كه حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وآله ولم نے تیرے بارے میں کچھفر مایا ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو فر مایا کہا چھاٹھہر! میں شام کولوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کروں گاجب ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سناہے کہ وہ دادی کو

چھٹا حصہ دیتے تھے۔ (معرفة علوم الحدیث ص۱۳)

بات اتنی ہی پرنہیں ختم ہوگئ۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ حدیث بیان کرکے جب بیٹھ گئے تو حضرت ابوبكرصديق رض الله تعالى عندوباره كھڑے ہوئے اب باقی حصہ واقعہ کے راوی کی زبانی سنیے فرماتے ہیں:

 $^{\prime\prime}$ معرفة علوم الحديث"، ص

ولاور المراد الموارد المراد المراد المراد المراد المراد الموارد المراد الموارد المراد المراد المراد المراد الم مُ وَجُرُكُ مُ مِنْ اللَّهِ مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى مُعَالًى م

> " قَالَ أَبُوبَكِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلَمَةَ فَقَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعُطِيهَا السُّدُسَ "\_(ا)

حضرت ابوبكررضى الله تعالىءنه نے فرمایا پیربات تمہارے ساتھ کسی اور نے بھی سنی ہے؟ اس سوال پر حضرت محمہ بن مسلمه کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بھی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم سے سنا ہے کہ وہ دادی کو چھٹا حصہ دیتے تھے۔ (معرفة علوم الحدیث

الله اكبراجانة بين حضرت الوبكركاييسوال'أُ سَمِعَ ذلك مَعَكَ أَحَدٌ ''(يه بات تنهار بساته کسی اور نے بھی سنی ہے؟ ) کس سے ہے؟ پیرحضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا شار اجلہ ُ صحابہ میں ہے اور جن کی دیانت وتقوی اور امانت وراستی کی قشم کھائی جاسکتی ہے۔لیکن یہیں سے پیحقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ حدیثِ رسول دین کے لیے جمت اور وجوبِ احکام میں مؤثر نہ ہوتی تو حدیث کی توثیق وتصدیق کے لیے ا تناا ہتمام کیوں کیا جاتا۔اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ بیان کرنے والے ایک سے دو ہوجا ئیں تو بات کا ثبوت نقطهٔ کمال کو پہنچ جا تاہے۔

کسی واقعہ کی خبر ایک ہی آ دمی کی زبانی سنی جائے اور وہی خبر متعدد آ دمیوں کے ذریعیہ موصول ہوتو دونوں میں یقین واعتماد کی کیفیت کا جوفرق ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے متعلق اپنے علم ویقین اور نقل وروایت کے اعتاد کو نقطۂ کمال پر پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کے یہاں ، اس طرح کااہتمام ہمیں قدم قدم پرملتاہے۔

حاكم الحديث حضرت حافظ نييثا يوري رضي الله تعالىءنه نے مشہور صحابی رسول حضرت ابوا يوب انصاري رضي الله تعالی عنہ کے متعلق ایک نہایت رفت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث انہوں نے سن تھی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت

وَ الْمُؤْرِدُ اللّهِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُو

عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔حضور پاک کے وصال شریف کے بعد جب فتو حات کا دائر ہوسیع ہوا اور مصر وشام اور روم وائر ان پر اسلامی اقتدار کا پر چم لہرانے لگا تو بہت سے صحابہ تجانے مقدیں سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہوگئے۔انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی تھے جومصر گئے اور و ہیں سکونت پذیر ہوگئے۔

حضرت ابوابوب انصاری کوشدہ شدہ کسی طرح بیمعلوم ہوگیا کہ بیہ جوحدیث میں نے حضور پاک سے سی ہے اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں۔ تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشال کشال انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی توثیق کر کے وہ بیہ کہ سکیں کہ اس حدیث کے دوراوی ہیں ایک میں ہوں دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔

ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑا ہی رفت انگیز اور روح پرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ جذبہ شوق کی ترنگ میں کہساروں ، وادیوں اور دریاؤں کوعبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچ ۔ کبرسنی کا عالم ، دشوار گزار سفر لیکن وارفکی شوق کی بخودی میں نہ بڑھا ہے کا اضمحلال محسوس ہوا ، نہ راستے کی دشواریاں حائل ہوئیں۔ شب وروز چلتے رہم مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچ تو سید ھے مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پرنزولِ اجلال فرمایا۔ امیرِ مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا:

كسغرض سے تشریف لا نا ہواا بوایوب؟

جواب میں ارشادفر مایا:

" 'مَاجَاءَ بِكَ يَا أَبَا أَيُّو بَ؟

اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ پس میرے ساتھ ایک ایسا آ دمی لگا دوجو جھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔

''حَدِيُثُ سَمِعُتُهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمُ يَبُقَ أَحَدُ سَمِعَهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم غَيْرِى وَغَيْرُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ فَابُعَثُ مَنُ يَّدُلُّنِى عَلَى مَنْزِلِهِ ''۔(۱) (معرفة علوم الحدیث)

یعنی مطلب میہ کہ تمہارے پاس میں اس لیے ہیں آیا ہوں کہتم سے ملنا مقصود تھا بلکہ صرف اس لیے آیا

..... "معرفة علوم الحديث"، ص. ٨

والمُوارُ الْحَارُ الْمِنْ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْمِلْمِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ لِلْمُلْمِ الللَّالِي لِلللَّهِ الللَّهِ ال

ہوں کہتم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچادینے کا انتظام کر دو۔

ایک گدائے عشق کی ذراشانِ استغناملا حظ فر مایئے کہ گورنر کے دروازے پر گئے ہیں کیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فر ماتے ۔راوی کابیان ہے کہ والئی مصر نے ایک جا نکار آ دمی ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر کے دولت کدے تک لے گیا۔معانقہ کے بعد انہوں نے بھی پہلاسوال یہی کیا:

كسغرض سےتشريف لا نا ہواا بوايوب؟

جواب میں فرمایا:

" مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا أَيُّو بَ؟"

حَدِينتُ سَمِعُتُهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمُ يَبْقَ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم غَيُرِيُ وَغَيُرُكَ فِيُ سَتُرِالُمُؤْمِنِ قَالَ عُقُبَةُ نَعَمُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنُ سَتَرَ مُؤْمِناً عَلَى خِـزُيـةِ سَتَـرَهُ الـلَّـهُ يَـوُمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوُ أيُّو بَ صَدَقُتَ.

ایک حدیث میں نے رسول یا ک صلی الله تعالی علیه وآله وللم سے سنی ہے اور اس کا سننے والا میرے اور آپ کے سوا اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ حدیث مومن کی بردہ بوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہال حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وللم سے میں نے بیرحدیث سی سے کہ جوکسی رسوائی کی بات برمومن کی بردہ بوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بردہ بوشی فرمائے

گا۔حضرت ابوالیب نے فر مایا آپ نے سے کہا یہی میں نے بھی ساہے۔

اس کے بعد بیان کرتے ہیں:

''ثُمَّ انصرَفَ أَبُوأَيُّوبَ إلَى رَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا

سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔

اتنا س کر حضرت ابوایوب اپنی سواری کے یاس

رًا جِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ "

گویامصرکے دور دراز سفر کا مقصداس کے سوااور کیجھنیں تھا کہا سینے کان سے سی ہوئی بات دوسرے کی زبان

..... "معرفة علوم الحديث"، ص

يِرِور مِن الْمُؤْرِدِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِ اللْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ اللْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ اللْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدِ لِلْمُؤْرِدِ ال

سے سن لیں۔ حدیث دوست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبه سوق تھاجس نے مذہب اسلام کو مذہبِ عشق بنادیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کثیر الروایۃ ہونے کے باوجودصرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دور دراز کا سفر کیا۔ (معرفة علوم الحدیث)

حضرت امام حافظ نیشا پوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رفت وگداز میں ڈوبا ہواا پنایہ تاثر سپر دِلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں: "فَهَذَا أَبُوأَيُّوبَ الْانصَارى عَلَى تَقَدُّم يابوايوب انصارى مين جوصحابيت مين اقدم اور صُحْبَتِهِ وَكَثُرَةِ سَمَاعِهِ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم رَحِلَ إِلَى صَحَابيٌّ مِنُ أَقُرَانِهِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ". (١)

اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام نیشا پوری نے نقل کیا ہے۔بات یہاں سے چلی ہے کہا پنے وقت کے ایک عظیم محدث حضرت عمر و بن ابی سلمہ، امام الحدیث حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چارسال رہے اور طویل عرصے میں انہوں نے صرف تیس حدیثیں ان سے ساعت فرمائیں ایک دن وہ حضرت امام اوز اعی سے بڑی حسرت کے ساتھ کہنے لگے:

"أَنَا الْزَمُكَ مُنذُ أَرْبَعَةِ سَنَوَاتٍ وَلَمُ أَسْمَعُ آلِ كَاخدمت مِيل رَبْتِ مُوحَ مُحْصَطِار سال مُوكَ کیکن اس طویل عرصے میں صرف تیس حدیثیں میں آپ سے حاصل کر سکا۔

مِنُكَ إِلَّا ثَلاثِينَ حَدِيثًا "\_

عارسال کی مدت میں تمیں حدیثوں کا ذخیرہ تم کم سمجھ رہے ہو، حالانکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے صرف

امام اوزاعی نے جواب میں ارشا وفر مایا: ' ُ وَتَسُتَقِلُ ثَلاَثِيُنَ حَدِيثًا فِي أَرْبَعَةِ سَنَوَاتٍ وَلَقَدُ سَارَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ إِلَى مِصْرَ وَاشْتَرَى

<sup>..... &</sup>quot;معرفة علوم الحديث"، ص. ٩

<sup>..... &</sup>quot;معرفة علوم الحديث"، ص. 9

٢٤ مُوتُونُ لُومُتِرٌ مُوتُرٍ مُوتُرٍ مُوتَرٍ مُوتَرٍ مُؤتِرٍ اللهِ عَلَى مُعَرِّرٌ مُوتِرً مُؤْتِرً مُوتِرً مُؤْتِرً مُوتِرً مُوتِرً مُوتِرً مُوتِ مُوتِ مُوتِيرًا مُؤْتِرً مُوتِرًا مُوتِيرًا مُوتِيرًا مُؤْتِرًا مُؤْتِرًا مُؤْتِرًا مُؤْتِدًا مُؤْتِنَا مُؤْتِنَا مُؤْتِنَا مُؤْتِنِ مُؤْتِدًا مُؤْتِنَا مُؤْتِنَا مُؤْتِدًا مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنَا مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُنِي مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنَا مُؤْتِنِ مُنْ مُؤْتِنِ مُوتًا مُؤْتِنَا مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِ مُؤْتِ مُؤْتِ مُؤْتِنِ مُؤْتِنِ مُؤْتِ مُؤْتِ مُؤْتِ مُؤْتِ مِ والمرابع الوارا المرابع الموارا المرابع الموارا المرابع الموارا المرابع الموارا المرابع المراب

رَاحِلَةً فَرَكِبَهَا حَتّى سَأَلَ عُقُبَةً بُن عَامِرِ عَنْ ايك مديث ك ليممركا سفركيا ، سوارى خريدى اوراس برسوار ہوکرمصر گئے اور حضرت عقبہ بن عامر

حَدِيُثٍ وَاحِدٍ وَانُصَرَفَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ ''۔(1) (معرفة علوم الحديث ص ٩) علاقات كرك مدينه والسلوث كئه مطلب بیہ ہے کہ حیار سال کی مدت میں تمیں احادیث کی ساعت کو بھی غنیمت جانو کہ ایک عظیم نعمت

تتہمیں کم سے کم مدت میں حاصل ہوگئی ورنہ عہر صحابہ میں تو صرف ایک حدیث کے لیےلوگ دور دراز ملکوں کا سفر کرتے تھے پس ایک حدیث پر دومہینے کی مدت بھی اگر صرف ہوتی تو آپ حساب لگالو کہ میں حدیث کے لیے ، کتنی مدت حیا ہیے تھی۔ بلکہ حافظ نیشا پوری کی تصریح کے مطابق عہدِ صحابہ میں طلبِ حدیث کے لیے سفرا تنالازم تھا کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها فر مایا کرتے تھے:

"لِطَالِبِ الْعِلْمِ يَتَّخِذُ نَعُلَيْنِ مِنْ حَدِيْدٍ"۔(٢) طالبِ علم كوچا سے كه وه اپنے ليے لوہے كے جوتے (معرفة علوم الحديث ص ٩) تياركرائـ تا کہ بغیر کسی زیر باری کے ساری عمروہ طلب حدیث میں سفر کرتارہے۔ ☆.....☆.....☆

عہدِ صحابہ میں سلسلۂ روایت کی تقویت کے لیے جہاں راویوں کی کثر تے تعداد کو اہمیت دی جاتی تھی وہاں نقل وروایت کی صحت جانچنے اور اسے یقین کی حد تک پہنچانے کے لیے اور بھی طریقے رائج تھے۔مثال کے طور برحضرت مولائے کا ئنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے:

"إِذَا فَاتَهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى جبان كوسى حديث كي ساعت حضور صلى الله تعالى عليه وآله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدِينُ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ يُحَلِّفُ وَلَم عَنْوت بو جاتى تو دوسرے راوى سے حديث

<sup>..... &</sup>quot;معرفة علوم الحديث"، ص. ٩

<sup>..... &</sup>quot;معرفة علوم الحديث"، ص. ١٥

النوار المنظمة المنافقة المنطقة المنطق

کی ساعت فرماتے لیکن اس سے شم لیا کرتے تھے۔

الُمُحَدِّثَ الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ" ـ (١)

(معرفة علوم الحديث ص ٩)

یہ بیان کرنے کے بعد حضرت حافظ نیشا پوری تحریر فرماتے ہیں:

یہی حال صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ سلمین کا تھا کہ وہ حدیث کے بارے میں بحث و کرید کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو حدیث کی صحت کا یقین ہوجا تا۔ (معرفة علوم الحدیث ص

'ُ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ وَاتَّبَاعِ التَّابِعِينَ وَاتُبَاعِ التَّابِعِينَ ثُمَّ عَنُ أَئِمَّةِ الْمُسلِمِينَ كَانُوا يَبُحَثُونَ وَيَنْقُرُونَ عَنِ الْحَدِيثِ إِلَى الْرَاكِ الْمُعْنُ ( ) فَيْ الْحَدِيثِ إِلَى الْرَاكِ الْمُعْنُ ( ) فَيْ يَعْمَ اللّهُ مُ '' ( ) فَيْ يُصِحَّ لَهُمُ '' ( ) فَيْ يُصِحَّ لَهُمُ '' ( ) فَيْ الْمُعْنُ لَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

روایتِ حدیث کافن اپنی جس عظیم خصوصیت کے باعث سارے جہان میں منفر دہے وہ یہ ہے کہ سی واقعہ کے نقل وروایت کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ نفسِ واقعہ بیان کر دیا جائے بلکہ بیان واقعہ سے پہلے نقل کے لیے بین ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کاعلم اسے کیونکر ہوا۔ کتنے واسطوں سے وہ بات اس تک پنجی نقل کے لیے بین طاہر کرنا ضروری ہے کہ اس واقعہ کاعلم اسے کیونکر ہوا۔ کتنے واسطوں سے وہ بات اس تک پنجی ہے اور وہ کون لوگ ہیں ، ان کے نام ونشان کیا ہیں ، اِن کی عمر کیا ہے ، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں ، دیا نت ، تقوی ، راست گفتاری ، حسنِ اعتقاد ، قوتِ حافظ ، عقل وقہم اور فکر وبصیرت کے اعتبار سے ان کے حالات کیا ہیں۔ سی کواصطلاح حدیث میں اسناد کہتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ اصحابِ حدیث کے بیہاں اسنادا تنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیران کے بیہاں کوئی بات قابلِ اعتماد نہیں ہوتی۔ بیہاں تک کہ حضرت حافظ نیشا پوری نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عند کا بی قول نقل کیا ہے:

'' أَلإِسُنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوُلاَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنُ اسْادِدِين كاحصه بِ الرّاسنادِنه موتى توجس ك شَاءَ مَاشَاءَ''۔ دل ميں جوآتا كہتا۔

اسی ضمن میں حضرت حافظ نیشا پوری نے بیدواقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابنِ ابوفروہ نامی کسی شخص نے حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر کسی اسناد کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی اس پر امام زہری نے آزردہ ہوکر فرمایا:

..... "معرفة علوم الحديث"، ص. ٢

..... "معرفة علوم الحديث"، ص. ٢١

مُقْبُ كُنَّ مُثِينًا

اے ابوفروہ! تجھ کواللہ تباہ کرے تجھ کوکس چیز نے الله يرجري كرديا ہے كه تيرى حديث كى كوئى سندنہيں ہےتو ہم سے ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے کہ جن کے ليے نه ليل ہيں نه لگام۔ ' ْ قَاتَلَكَ اللَّهُ يَا ابُنِ أَبِي فَرُوَةَ مَا أَجُرَأَكَ عَلَى اللَّهِ أَنُ لَا تُسْنِدَ حَدِيثكَ تُحَدِّثنَا بأَحَادِيْتُ لَيْسَ لَهَا خُطُمٌ وَلَا أَزِمَّةٌ "\_(١) (معرفة علوم الحديث ص ٢)

اس سلسلے میں حاکم الحدیث حضرت امام نیشا پوری نے احادیث کی صحت کو پر کھنے کے لیے جوضا بطیقل فر مایا ہے وہ قابلِ مطالعہ ہے۔اس سے بخو بی انداز ہ ہوجائے گا کہ احادیث کو اغلاط کی آ میزش سے محفوظ رکھنے کے لیے کیسی کیسی منصوبہ بند تدبیری عمل میں لائی گئی ہیں۔فرماتے ہیں:

ہمارے زمانے میں ایک طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ محدث کے حالات کی تفتیش کرے کہ آیا وہ توحید کے بارے میں شریعت کا معتقد ہے؟ اور کیا انبیائے کرام علیہم السلام کی اطاعت اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے۔ پھراس کی حالت برغور کرے کہ وہ بدمذہب تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی بد مذہبی کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ کیونکہ بدعت كى طرف بلانے والے سے كوئى حديث نہيں لى جائے گی۔پھراس محدث کی عمر معلوم کرے کہاس کی ساع

' وَمَا يَحْتَاجُ طَالِبُ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِنَا هَذَا أَنُ يَبُحَتُ عَنُ أَحُوَالِ الْمُحَدِّثِ أَوَّلاً هَلُ يَعُتَقِدُ الشُّرِيْعَةَ فِي التَّوُحِيْدِ وَهَلُ يُلُزِمُ نَفُسَهُ طَاعَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ يَتَا مَّلُ حَالَهُ هَلُ صَاحِبُ هَوىً يَدُعُواالنَّاسَ إِلَى هَواه فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَى الْبِدْعَةِ لَا يُكْتَبُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَعرفُ سنَّه هَل يَحْتَمِلُ سَمَاعَهُ مِنُ شُيُوخِـهِ الَّذِينَ يُحَدِّثُ عَنْهُمُ ثُمَّ يَتَا مّل أَصُولَه''۔(٢) (معرفة علوم الحديث ص ١١) ان مشائخ ہے ممکن ہے کہ جن سے وہ حدیث بیان کرر ہاہے پھراس کےاصول پرغور کرے۔

....."صحيح مسلم "، كتاب الزهدو الرقائق ، الحديث: ٢٠ـ (٣٠٠٣) ص. ٠٠٢ ا

## تارى وگرو يى صريف

فن حدیث کے محاس و فضائل اور اس کے متعلقات اور موجبات پر قلم اٹھانے سے پہلے یہ بتادینا نہایت ضروری ہے کہ عہد صحابہ سے لے کرآج تک حدیثوں کی تدوین اور جمع وتر تیب کا کام کیونکر عمل میں آیا؟

اس اجمال کی شرح بیہ ہے کہ سر کارِ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ لم کا عہد پر نور جونز ولِ قرآن کا زمانہ ہے۔ اس عہد پاک میں چونکہ آیات قرآنی کے شخط کا کام سب سے اہم تھا اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ لم نے صحابہ کرام کوتا کیدفر مائی کہ وہ صرف آیات قرآنی کو قلمبند کیا کریں۔ احادیث کو قید تحریر میں نہ لا کیں تاکہ آیات قرآنی کے ساتھ سی طرح کا التباس نہ ہو۔ البتہ اس امرکی اجازت تھی کہ زبانی طور پراحادیث کی روایت و نقل میں کوئی مضائقہ ہیں ہے۔ جسیا کہ حضرت امام مسلم ضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اللہ عنہ سے ناقل ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے کہا کہ رسولِ
کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص میری
حدیث نہ لکھے اور جس نے قرآن کے سوا پجھ لکھا ہوتو
اس کومٹادے۔ اور میری حدیثیں زبانی بیان کرے۔ کوئی
حرج نہیں اور جس نے میری طرف کوئی جھوٹ بات
منسوب

'عَنُ أَبِى سَعِيدِن النُحُدُرِىِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَكُتُبُوا عَنِّى وَمَنُ كَتَبَ غَيْرَ اللَّهُ مُلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَكُتُبُوا عَنِّى وَمَنُ كَتَبَ غَيْرَ اللَّهُ مُرْآنِ فَلْيَهُم حُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّى وَلَا حَرَجَ اللَّهُ مُنَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن وَمَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن وَمَن كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن

النَّادِ ''۔ <sup>(۱)</sup> (مسلم شریف) کی تواس کوچاہیے کہ اپناٹھکا ناجہنم بنائے۔ لیکن اسی کے ساتھ بعض وہ صحابہ جنہیں اپنے اویراعتاد تھا کہ وہ قرآنی آیات کے ساتھ احادیث کومخلوط

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخارى"، كتاب العلم، باب كتابة العلم، الحديث: ١١٣ م ، ج ١ ، ص

<sup>..... &</sup>quot;مقدمه شرح الفيه"، ص. ٥

نہیں ہونے دیں گے وہ اپنے طور پر حدیثوں کو بھی قلمبند کرلیا کرتے تھے۔جبیبا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ

تعالى عند في حضرت ابو هريره رضى الله عند في محل كيا هي:

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا مِنُ أَحَدٍ مِنُ أَصُحَا بِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم أَكْثَر حَدِيثًا عَنُهُ مِنِّي إِلَّا مَاكَانَ مِنُ عَبُدِاللَّهِ بُن

عَمُرو فَإِنَّهُ كَانَ يَكُتُبُ وَأَنَا لَا أَكْتُبُ ''۔(١)

حدیث بیان کرنے والانہیں تھا مگرعبداللہ بن عمرو۔ کیونکہ وہ لکھتے تھےاور میں نہیں لکھتا تھا۔ ( بخاری )

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ نبی کریم

علیہ الصلوة والتسلیم کے صحابہ میں کوئی مجھ سے زیادہ

جب کاغذ کے ٹکڑوں، ہرن کی جھلیوں ، تھجور کے پتوں اور الواحِ قلوب میں بکھری ہوئی قر آن مجید کی آ یتی عہدِ فاروقی سے لے کرعہدِعثان تک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کردی گئیں اور ساری دنیا میں اس کے نسخے پھیلا دیئے گئے اور احادیث کے ساتھ آیات ِ قرآنی کے التباس واختلاط کا کوئی اندیشہ نہیں رہ گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ کے زمانۂ خلافت میں ان کے ایمایر احادیث کی تدوین اور تصنیف و كتابت كاكام بإضابطه شروع موا\_

جبيها كه حضرت امام سيوطي عليه الرحمة كي" الفيه" كي شرح مين مقدمه نويس في لكها بيدان كالفاظ بيرين 99 ميں جب حضرت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عندنے خلافت کی ذمہ داریاں سنجالیں تو آپ نے ابوبكر بن حزم كولكها جومعمر،ليث ،اوزاعي ، مالك ، ابن اسحاق اورابن ابوذئب کے شیخ تھے۔اور مدینۂ منورہ میں محکمہ قضا میں خلیفہ کے نائب سے ان سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے فر مایا کہ جوحدیث

"فَلَمَّا أَفُضَتِ اللَّحِلَافَةُ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبُدِالُعَزِيْزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فِي عَام ٩٩ تِسُع وَّ تِسُعِينَ مِنَ الْهِجُرَةِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكرِ بُنِ حَزِم وَهُوَ شَيْخُ مُعَمَّرٍوَاللَّيُثِ وَالْأَوْزَاعِي وَمَالِك وَابُنِ اِسُحٰق وَابُنِ أَبِي ذَئبٍ وَهُوَ نَائِبُ عُمَرِ بُنِ عَبُدِالُعَزِيْزِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى

<sup>...... &</sup>quot;تدريب الراوى"، ص · **٥** 

<sup>..... &</sup>quot;مقدمه شرح الفيه"، ص. ٥

<sup>.....&</sup>quot; مقدمه شرح الفيه"، ص. ٩

- ۲۹ مِوْتِکُلِّ مِرْبُرُ 

بھی حضور کی ملے اسے لکھ لواس لیے کہ مجھ کو علم کے الْـمَـدِيُـنَـةِ يَقُولُ لَهُ أَنْظُرُ مَا كَانَ مِنُ حَدِيْثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاكُتُبُهُ مٹنے اور علماء کے چلے جانے کا خوف ہے۔ فَإِنِّي خِفُتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ"\_(٢) (مقدمه شرح الفيه ص۵)

ا تنابی نہیں بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہاں تک نقل کیا گیا ہے:

انہوں نے اطراف وجوانب میں لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالى عليه وآله وسلم كى كوئى حديث يا وُتواسے جمع كرلو۔ (تاریخ اصفهان لا بی النعیم)

حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه كي تحريك برفن حديث ميس سب بهلي كتاب حضرت ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ نے تصنیف فر مائی۔اس کے بعد حدیث کی کتابوں کی تصنیف و تالیف اور جمع وتر تبیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا مختلف شہروں میں مختلف ہزرگوں نے حدیث میں بہت ہی کتا ہیں تصنیف فر ما کیں۔

صاحبِ ' شرح الفيه' نے نہایت تفصیل کے ساتھ بقید مقام ان بزرگوں کے نام کھے ہیں:

ان میں ابن جریح مکہ میں ابن اسحاق اور مالک وَمَالِكُ بِالْمَدِينَةِ وَالرَّبِيعُ بُن صبيحٍ وَسَعِيدُ مدين مين، ربيع بن صبيح، سعيد بن عروه اور حماد بن سلمه بصره میں ،سفیان توری کوفه میں، اوزاعی شام میں، ہشام واسط میں معمریمن میں، جربر بن عبداللہ رے میں اور ابن المبارک خراسان میں تھے۔رضی الله تعالى عنهم الجمعين (مقدمه شرح الفيه ص ۵)

یسب کےسب ایک ہی زمانہ میں ایک ہی طبقہ کے

''مِنُهُمُ ابُنُ جُرَيُجِ بِمَكَّةَ وَابُنُ اِسُحَاق بُنُ عُرُوةَ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ بِالْبَصُرَةِ وَسُفُيانُ الثُّوريُّ بالْكُوفَة وَالْأُوزَاعِي بالشَّام وَهِشَامٌ بِوَاسِط وَمَعمَر بِالْيَمَن وَجَرِيْرُ بُنُ عَبُدِاللَّه بالرى وَابُنُ الْمُبَارَك بِخُرَاسَان ''\_(')

' أَنَّــهُ كَتَـبَ إِلَى أَهُـلِ الْأَفَـاقِ اُنظُرُوا إِلَى

حَدِيْثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّم فَاجُمَعُوهُ \* `\_(')

اس کے بعد لکھتے ہیں:

"كُلُّهُمُ فِي عَصْرِ وَاحِدٍ وَمِنُ طَبِقَةٍ وَاحِدَةٍ

حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عندنے فر مایا كه ایک روز ہم رسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اجیا نک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کیڑے بہت سفید تھ (اور ) بال نہایت سیاہ نہ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا پہال تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیااور دوزانو ہوکراینے گھٹے حضورصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے گھٹنے سے ملا دیئے اور ایپنے دونوں ہاتھا پنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا اے محمر (صلى الله تعالى عليه وآله وتلم) مجھ كواسلام كى حقيقت کے بارے میں آگاہ فر مایئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآله وللم نے فرمایا اسلام بیہے کہ تو گواہی دے اس امرکی کہ خدائے تعالی کے سواکوئی معبود نہیں، اور محمد (صلى الله تعالى عليه وآله والم) خدائے تعالی كرسول بين اورتو نمازادا کرے۔زکوۃ دےرمضان کےروزے ر کھے اور خانۂ کعبہ کا حج کرے اگر تواس کی استطاعت

''عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنُهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ يَوُمِ ،إِذُطَلَعَ عَلَيننا رَجُلُ شَدِيدُ بيَاضِ الثِّيَابُ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعُرِ، لَايُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعُرفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَأَسُنَدَ رُكُبَتَيْهِ إِلَى رُكُبَتيه ووَضَعَ كَفَّيه عَلَى فَجِذَيه وقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخُبِرُ نِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشُهَدَ أَنُ لَاإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ وَتُقِيهُمَ الصَّلَوةَ وَتُؤُتِى الزَّكو ةَ وَتَصُومَ رَمُضَانَ وَتَحُبُّ الْبَيْتَ إِن استَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: صَدَقُتَ فَعَجِبُنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ: فَأْخُبِرُنِي عَن الإيدَمَان قَالَ: أَنْ تُؤُمِنَ باللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْآخِروَ تُؤُمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ" (١) (مسلم شريف)

ر کھتا ہوا س شخص نے (بیرین کر) عرض کیا آپ نے سیج فرمایا (راوی کہتے ہیں کہ) ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور ( خود ہی ) تصدیق بھی کرتا ہے پھراس نے پوچھا ایمان کی حقیقت بیان

....."صحيح مسلم "، كتاب الإيمان ، باب الإيمان والإسلام والاحسان، الحديث: ١\_(٨)، ص٢٢

فرمائے۔آپ نے فرمایا۔ (ایمان میہ) کہ تو خدا تعالی اوراس کے فرشتوں نیز اس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور قیامت کے دن پریقین رکھے اور تقدیر کی بھلائی اور برائی کودل سے مانے۔

### شرح حدیث :

حضرت شيخ محقق شاه عبدالحق و بلوى بخارى رحمة الله تعالى عليه "الله مسلام أن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ الله" كَتحت فرماتي إين:

یعنی اسلام ظاہری اعمال(مثلًا نماز پڑھنے،روزہ ر کھنے، زکوۃ دینے وغیرہ) کا نام ہے اور ایمان نام ہےاعتقادِ باطن کا ( یعنی اللہ تعالی اوراس کے پیارے رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے )اوراسلام وایمان کے مجموعہ کا نام دین ہےاور وہ جوعقائد (کی کتابوں) میں مذکور ہے کہ اسلام وایمان دونوں ایک ہی ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ ہرمومن مسلمان ہے اور ہرمسلمان مومن ہے اور ان دونوں میں ہے کسی ایک کی نفی مسلمان سے نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت میں اسلام ایمان کا متیجہ اور اس کی فرع ہے۔علمائے كرام كے كلام اس مسكلہ ميں بہت ہيں ليكن تحقيق يہى ہے جو بیان کیا گیا۔ (اشعة اللمعات جلداول ٣٨)

كه اسلام اسم ظابر اعمال ست و ايمان نام باطن اعتقاد و دین عبارت از مجموع اسلام وايمان ست وآنكه درعقائل مانكورست كه اسلام وایمان یکے ست بآن معنی ست که ہر مومن مسلم است وہر مسلم مومن و نفی یکے مومن دواسم از مسلمان نه توان كرد ، وبه حقيقت اسلام ثمرهٔ ایمان و فرع ست و علماء رادريس مسئله كلام بسيارست وتحقيق ايراست كه گفته شلال (١)

يهر حضرت يَخْ محقق ني 'أَنْ تُؤُمِنَ بِاللهِ' 'كِتحت فرمايا ہے كه: یعنی ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو خدائے تعالی کی "حقیقت ایمان اینست که بگردی ذات اوراس کی صفات ِ ثبوتیہ وسلبیہ کودل سے مانے بخدائے تعالی بذات و صفات ثبوتیه

....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان ، الفصل الأول، ج ١،ص٢٠٠

اورتمام عيبون اورحدوث كي علامتون سے اسكو پاك ومنزہ یقین کرے۔

(اشعة اللمعات، ج ابس ١٩٠٠)

لعنی تمام انبیائے کرام علیم السلام پرایمان لا نا واجب ہے(اس طرح پر کہ کسی کے درمیان )اصل نبوت میں تفریق نہ کرے اور تعظیم وتو قیر کرنا نیز نقص کے عیب سے ان حضرات کی بارگا وعزت کو یا کسمجھنا اور قبلِ نبوت و بعدِ نبوت چھوٹے بڑے تمام گنا ہوں سے انہیں معصوم جاننا واجب ہے۔ یہی قول مختار ہے۔ اور جوقر آن مجید میں حضرت آدم عليه السلام كي طرف عصيان كي نسبت كي گئي اور عتاب فرمایا گیا تو وہ ان کی شانِ قرب کی بلندی پر مبنی ہے اور ما لک کوحق پہنچتا ہے کہ اولی اور افضل کے ترک پراگر چہوہ گناہ کی حد تک نہ پہنچے ہوں ان پر اپنے بندہ کو جو حاہے کھے اور عمّاب فرمائے دوسرے کی مجال نہیں کہ کچھ کہہ سکے اور اس مقام پر ایک معیارا دب ہے جس کی رعایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بعض انبیاء علیم اللام پر جوکہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں کوئی عتاب یا خطاب نازل ہو یا ان حضرات کی جانب

وسلبيهٔ وے و تنزيه وتقاليس وے تعالى كنى از جميع نقائص وامارات حلوث"(١)

اور وَرُسُلِه كِتحت فرماياكه:

"واجب ست ايمان آوردن بهمه انبيابے فَرُق دراصل نبوت و واجب ست احترام وتنزيهه ساحتِ عزت ایشاں از وصمت نقص وعصمت ایشاں از جمیع گنا ہماں حرد وبزرگ پیش از نبوت وپس ازوے ہمیں ست قول مختار و آنچه در قر آن مجیل بآدم (عليه السلام) نسبت عصيال كرده وعتاب نمودا مبنى برعلوشان قرب اوست و مالك رامي رسل كه برترك اولی وافضل اگر چه بحد معصیت نه رسل به بنلاً خود سر چه خواسل بگویل وعتاب نمایل دیگرے رامجال نه که تواندگفت واینجا ادبیست که لازم است رعایت آن و آن انیست که اگر از جانب حضرت به بعض انبياء كه مقربان درگاہ اناعتابے وخطابے رودیا

....."اشعة اللمعات "، كتاب الإيمان ، الفصل الأول، ج ١ ، ص ٣٣٠

سے جو کہ خدائے تعالی کے مخصوص بندے ہیں کوئی تواضع ،عاجزی اورانکساری کااظہار ہوجس سے قص کا وہم ہوتا ہوتو ہم کو جائز نہیں کہاس میں دخل دیں اوران ( کلمات عِتاب یا تواضع) کو ( ان کے حق میں) بولیں اور سیدالانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اجمالی اعتقادیہ ہے کہ مرتبہ الوہیت اور خدا کی صفات کے علاوہ جو پچھ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے لیے ثابت ہے اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہ لہ وہلم تمام فضائل و کمالاتِ بشری کے جامع اورسب میں راسخ و کامل ہیں۔

(اشعة اللمعات، ج ا،ص٠٨)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ خدائے تعالیٰ کے سوا کوئی معبور نہیں اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں۔تو اللہ تعالیٰ اس پر

از جانب ایشاں کہ بندگان خاص ادینل تواضعے وذلتے وانکسارے صادرگرددکه موہم نقص بود مارا نبایل كه درال دخل كنيم وبدان تكلم نمائيم ، ومجمل اعتقاد درحق سيل انبياء صلى الله تعالى عليه وسلم آنست كه بسر چه جز مرتبة الوهيت وصفات اوست حضرت اوراثابت ست ووے ہمه فضائل وکمالات بشری راشامل و درېمه راسخ وکامل" (ا)۔

' عَنُ عُبَادَ ةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ مَنُ شَهِدَ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ "(٢) (مسلم شریف)

دوزخ کی آ گ حرام فرمادیتا ہے۔

واضح ہوکہ تو حیدورسالت کی گواہی کے باوجودا گرآ دمی سے کوئی ایسا قول یافعل یایا گیا جو کفر کی نشانی ہو تو بحكم شريعتِ مطهره وه كا فرهوجائے گا۔اشعة اللمعات جلداول كتاب الايمان كے شروع ميں ہے: لعنی ( توحید ورسالت کی ) تصدیق واقرار کے "باوجود تصايق واقرار چيزے كننا

....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان ، الفصل الأول، ج ا ،ص٣٣

....."صحيح مسلم "، كتاب الإيمان ،باب الدليل على أن من مات إلخ، الحديث: ٢٩\_(٢٩) ص٣٦

باوجودا گرکوئی الیها کام کرے جس کوشارع علیه السلام نے کفر کی نشانی اور علامت تھہرائی ہوجیسے بت کوسجدہ كرنااورزنار (يعني جينو) باند صناوغيره ـ توايسے كاموں كاكرنے والاجھى مجلم شرع كافرہے اگرچہ بظاہر (توحيد ورسالت کی) تصدیق دا قرار کرتا ہو۔

حضرت انس رضی الله تعالی عندنے کہا کہ سر کاراقدس صلی الله تعالى عليه وللم نے فرمايا كەكونى شخص اس وقت تك مومن نہيں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے مال باب بیٹے اور تمام لوگوں سےزیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

که شارع آن را امارت و علامت کفر ساخته مثل سجلا صنم و شلا زنّار و امثال آں پس مرتکب ایں امور نیز بحكم شرع كافراست اگرچه فرضاً تصديق واقرار داشته باشد" (١)

' عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يُؤُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أُجُمَعِينَ "(بخارى ومسلم)

#### شرح حدیث :

حضرتِ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللّٰه علیہ اس حدیث کے تحت فر ماتے ہیں کہ: یعنی مومن کامل کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن "نشان ایمان مومن کامل آنست که پيغببر خدا صلى الله تعالى عليه وسلم كے نز ديك رسولِ خداصلى الله تعالى عليه وسلم تمام چيزوں محبوب تر و معظم از بهمه چیز وبهمه اورتمام لوگول سے زیادہ محبوب ومعظم ہول۔ كس باشل نزد مومن"

پھر چندسطور کے بعد فرماتے ہیں کہ:

"مراد بامحبت ایں جا ترجیح جانب أنحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم درادائے حق بالتزام دین و اتباع سنت دررعائت ادب و ایثار رضائے وے

اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب میہ ہے کہ حقوق کی ادائیکی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کواونیجا مانے اس طرح کہ حضور کے لائے ہوئے دین کوشلیم کرے حضور

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠٠٠

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخارى"، كتاب الإيمان، باب حب الرسول إلخ، الحديث: ١٢، ج١،ص١١، "صحيح مسلم "، كتاب الإيمان، باب و جوب محبة رسول الله إلخ، الحديث: ♦ ١-(٣١٩) ص:٢٣

وَارُالِ الْمِرْدِينِ الْمِحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ

افرار الخارية

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کی سنتوں کی پیروی کرے حضور کی تعظیم وادب بجالائے اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات، اپنی اولا د، اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و قارب اور اپنے مال واسباب پر حضور کی رضاوخوثی کو مقدم رکھے جس کے معنی سے ہیں کہ اپنی ہر پیاری چیز یہاں تک کہ اپنی جان کے چلے جانے پر بھی راضی

صلى الله تعالى عليه وسلم بر بسركه و بسر چه غير اوست از نفس ووللا و والل ابسل و مال و منال چنانكه راضى شود بهلا كه نفس خود وفقدان بسر محبوب نه فوات حق وكصلى الله تعالى عليه وسلم" (1)

رہے لیکن حضور کے قق کو دبتا ہوا گوارا نہ کرے۔(اشعۃ اللمعات، جلداول ہ م ۲۷)

اور حضرت مُلاعلی قاری علیه رحمة الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ:

یعنی اس حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم سے
جومحب رکھنے کا حکم ہے اس سے مراد محبت طبعی نہیں اس
لیے کہ وہ اختیار سے باہر ہے (اور انسان الیسی چیز کا
مکلّف نہیں بنایا جاتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو)
(کھکما قال اللّٰهُ تعَالٰی) ﴿لَا یُسِکلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اللّٰهُ سَعَهَا } بلکہ اس سے مراد محبت عقلی ہے جواس
امر کی تقدیم کو ضروری قرار دیتی ہے جس کی ترجیح کا
امر کی تقدیم کو ضروری قرار دیتی ہے جس کی ترجیح کا
عقل تقاضا کر ہے وہ امر خواہش نفس کے خلاف ہی
کیوں نہ ہو مثلاً بیار آدمی کا (کڑوی) دواسے محبت
رکھنا (بیر محبت عقلی ہے) چنانچے وہ دواکو پہند کر کے اس
کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو بربنائے تقاضائے
کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو بربنائے تقاضائے

'لَيُسسَ الْمُرَادُ الْحُبُّ الطَّبِيعِيُّ لأَنّه لا يَدُخُلُ تَحُتَ الاَحْتِيَارِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللَّوُسُعَهَا بَلِ الْمُرَادُ الْحُبُّ الْعَقُلِيُّ الَّذِي يُوجِبُ إِيُشَارَ مَا يَقْتَضِى الْعَقُلُ رُجُحَانَهُ وَيَسْتَدُعِي إِخْتِيَارَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ وَيَسْتَدُعِي إِخْتِيَارَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ الْهَوَى كَحُبِّ الْمُرِيضِ الدَّوَاءَ فَإِنّه يَمِيلُ الْهَوَى كَحُبِّ الْمُرِيضِ الدَّوَاءَ فَإِنّه يَمِيلُ الْهَوَى كَحُبِّ الْمُرِيضِ الدَّوَاءَ فَإِنّه يَمِيلُ اللَّهَ وَعَلَيْهِ وَانَ نَفَرَعَنَهُ طَبعُهُ اللّه وَعَلَيْهِ وَانَ نَفَرَعَنُهُ طَبعُهُ عَلِيهِ وَإِن نَفَرَعَنُهُ وَسَلَّمَ مَثلًا لُو أَمَرَهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثلًا لُو أَمُرَهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمُوهِ وَأُولُا فِهِ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو المَواد الحُبُّ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو المَواد الحُبُّ وَسَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو المَواد الحُبُّ مَنَّ السَّلامَةَ فِي امْتِثَالُ أَمُوهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو المَواد الحُبُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو المَواد الحُبُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُو المَواد الحُبُّ

<sup>.....&</sup>quot; اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان ، الفصل الأول، ج ١ ، ص • ٥ ـ ١ ٥

۰ ۲۲ محمد كتابالايمان **۱۰۰۰ خونجونج** 

الإيُمَانِي النَّاشِيُ عن الإجلالِ والتوقيرِ والاحُسَان وَالرَّحمةِ وَهُوَ إِيشَارُ جَمِيُع أَغُرَاضِ المَحْبُوبِ عَلَى جَمِيع أَغُرَاضِ غَيره حَتَّى القَرِيَبِ وَالنَّفُسِ وَلَـمَّا كَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعاً لِمُوْجِبَاتِ الْمَحَبَّةِ مِنُ حُسُن الصُّورَةِ وَالسِّيرَةِ وَكَمَالِ الْفَضل وَالاحُسَا نِ مَا لَمُ يَبُلُغُهُ غَيْرُهُ استَحَقَّ أَن يَّكُونَ أحبَّ إلَيَّ المؤمن مِن نَّفُسِه فَضُلاً عَنُ غَيْرِهِ سِينهما وَهُوَ الرَّسُولَ مِنْ عِنْدَ الُـمَحُبُوُبِ الْحَقِيْقِيِّ الْهَادِئ إِلَيْهِ وَالدَّالَّ عَلَيْهِ وَالْمُكَرَّم لَدَيْهِ ''(ا)

کرتا ہے کہ میری تندر سی اس (دوا کے پینے) میں ہے اگر چہ اس دوا سے اس کی طبیعت متنفررہتی هو\_مثلاً اگر حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمى كوحكم ديس كمايخ كافر والدين اوراولا دكوتل كردے \_ ماييكم دے دیں کہ کفار سے لڑائی کرے اور لڑتے ہوئے شہید ہوجائے تو وہ اس کے کرگز رنے کا ضرور شیدائی رہے کیونکہ ازروئے عقل وہ اتنا بہر حال جانتا ہے کہ آپ کی اطاعت ہی میں عافیت ہے۔ یااس حدیث میں محبت سے مراد محبت ایمانی ہے جوآ پ کی بزرگ قدروعظمت اورآب كاحسان ومهرباني كسبب (قلبِ مومن میں) پیدا ہوتی ہے، محت ِ ایمانی

کا نقاضایہ ہے کہ محبّ اپنے محبوب کی تمام خواہشوں کو دوسر بے لوگوں یہاں تک کداینے عزیز اورخو داپنی ذات کی اغراض برتر جیج دے،اور چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ الہ وہلم محبت کیے جانے کے تمام اسباب یعنی خوب صور تی ،خوش ، خلقی، کمال بزرگی اور کمالِ احسان کے جامع ہیں اور ایسے جامع ہیں کہ آپ کے سوا کوئی دوسرااس جامعیت کو نہیں پہنچ سکتا الہذا آپ ہرمومن کے نزدیک اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونے کے مستحق ہیں تو مومن كے تين اس كے غيرسے بدرجهاولى آپ محبوب ہول گے خاص كراس صورت ميں كه آپ اس محبوب حقیقی لعنی خدائے تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں اور خدا تک پہنچانے والے اور اس تک رسائی کا راستہ بنانے والے اور ان کی بارگاہِ جبروت میں عزت وعظمت والے ہیں۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ ،جلداول، ص۲۲)

- (1) .....خدائے تعالی زمان ومکان سے پاک ہے اس کے لیے زمان ومکان ثابت کرنا کفرہے۔
  - (٢)....خدائے تعالی کواللہ پاک یا اللہ تعالی کہنا چاہیے۔اللہ میاں کہنامنوع ونا جائز ہے۔

....."مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، الفصل الأول،الحديث: ك، ج ا ص ١٠٣٥

المدينة العلمية (وعت اسلاي) ••••••• 76 مجلس المدينة العلمية (وعت اسلاي) ••••••• 76 موجود كونت اسلاي

ي النوار المنتان معمد النوار المنتان معمد النوار المنتان معمد النوار المنتان المنتان

(m).....اگرکسی نے خدائے تعالیٰ کے بارے میں بڑھئو (بڑھے) کالفظ استعمال کیا تووہ کا فرہوجائے گا۔

- (م) ..... كو كى شخص بيارنہيں موتايا بہت بڑھا ہے مرتانہيں اس كے ليے بينه كہا جائے كه الله اسے بھول كئے ہيں۔
- (۵)..... جوبطورِ تمسنحراور تصفحے کے کفر کرے گا وہ بھی کا فرومرتد ہوجائے گا۔اگرچہ کہتا ہو کہ میں ایسااعتقاد نہیں

ركَمْتَاجِيهَا كَهُ دِرْمُخْتَار، بإب المرتدمين ج: "مَن هَزَلَ بِلَفُظِ كُفُرٍ إِرْتَدٌ وَإِنْ لَمُ يَعْتَقِدُهُ للاستخفاف"(١)

اورشامى جلدسوم ص: ٢٩٣٠ ير بحرالرائق سے ہے: ''والحاصلُ أَنّ من تَكلّم بكلمةِ الكُفرِ هَازلاً أُولاعِباً كَفَرَعِنُد الكُلّ ولا اعتبارَ باعتقادِه كما صرّح به في الخانية"(٢)

- (۲)....کسی نبی کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرنایاان کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا کفرہے۔
- (2)....قرآنِ مجید کی کسی آیت کوعیب لگانایااس کی تو بین کرنایااس کے ساتھ تمسنح کرنا کفر ہے۔مثلاً اکثر داڑھی منڈے کہتے ہیں۔' کَلاَّ سَوُفَ تَعُلَمُونَ ''جس کامطلب یہ بیان کرتے ہیں: گلاََ صاف کرو۔ یہ قر آنِ مجید کی تھلی ہوئی تحریف ہے اوراس کے ساتھ مذاق دل گئی بھی۔اور بید دونوں باتیں کفر ہیں۔(") (بہارشریعت،جلدتم)
- (٨)....كسى سے نماز يڑھنے كوكهااس نے جواب دياتم نے نماز پڑھى كيا فائدہ ہوا، يا كهابهت پڑھ لى اب دل کھبرا گیا، یا کہا پڑھنانہ پڑھنا دونوں برابرہے،غرض اس قتم کی بات کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہو۔ یہ سب کفر ہے۔ (۳) (بہار شریعت )
- (9)....کسی سے روز ہ رکھنے کو کہااس نے جواب دیا کہ روز ہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے ، یا بیہ کہا کہ جب خدا نے

....."الدر المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٢، ص٣٣٣

..... "رد المحتار"، كتاب الجهاد، مطلب ما يشك أنه ردة لا يحكم بها، ج١، ص٢٣٣

..... "بهارِشرييت"، ج٢٠، ص: ٢٦٨. "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين،

...... "بهارِشر ليت"، ٢٦٥، ٣٦٥ مـ "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص ۲۲۸ بتصرف

کھانے کودیا ہے تو بھوکے کیوں مریں، یااسی قتم کی اور با تیں جن سے روز ہ کی ہتک وتحقیر ہوکہنا کفر ہے۔ <sup>(۱)</sup> (بہارشریعت)

(• 1)..... ماہ رمضان میں علانیہ دن میں کھانے سے منع کرنے پر بیافظ بولنا کہ'' جب اللہ کا ڈرنہیں ہے تو لوگوں کا کیا ڈر'' کفر ہے۔

را ا) .....علم دین اورعلماء کی تو ہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ وہ عالم علم دین ہے کفر ہے۔ (۲) (بہارشریعت)

(۱۲) ...... ہولی اور دیوالی پو جنا کفر ہے کہ بیعباداتِ غیر اللہ سے ہے، کفار کے میلوں، تہواروں میں شریک ہو کران کے میلے اور مذہبی جلوس کی شان و شوکت بڑھانا کفر ہے۔ جیسے رام لیلا اور جنم اشٹی اور رام نومی وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونا، یونہی ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزین خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے یہ بھی کفر ہے جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ ہیں۔ کفر سے جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ ہیں ہوئی کوئی چیز خرید کراس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا جب کہ مقصوداس دن کی تعظیم ہوتو کفر ہے۔ (۳)

یعنی جن باتوں کا پیش کرنارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے قطعی اور نقینی طور پر ثابت ہو، ان میں سے سی ایک بات کا انکار کرنا اصطلاح شرع میں کفر ہے۔غیار (۴) اور زناریعن جینو وغیرہ کے استعمال کو اس لیے کفر کہا گیا ہے کہ یہ امر (حضور علیہ الصلو ق والسلام کی) تکذیب کا نشان ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ جورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وہ لہ وسلم کو مانے طاہر یہی ہے کہ جورسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وہ لہ وسلم کو مانے

(۱۳) .....' اَلُكُفرُ في الشَّرِعِ إِنكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرورةِ مَجَىءُ الرَّسولِ صلّى اللَّه عليه وسلّم به وإنّما عُدَّ لبس الغيارِ وشدّ الزنارِ وَسُدّ الزنارِ وَنحوهما كَفراً لأَنَّهَا تَدُلُّ على التكذيبِ، فَإِنَّ مَن صَدَّقَ رَسُولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ تعالى عليه وسلَّم لَا يَجُتَرىء عليها ظاهراً''(۵)

گا،وہ الیمی چیزوں کے استعمال کی جرأت نہیں کرسکتا۔ (بیضاوی ، س۳۳)

..... "تفسير البيضاوي" ، سورة البقرة ، آية ٢ ، ص ١٣٤

<sup>.....&#</sup>x27;بهارشریعت'،ج۲،ص:۴۶۵.

<sup>..... &</sup>quot;بهارشرييت"، ج٢، ص: ١٥٨م. "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع، ج٢، ص ٠٤٠٠

<sup>...... &</sup>quot;بها رشر يعت"، ج٢، ص ٢٢ م. "البحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص ٨ ٠٠.

<sup>.....</sup>غیار: ایک کیڑے کاٹکڑا جوذمی کافرایخ شانے پرلگاتے تھے۔ ۱۲ منہ

انوارا المراث ال

لیمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے یا کسی غیر خدا کو لائق عبادت سمجھنا جیسا کہ بت پرستوں کا اعتقاد ہے بیشرک ہے۔ (شرح عقائد سفی ص ۱۱)

اس عبارت کا خلاصہ ہیہ ہے کہ نثرک تین طرح پر ہوتا ہےا یک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو بھی واجب

"شرك سه قسم ست در وجود ودر حالقيت ودر عبادت" اه (۲)

الوجود همرائے، دوسرے مید کہ خدائے تعالی کے سواکسی اور کو خالق جانے تیسرے مید کہ خدائے تعالی کے سواکسی اور کی عبادت کرے یااسے مستحق عبادت سمجھے۔ (اشعۃ اللمعات جلداول ۲۰۰۷)

## "كُرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ" كَهْنِ كَى وَجِه

حضرت مولی (علی) نے حضور مولی الکل سیدالرسل صلی الله تعالی علیه وسلم کے کنارِ اقد س میں پرورش پائی، حضور کی گود میں ہوش سنجالا، آنکھ کھلتے ہی محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا جمال جہاں آ راء دیکھا، حضور ہی کی باتیں سنیں، عادتیں سیکھیں، صلی الله تعالی علیه و بارک وسلم ۔ توجب سے اس جناب عرفان مآب کو ہوش آیا قطعاً بقیناً رب عز وجل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا۔ ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے اس کا دامن پاک مجمعی آلودہ نہ ہوا۔ اسی لئے لقب کریم ''محرم الله تعالی و جھه''ملا۔

(فآوی رضویه، ج ۲۸ بص ۲ ۳۳)

....."شرح العقائد النسفية"، مبحث الأفعال كلها بخلق الله تعالى إلخ، ص ٨٨

....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق، ج ١، ص ٨٨

## 560/19

'' عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِينَّ عَلَى أُمَّتِيُ كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسُرَائيُلَ حَذُوَ النَّعُل بالنَّعُل حَتَّى إن كَانَ مِنْهُمُ مَنُ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنُ يَصُنعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِيُ إِسُرَائِيُلَ تَفَرَّقَتُ عَلَى ثِنْتَيُن وَ سَبُعِيْنَ مِلَّةً وَتَفُتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَثٍ وَّسَبُعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمُ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوا مَنُ هِيَ يَارَسُوُلَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيُهِ وَأَصْحَابِي ''(') (ترمذی، مشکوة)

حضرتِ ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول كريم عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه ميري امت یرایک زمانه ضرور ایسا آئے گا جیسا که بنی اسرائیل برآیا تھا۔ بالکل ہو بہوایک دوسرے کے مطابق \_ يہاں تك كه بني اسرائيل ميں سے اگر كسى نے اپنی مال سے علانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں ضرور کوئی ہوگا جوالیا کرے گا۔اور بنی اسرائیل بہتر مذہبول میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر مذہبوں میں بٹ جائے گی ۔ان میں ایک مذہب والول كے سواباقی تمام مذاہب والے ناری اور

جہنمی ہوں گے۔صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا یا رسول الله (صلّی الله تعالیٰ علیه والہوسلّم) وہ ایک مذہب والے کون ہیں؟ (بعنی ان کی بیجیان کیا ہے؟) حضور صلّی الله تعالی علیہ واله وسلّم نے فر مایا وہ لوگ اسی مذہب وملت پر قائم رہیں

گے جس پر میں ہوں اور میر بے صحابہ ہیں۔

''عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطاً ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبيٰلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا كه سركار ِ اقدس صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم ني بهمين سمجھانے کے لیے ایک(سیدھی) کیبر کھینچی پھر

....."سنن الترمذي"، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، ج١٠ ص ١ ٢٩.

"مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث: ١١١، ج١، ص٩٩٠

♦ جنتی اور جهنمی فرقه ۱۸۱

فرمایایہ اللہ کا راستہ ہے پھراسی سیدھے خط کے دائیں بائیں اور چند کئیریں کھینچ کر فرمایا کہ بیابھی راستے ہیں۔ان میں سے ہرایک راستہ پرشیطان بیٹھا ہوا ہے جواپنی طرف بلاتا ہے۔ پھرحضور صلی

عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبيُل مِنُهَا شَيُطَان يَدُعُو ْ إِلَيْهِ وَقَرَأَ (وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُستَقِيهُما فَاتَّبعُوهُ) الآية (١) (احمد، نسائي، دارمي، مشكوة) الله تعالى عليه والهوسلم في بير آيتِ كريمة تلاوت فرما في - 'وَأَنَّ هَـذَا صِـرَاطِـي مُسُتَـقِيماً فَاتَّبعُوْه وَ لَا تَتَبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبيلِه ''لعنى يرميراسيدهاراسة بتواسى يرچلواوردوسرى را مول يرنه چلوكهوه تتہمیں اس سیدھی راہ سے جدا کر دیں گی۔

#### شرح حدیث:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیہ اس حدیث شریف کے تحت علم کلام کی مشہور كتاب "مواقف" كاي قول كم " فوقهٔ ناجيه الهل سنت و جماعت انل" فقل كرك فرماتي بين كه: لعنی نجات یانے والا فرقہ اہلسنت وجماعت کا ہے۔اگر اعتراض کریں کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فرقه ناجيه ابلِ سنت وجماعت ہے اور يهي سيدهي راه اورخدائے تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ ہے اور دوسرے سارے راستے جہنم کے راستے ہیں اور ہر فرقہ دعویٰ كرتا ہے كدوه راوراست پرہاوراس كا مذہب حق ہے تواس کا جواب میرے کہ بیالیں بات ہیں ہے جو صرف دعویٰ سے ثابت ہوجائے (اس کے لیے) تھوس دلیل حاہیے۔اور اہلِ سنت وجماعت کی حقانیت کی دلیل بہ ہے کہ بیدین اسلام (سرکار

"اگر گوينال چگونه معلوم شود كه فرقهٔ ناجیه ابمل سنت و جماعت انل واين رالإراست ست ورالا حدا ست و دیگر سمه رالاسائے نارست، و سر فرقه دعویٰ مے کناکه برالا راست ست ومذہب و ے حق۔ جوابش آنست كه ايں چيزے نيست كه بمجرد دعوی تمام شود بربهان باید و بربهان حقانيت ابملسنت و جماعت آنست كه ايل دين اسلام بنقل آملا است و

...... "مشكاة الـمصابيح"، كتاب الإيمان، الحديث: ٢ ٢ ١ ، ج ١ ، ص ٢٦ " سنن الدارمي"، باب في كراهية أخذ الرأي، الحديث: ٢ • ٢، ج ١، ص ٨٦٪ المسند" للإمام أحمد"، مسند عبد الله، الحديث: ٢ • ١، ٣ ١ مم، ج٢، ص ٢٣ ١

اقدس صلّى الله تعالى عليه والهوسلّم سے ) منقول ہوكر (جم لوگوں تک ) پہنچا ہے۔عقائد اسلام معلوم کرنے کے لیے صرف عقل کا ذریعہ کافی نہیں ہے۔اخبارِ متواترہ مصمعلوم ہوااورآ ثار صحابہ واحادیث کریمہ کی تلاش وتتبع سے یقین حاصل ہوا کہ سلف صالحین لیعنی صحابہو تا بعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اوران کے بعد کے تمام بزرگانِ دین اسی عقیدہ اور اسی طریقہ پر رہے ہیں۔ اقوال و مذاہب میں بدعت ونفسانیت زمانہاوّل کے بعد (بیدا) ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اور سلف متقد مين لعني تابعين ، تبع تابعين ، مجهدين میں کوئی اس مذہب پر نہیں تھا وہ لوگ اس نئے مذہب سے بیزار تھے بلکہ اس کے پیدا ہوجانے کے بعدمحت اوراٹھنے بیٹھنے کا جولگا وُاس قوم کے ساتھ تھا توڑ دیااور( زبان وللم سے )ردفر مایا۔صحاح ستہاور ان کے علاوہ ( احادیث کریمہ کی ) دوسری مشہور و معتمد کتابیں کہ جن پراحکام اسلام کامدار مینی ہواان کے محدثین اور حنفی، شافعی ، مالکی اور حنبلی کے فقہاء و آئمہاوران کےعلاوہ دوسرے علماء جوان کے طبقہ میں تھےسباسی مذہبِ اہلسنت وجماعت پر تھے۔ اور اشاعرہ وماتریدیہ جو اصول کلام کے آئمہ ہیں انہوں نے سلف کے مذہب اہلسنت و جماعت کی تائید و حمایت فرمائی اور دلائل عقلیہ سے اس کا

مجرد عقل بآن وافي نيست و به تواتر اخبار معلوم شلاه وتتبع وتفحص احاديث و آثار متيقن گشته كه سلف صالح از صحابه و تابعین باحسان ومن بعد سم سمه برين اعتقاد وبرين طريقه بوده اند وایس بدع وسوا در مذاسب واقوال بعد از صدر اول حادث شده واز صحابه و سلف متقلامين سيچ كس برآن نه بودا وایشان مبتری بودا انل وبعد از حدوث این رابطهٔ صحبت و محبت که بآن قوم داشتند قطع کرده ورد نمودلا - و محلاثين اصحاب كتب سته وغيربها ازكتب مشهورة معتمله كه مبنى ومدار احكام اسلام برآنها افتاده و آئمه فقهائے ارباب مذاسب ار بعه وغيرهم از آنها كه درطبقه ايشال بوده انل سمه بریل مذسب بوده انل واشاعره و ماتريل يه كه آئمه اصول كلام انى تائيل مذہب سلف نمودلا و بلائل عقليه آنرا اثبات كردا و آنچه سنتِ رسول صلّى الله تعالى عليه واله وسلم و اجماع سلف برآن رفته

ا ثبات فر مایا۔ اور جن با توں پر سنتِ رسول کریم علیہ الصلوة والتسليم اوراجماع سلف صالحين جاري رباان كو تھوس قرار دیا ہے اسی لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا نام المسنت و جماعت براء اگرچه بدنام نیا ہے لیکن مذهب و اعتقاد ان کا پرانا ہے۔ان کا طریقہ احاديث نبوى صلّى الله تعالى عليه والهوسلم كي انتباع اور سلف صالحین کے اقوال واعمال کی اقتداء کرنا ہے اورگروہ صوفیہ کے مشائخ متقدمین اور ( زمانہ موجود کے) شیوخ محققین جو طریقت کے استاد، عابد و زامد، ریاضت کرنے والے، پر ہیز گار، خدا ترس، حق تعالی کی جانب متوجہ رہنے والے اور نفس کی حکومت سے الگ رہنے والے سب اسی مذہب البسنت و جماعت ير تصحبيها كه ان مشائخ كي معتمد کتابوں سے واضح ہے۔ اور صوفیائے کرام کی نہایت ہی قابلِ اعتاد کتاب'' تعرف' ہےجس کے بارے میں سیدنا شیخ شہاب الدین سہر ور دی رضی اللہ تعالى عنه نے فرمایا ہے كما كر'' تعرف' كتاب نه ہوتی تو ہم لوگ مسائل تصوف سے ناواقف رہ جاتے۔ اس کتاب میں صوفیاء کرام کے جو اجماعی عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب بلائم وکاست اہلسنت ہی کے عقائد ہیں۔ ہمارے اس بیان کی سيائي پيهے كەحدىث تفسير، كلام، فقە،تصوف، سير

بودلا موكل ساخته انل ولهذا نام ایشاں اہلسنت و جماعت افتادلا۔ اگرچه این نام حادث ست اما مذہب واعتقاد ايشان قلايم است وطريقه ايشان اتباع احاديث نبوى صلّى الله تعالى عليه واله وسلم واقتدا بآثار سلف و مشائخ صوفیه از متقلامین و محققین ایشاں که استادان طریقت وزبهاد وعباد و مرتاض و متورع و متقى و متوجه بجناب حق و متبرى از حول وقوت نفس بوده انل- بمه بريس مذهب بوده اند چنا نکه از کتب معتملة ايشال معلوم گردد ودر تعرّف کہ معتمل ترین کتابھائے ایں قوم ست وشيخ الشيوخ شهاب اللاين سهروری درشان او گفته است "لو لا التعرف ما عرفنا التصوف" عقائل صوفيه كه اجماع دارنى برآن آورده كه سمه عقائل اہلسنت و جماعت ست بے زیادت ونقصان۔ و مصداق ایں سخن که گفتیم آنست که کتابهائے حدیث و تفسير وكلام وفقه وتصوف وسير

وتواريخ معتبرلاكه در ديار مشرق ومغرب مشهور وملكور انلاجمع كنند وتفحص نمايند ومخالفان نيز کتابها را بیارنی تا ظاہر شود که حقى قت حال چيست وبالجملة سواد اعظم در دین اسلام من بهب ابهلسنت وجماعت ست ـ

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِـر الـزَّمَان دَجَّالُوُنَ كَذَّابُوُنَ يَأْ تُونَكُمُ مِنَ الْأَحَادِيْث بِمَا لَمُ تَسُمَعُوْا أَنْتُمُ وَلَا آبَاءُ كُمُ فَايَّاكُمُ وَإِيَّاهُمُ لَايُضِلُّونَكُمُ وَلَا يَفْتِنُونَكُمُ ـ (٢) (مسلم، مِشكوة) تا كەدەتىم بىل گىراە نەكرى<u>ن اور نەقتنەمى</u>ن ۋالىس ـ

"يعنى جماعه باشنال كه حود را به مكر وتلبيس درصورت علماء و مشايخ و صلحا از ابمل نصیحت و صلاح نمایند تادر وغھائے حود را ترویج دہمنل مردم را به مذهب يا ظلم و آرائے فاسلا بخوانندا۔

اورتواریخ معترہ کی کتابیں جو کہ مشرق ومغرب کے علاقه میں مشہور ومعروف ہیں جمع کی جائیں اوران کی حیمان بین کی جائے اور مخالفین بھی کتابوں کو لاویں تا کہ آشکارا ہوجائے کہ حقیقت ِحال کیا ہے خلاصه بيكه دين اسلام مين سواد إعظم مدهب ابل سنت وجماعت ہے۔

(اشعة اللمعات، باب الاعتصام، ج١٥ ص١٩٠)

حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم عليه الصلوة والسلام في فرمايا كمآ خرى زمانه مين (ایک گروه) فریب دینے والول اور جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کونهٔ تم نے بھی سنا ہوگانہ تبہارے باپ دادانے۔تو ایسے لوگوں سے بچواور انہیں اپنے قریب نہ آنے دو

حضرت نیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله علیہ اس حدیث کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ:

لعنی ایک الیی جماعت پیدا ہوگی جومکاری وفریب سے علماءمشائخ اورصلحابن كراييخ كومسلمانون كاخيرخواه اور مصلح ظاہر کرے گی تا کہ اپنی جھوٹی باتیں پھیلائے اور لوگوں کواپنے باطل عقیدوں، فاسد خیالوں کی طرف راغب كرے۔(اشعة اللمعات، جلداول، ص١٣٣)

....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ج ١، ص ١٥١ـ١٥٢.

....."صحيح مسلم "، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، الحديث: ٧\_(٧)، ص ٩، " مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، الحديث: ١٥٣، ج١، ص ٥١

....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ج ١، ص٣٣٠.

(1) ..... مخبر صادق حضور صلى الله تعالى عليه والهوسلم في جن دجّالول اور كذّ ابول كي تخرى زمانه ميس بيدا ہونے کی خبر دی تھی زمانۂ موجودہ میں ان کے مختلف گروہ پائے جاتے ہیں جومسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کدان کے آباء واجداد نے بھی نہیں ساہے۔

ان میں کا ایک گروہ وہ ہے جواپنے آپ کواہلِ قرآن کہتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کوصرف ایکجی سمجھتا ہے اوربس تھلم کھلا سب حدیثوں کا انکارکر تاہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم کی اطاعت کا بھی منکر ہے۔ يەدەباتىن بىن جن كوبھارے باپ دادانے بھى نہيں سناتھا بلكەن نہيں تو خدائے تعالى نے يہ كم دياہے:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّهُ بِنَ الْمُنْوَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا لِيعَى اللَّهُ اللَّهِ عَدائِ تعالى كي اطاعت كرواور

الرَّ سُولِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى عليه والهوسم ) كي اطاعت كروب

ان میں کا ایک گروہ مرزاغلام احمد قادیانی کا ہے۔ یہ گروہ مرزا کومہدی،مجدد، نبی اوررسول مانتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم کے بعد دوسرے نبی کا پیدا ہونا جائز کھہرا تا ہے۔ بیہ وہ باتیں ہیں جن کو ہمارے آباء واجداد نے بھی نہیں سناتھا۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا تھا کہ أَنَا حَاتِمُ النَّبِیِّنُ لَا نَبِعَ بَعُدِي (١) . (مشكوة ص٢٥٥) لعني مين آخرالانبياء مول مير بعدكوئي (نيا) نبي نهيس موكا ـ اورقر آنِ كريم نے انہيں بتاياتھا كه:

{مَاكَانَ مُحَمَّنُ أَبَآ أَحَدٍ قِنْ بِي جَالِكُمْ لعني محرصلي الله تعالى عليه والهوسلم تم مردول ميس سيحكسي کے باینہیں اور لیکن خدائے تعالیٰ کے رسول اور وَلَكِنْ مَّ سُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ (پاره ۲۲، رکوع۲) خاتم النبيين بير-

لیعنی حضورصلی الله تعالی علیہ والہ وسلّم کی ذات پر نبیوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہے۔ آپ نے بابِ نبوت پر مہر لگادی اب آپ کے بعد کوئی نبی ہر گزنہیں پیدا ہوگا۔

اوران میں کا ایک گروہ وہ ہے جسے وہانی دیو بندی کہاجا تا ہے۔اس گروہ کاعقیدہ یہ ہے کہ جبیباعلم حضورصلی

....." المعجم الأوسط" للطبراني، من اسمه بكر، ج٢، ص٢.٧

"مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، الفصل الثاني، الحديث: ٢ • ٥٣ ، ج٢، ص٢٨٣

المدينة العلمية (وتوت اسلام) ••••••• عني شَنْ شَ مجلس المدينة العلمية (وتوت اسلام)

انوَارُ الْمُرْكِيْنِ ﴾ • • • ٨٦ • • • جنتي اورجهنمي فرقه

الله تعالی علیہ والہ وسلم کو حاصل ہے ایساعلم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ جیسا کہ دیو بندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب'' حفظ الایمان، ش ۸' پر حضور علیہ الصلو قرواللام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو ثابت کیا بھر بعض علم غیب کے بارے میں یوں کھا کہ 'اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم تو زید وعمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے'۔ (معاذ الله رب العالمین)

اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ لم آخر الا نبیاء نہیں ہیں۔ آپ کے بعد دوسرا نبی ہوسکتا ہے۔ جسیا کہ مولوی قاسم نا نوتوی بانی دار العلوم دیو بند نے اپنی کتاب ''تحذیر الناس ، ص: "'پر لکھا ہے کہ ''عوام کے خیال میں تورسول اللہ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ گراہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔'' اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب شمجھا کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ ناسمجھا کہ آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ ناسمجھا ور گواروں کا خیال ہے۔ پھر اس کتاب کے صفحہ ۲۸ پر لکھا ہے کہ ''اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتم یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتم یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی اللہ وہ کہ بعد دوسرانبی پیدا ہوسکتا ہے۔ (العیاد باللہ تعالی)

اس گروہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطان و ملک الموت کے علم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا علم کم ہے۔ جو شخص شیطان و ملک الموت کے لیے وسیع علم مانے وہ مومن مسلمان ہے کین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے علم کو وسیع اور زائد مانے والامشرک ہے ایمان ہے۔ جبیبا کہ اس گروہ کے پیشؤ امولوی خلیل احمد آبیٹھی نے اپنی کتاب ''برا ہین قاطعہ ،ص: ۵۱' پر لکھا کہ 'شیطان و ملک الموت کو بیوسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نصی قطعی ہے جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔' (معاذ اللہ رب العالمین)

اس گروه کا ایک عقیده بیجی ہے کہ 'خدائے تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔''( ا) (رسالہ یکروزی ۱۲۵ مصنف مولوی اسمعیل دہلوی) ایک عقیده بیجھی ہے کہ ' رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم مرکز مٹی میں مل گئے۔''( ۱) ( تقویة الایمان ص ۵۹)

..... "رساله یکروزی "،ص۵۵ ، مصنفه مولوی اسمعیل دهلوی

....."تقوية الإيمان"، ص 9 ك

مذکورہ بالاعقیدوں کےعلاوہ اور بھی اس گروہ کے بہت سے گفری عقیدے ہیں اس لیے مکہ معظّمہ، مدینہ طیبہ، ہند، سندھ، بنگال، پنجاب، بر ما، مدراس، گجرات، کاٹھیاواڑ، بلوچستان، سرحداور دکن وکوکن کے سینکٹروں علائے کرام ومفتیانِ عظام نے ان لوگوں کے کافر ومرتد ہونے کافتویٰ دیا ہے۔ تفصیل کے لیے فناویٰ' حسام الحرمین' اور' الصوارم الھندیہ' کامطالعہ کریں۔

(۲) .....مسلمان کومسلمان اور کافر کوکافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر چکسی خاص مخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوایا معاذ اللہ تعالیٰ کفر پر۔ تاوقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شری سے ثابت نہ ہو۔ مگر اس سے یہ نہیں ہوسکتا کہ جس نے قطعاً کفر کیا ہواس کے کفر میں شک کرنا بھی آ دمی کوکافر بنادیتا ہے۔ (۱) (بہارشریعت)

(٣).....بعض ناواقف کہتے ہیں کہ اہلِ قبلہ کی تکفیرنہیں کرنا چانہ ہے خواہ وہ کیسا ہی عقیدہ رکھے اور پچھ بھی کرے۔ یہ خیال غلط ہے۔ صحیح میہ ہے کہ جب اہلِ قبلہ میں کفر کی کوئی علامت ونشانی پائے جائے یااس سے کوئی بات موجب کفر صادر ہوتواسے کا فرکہا جائے گا۔

حضرت مُلاّ علی قاری علیه رحمهٔ الله الباری فر ماتے ہیں:

''أَنَّ المرادَ بِعَدَمِ تكفيرِ أَحدٍ مِّنُ أَهُلِ الْقِبُلَةِ عند أَهُلِ السنَّةِ أَنَّه لا يُكفَّر مَا لم يُوجَدُ شيءٌ من أَمارَاتِ الْكفرِ وَعَلامَاتِهِ وَلَمُ يَصُدَرُ عَنهُ شَيءٌ مِن مُوجِبَاتِهِ ''(۲)

ایعنی اہلِ سنت کے نزدیک اہلِ قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہنے سے مرادیہ ہے کہ اسے کافرنہ کہیں گے جب تک کہ اس میں کفر کی کوئی علامت ونشانی نہ پائی جائے اور کوئی بات موجبِ کفراس سے صادر نہ ہو۔

(شرح فقدا کبرص ۱۸۹)

اور حضرت علامه ابن عابدين شامي رحمة الله تعالى عليفر مات عين:

"لا خِلاف فى كُفرِ المُخالِف فى ضَرورِياتِ الْإِسلامِ وإِنُ كَانَ منُ أَهلِ الْقبلَةِ المُوَاظِبُ طُولَ عُمُرِهِ عَلَى الطَّاعَاتِ كَمَا فِي

یعنی ضروریات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا بالا جماع کا فرہے۔اگر چہ اہلِ قبلہ سے ہوا ورغمر مجر طاعت میں بسر کرے۔ جبیبا کہ شرح تحریہ

<sup>...... &</sup>quot;بهارِشر بعت"، باب ایمان و کفر کابیان ، ج ا ، ص ۱۸۵.

<sup>.....&</sup>quot; شرح الفقه الأكبر"، باب عدم جواز تكفير أهل القبلة، ص ٥٥ ا

انوار المرين

امام ابن ہمام میں ہے۔ (شامی جلداول ص۳۹۳)

شرح التحرير"(1)

اور حضرت امام ابو يوسف رحمة الله تعالى عليه في كتاب الخراج مين فرمايا كه:

'أيّـمَا رَجل سَبَّ رَسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى علَيه وسلَّم أُو كَذبه أَو عَابَه أَو تنقصَه

فَقَدُ كَفَرَ بِاللَّه تَعَالَى وَبَانَتُ مِنه امُرأته".(٢)

یعنی جو شخص مسلمان (اہلِ قبلہ) ہوکررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو دشنام دے یا حضور کی طرف جھوٹ نسبت کرے یا حضور کوکسی طرح کا عیب لگائے یا کسی وجہ سے حضور صلی الله علیہ وآلہ وہلم کی شان

گھٹائے وہ یقیناً کا فر،خدا کا منکر ہوگیااس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئے۔ (شامی،جلدسوم، ص۰۰۰)



## شانِ غوثِ اعظم رضى الله تعالى عنه

ہے حضرت علی بن ادریس یعقو بی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سرکارغوشیت رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ فرماتے سے: آ دمیوں کے لئے پیر ہیں، قوم جن کے لئے پیر ہیں، فرشتوں کے لئے پیر ہیں، اور میں سب کا پیر ہموں، اور میں نے حضور کواس مرض مبارک میں جس میں وصال اقد س ہواسنا کہ اپنے شاہزادگان کرام سے فرماتے تھے: مجھ میں اور تمام مخلوقات زمانہ میں وہ فرق ہے جوآسان وزمین میں۔ مجھ سے کسی کونسبت نہ دواور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو۔ اے ہمارے آقا! آپ نے بچے کہا، خداکی قتم! آپ صادق مصدوق ہیں۔ (فاوی رضویہ، ج۸۲م ۳۸۲م ملاحضا)

ہے حضرت شیخ ابوعمر وعثان صریفینی قدس سرہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللّه عز وجل نے اولیاء میں حضرت شیخ محی الله ین عبدالقا در رضی اللّه تعالیٰ عنه کامثل نہ پیدا کیا نہ بھی پیدا کرے۔

(فتاوی رضویه، ج ۲۸،ص ۳۸۷)

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام، ج٢، ص٢٥٤

..... "رد المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم: في حكم ساب الأنبياء، ج٢، ص • ٣٠٦

"عَنُ إِبُواهِيم بُن مَيْسَرةَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَصَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُ أَعَانَ عَلَى هَدَم الْإِسُلَامِ" (1).

حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه جس في کسی بدمذہب کی تعظیم وتو قیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدددی۔ (مشکوة)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ:

لعنی بدمذهب کی تعظیم وتو قیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے۔اورسنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک پہنچادیتی ہے۔ (اشعۃ اللمعات جلداول ص ۱۳۷)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ سر کارا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم کسی بدمذہب کودیکھو تواس کے سامنے ترشروئی سے پیش آؤ۔اس کیے کہ خداتعالی ہر بدمذہب کورشمن رکھتاہے۔(ابن عساکر)

حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عندنے کہا که رسول کریم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه بدمذهب دوزخ "در توقیر دے استحفاف و استھانت سنت ست واین می کشل بویران کردن بنائے اسلام" (۲)

"عَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ صَاحِبَ بِـدْعَةٍ فَاكُفَهِرُّوا فِي وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَبُغُضُ كُلُّ مُبْتَدِع "(") - (ابن عساكر)

"عَنُ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلُ الْبِدَع

..... "مشكاة المصابيح" ، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب إلخ، الحديث: ١٨٩ ، ج١، ص ٥٠٢ ....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ج ١، ص ٩٥.

....." كنز العمال"، كتاب الإيمان، فصل في البدع، الحديث: ١٢٢٢، ج١، ص٠٠.

انوار المركزين

كِلَابُ أَهُلِ النَّارِ "(1).

"عَنُ حُذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدُعَةٍ صَوُماً وَّلَا صَلَوةً وَّلَا صَدَقَةً وَّلَا حَجَّا وَّلَا عُدلًا وَلَا عُدلًا صَرُفًا وَّلَا عَدلًا يَخُرُجُ الشَّعُرَةُ مِنَ الْإِسُلَامِ كَمَا تَخُرُجُ الشَّعُرَةُ مِنَ الْعِجينُ" (٢) وابن ماجه)

"عَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَعَيْتُ مُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشَلَّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلَّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلَّمُ وَلَا تُصَلَّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلَّمُ وَلَا تُعَلَيْهِمْ وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعَلَيْهِمْ وَلَا تُولِيمُ وَلَا تُعَلَيْهِمْ وَلَا تُولِمُ وَلَا تُصَلَّمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تُعَلَيْهِمْ وَلَا تُولَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعَلِيمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْمَا وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُومُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا عَلَيْكُومُ عَلَيْكُومُ وَلَا تُعْمُ وَاعِلُوا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلِمُ وَلَا عَلَمُ عَلَمُ وَاعِمُ وَلَا عُلَا عُلَمُ وَلَا عُلَا عُلَا عَلَمُ عَلَمُ وَاعِلَمُ وَلَا عُلَا عُلَمُ وَ

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ اصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدائے تعالی کسی بدمذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ زکوۃ، نہ حج، نه عمرہ، نہ جہاد، نه فل، نه فرض، بدمذہب دین اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جسیا کہ گوند ھے ہوئے آئے سے بال نکل جاتا ہے۔

والول کے کتے ہیں۔( دار قطنی )

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ سرکا رِاقد س صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد فد ہب اگر بیمار برٹی بی توان کی عیادت نہ کرو، اگر مرجا ئیس توان کے جنازہ میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہوتو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ بیو۔ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ برٹھو،

اور نہان کے ساتھ نماز پڑھو۔ (مسلم شریف) اس حدیث کوابوداؤد نے حضرت ابن عمر سے اور ابن ماجہ نے حضرت جابر سے اور عقبل وابنِ حبان نے حضرت انس سے روایت کیا۔ رضی الله عنهم۔

<sup>.....&</sup>quot;كنز العمال"، فصل في البدع والرفض من الاكمال، الحديث: ١٢١، ج١، ص١٢٣.

<sup>.....&</sup>quot;سنن ابن ماجه"، باب اجتناب البدع والجدل، الحديث: ٩ ،٩، ج١، ص٨٣٩

<sup>.....&</sup>quot;سنن ابن ماجه"، عن جابر بن عبد الله، الحديث: ۲۹، ج۱، ص ۵۰، "كنز العمال"، عن أنس، الحديث: ۳۲۵۲۲، ج۲، ص ۲٬۲۲

## سلمها ور پرحمه

"عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَمَسَّكَ بسُنَّتِى عِنُدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ أَجُرُ مِئَةِ شَهِيُدٍ ـ (١)

"عَنُ بِلالِ بُنِ حَارِ ثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحْيَى سُنَّةً مِّنُ سُنَّتِي قَدُ أُمِيْتَتُ بَعُدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجُرِمِثُلَ أَجُور مَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ غَيُر أَنْ يَنُقُصَ مِنُ أَجُورهِمُ شَيئًا وَمَن ابْتَدَعَ بِـدُعَةً ضَلَالَةً لَايَـرُضَـاهُ الـلَّـهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثُم مِثُلُ آثَام مَنُ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنُ أَوْزَارِهِمُ شَيْئاً. (٢) (ترمذی، مشکوة)

کے برابر نکا لنے والے پر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گنا ہوں میں پچھ کی نہ ہوگی۔

"عَنُ جَرِير قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً

حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ تعالی عنبہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه جو محص ميري امت مين (مملی یااعتقادی) خرانی پیدا ہونے کے وقت میری سنت برعمل کرے گااس کوسوشہیدوں کا ثواب ملے گا۔ (مشکوۃ)

حضرت بلال بن حارث مزنی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہےانہوں نے کہا کہسر کاراقدس صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری کسی ایسی سنت کو (لوگوں میں ) رائج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا ہوتو جتنے لوگ اس بیمل کریں گے ان سب کے برابررائج کرنے والے کو تواب ملے گا اور مل کرنے والوں کے تواب میں کچھ کی نہ ہوگی۔ اور جس نے کوئی الیی نئی بات نکالی جوستیہ ہے جسے الله ورسول (جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم) بيشار نہیں فر ماتے تو جتنے لوگ اس بڑمل کریں گےان سب

حضرت جربر رضى الله تعالى عندنے كہا كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمایا کہ جواسلام میں کسی اچھے طریقہ

..... "مشكاة المصابيح"، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، الحديث: ٧٦١، ج١، ص٥٥ ....."سنن الترمذي"، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة إلخ، الحديث: ٢٢٨٦، ج٢، ص ٩٠٣، "مشكاة المصابيح "،باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، الحديث: ١٦٨، ج١، ص٩٥

کورائج کرے گا تواس کواینے رائج کرنے کا بھی تواب ملے گا اوران لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعدا س طریقہ پڑمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے تواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس مخص براس کے رائج کرنے کا

بھی گناہ ہوگا ،اوران لوگوں کے ممل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جواس کے بعداس طریقہ پڑمل کرتے رہیں گےاور

حضرت جابرض الله تعالى عندني كها كدسركارا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في ( غالبًا أيك خطبه مين ) فرمايا - بعد حمدالی کے معلوم ہونا جا ہیے کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ م) کاراستہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیااور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُمَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ بَعُدِهِ مِنُ غَيرِ أَنُ يَّنُقُصَ مِنُ أَجُورِهِمُ شَيُءٌ، وَمَنُ سَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سَنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزُرُمَنُ عَمِلَ بِهَا مِنُ بَعُدِهِ مِنُ غَيُر أَنُ يَّنُقُصَ مِنُ أَوُزَارِهِمُ شَيُءٌ. (1)

(مسلم، مشكوة)

عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

"عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعُدُ فَاِنَّ خَيْرَ الُحَدِينةِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرّالُا مُور مُحُدَثَا تُهَا، وَكُلُّ بدُعَةٍ ضَلَالَةً (٢) (مسلم، مشكوة)

#### شرح حديث:

حضرت مُلاّ على قارى عليه رحمة الله البارى اس حديث كى شرح ميس فرمات عي كه:

قَالَ النَّووي البدعةُ كلّ شي ءٍ عمل على غير مثال سبق، وفي الشرع إحداث ما لم يكن فى عهد رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالى عليه وسلَّم وقوله كُلَّ بدُعَةٍ ضَلَالَةٌ عامٌ مخصوصٌ

يعنى امام نووى رحمة الله عليه في فرمايا كه ايبا كام جس كي مثال زمانه سابق میں نه ہو ( لغت میں ) اس کو بدعت کہتے ہیں۔اورشرع میں بدعت بیرہے کہ کسی اليي چيز كا ايجاد كرنا جو رسول الله صلى الله تعالى

....."صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة إلخ، الحديث: ٢٩ ـ (١٠١)،ص: ٥٠٠ "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الأول، الحديث: • ٢١، ج١، ص ٢٠١

....."صحيح مسلم"، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، الحديث: ٣٣\_(٨٦٤)، ص: • ٣٣٣ "مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان ،باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الحديث: ١٣١، ج١، ص ٣.٩

علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نتھی۔اور حضور صلی اللہ تعالى عليه وَلَم كَا قُولُ "كُلُ بلدُعَةٍ ضَلَالَةٌ" عام مخصوص ہے۔( لینی بدعت سے مراد بدعت سدینہ ہے) حضرت شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے '' کتاب القواعد'' کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سبحضے کے لیے علم نحوسکے شنا اور جیسے اصولِ فقداوراساء الرجال کے فن کومرتب کرنا۔اور بدعت یا تو حرام ہے جیسے جبریہ، قدریہ، مرجئہ اور مجسمہ کا مذہب، اور ان بدند ہبول کا رد کرنا بدعت واجبہ سے ہے اس لیے کہان کے عقائدِ باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفایہ ہےاور بدعت یا تومستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تعمیر اور ہروہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا اور جماعت کے ساتھ تراوت کاور صوفیائے کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو ۔اور بدعت یا تو مکروہ ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک قرآن مجید کی تزئین اور مساجد کا نقش و نگار اور بیدحنفیہ کے نز دیک بلا کراہت جائز ہے۔اور بدعت یا تومباح ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک صبح اورعصر کی نماز کے بعدمصافحہ کرنا ورنہ حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہے ( شخفیق یہ ہے کہ بلا کراہت جائز ہے اس کتاب میں مصافحہ کا بیان دیکھیے ) اور لذیذ کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی

قال الشيخُ عزّ الدين بن عبد السلام فِي آخرِ "كتاب القواعد" البدعةُ إمّا وَاجبةٌ كتعلّم النحو لِفَهم كلام الله ورسولِه وكتدوين أُصُولِ الْفقة والكَلام فِي الجَرح والتَّعديلِ وَإِمَّا مُحرَّمةٌ كمنه هب الجبريَّةِ والقَدريَّة وَالمرجئيَّة والمجسِّمة والردُّ على هؤ لاء من البِدَع الواجبة لأنَّ حفظَ الشَّريعةِ مِن هـذه البِـدَع فـرضُ كـفـايةٍ وَإِمَّـا مَـنـدُو بَةٌ كَإِحْدَاث الربطِ والمدارسِ وكلّ احسان لَمُ يَعُهَد فِي الصَّدر الْأُوَّل وَكَالتَّرَاويح أَي بالجَمَاعَةِ العَامَّةِ والكلام فِي دقائق الصوفيَّةِ. وَإِمَّا مَكُرُوهَةٌ كَزَخرَفة المَسَاجدِ وتزويق المصاحفِ يعنى عند الشافعيّة وإما عِندَ الحنفيَّةِ فمباحٌ وَإِمَّا مُبَاحَةٌ كَالمُصَافَحَةِ عَقيبَ الصُّبُح وَالُعصرِ أَيُ عندَ الشَافعِيَّةِ أَيضاً وَإِلَّا فَعِند الحَنفِيَّةِ مكروه وَالتَّوسِعُ فِي لَذَائِذِ المآكلِ وَالمشارِبِ وَالمَسَاكِينِ وَتوسِيعِ الْأَكْمَامِ وَقَدُ احتلف فِي كراهَة بعض ذلك أَى كَمَا قَدَّمُنا قَالَ الشَّافعي رَحِمَه اللَّه مَا أحدث ممَّا يخَالفُ الكتاب أوالسنَّة أوالأثر أوالاجُمَاع فهو ضَلِالةٌ وَمَا أحدَثُ من الخير ممَّا لَايتخالف شيئاً مِن ذَلِكَ فَليس

اختیار کرنااور گرتے کی آستینوں کولمبی رکھنا۔اس

بمذموم ـ (١) میں سے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے جبیبا کہ ہم نے پہلے بیان کیاا مام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہالیں چیزا بیجاد کرنا جوقر آن مجید، حدیث شریف، آثارِ صحابہ یا جماع کے خلاف ہوتو وہ گمراہی ہے اور الیں اچھی بات ایجاد کرنا جوان میں ہے کسی کے مخالف نہ ہوتو وہ بری نہیں ہے۔

(مرقاة شرح مشكوة ،جلداول ، ٩٤٠)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

يعنى جاننا جاسي كهوه چيز جوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم کے ظاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے۔ کیکن ان میں سے جو کچھ حضور کی سنت کے اصول وقو اعد کے مطابق ہے اور اس برقیاس کیا گیا ہے اس کو بدعت حسنه کہتے ہیں اوران میں جو چیز سنت کے مخالف ہو اسے برعت ضلالت كہتے ہيں اور "كُلُّ بـدُعَةٍ بدعت کی اسی قشم برمحمول ہے بعنی ہر بدعت سے مراد صرف وہی بدعت ہے جوسنت نبوی کی مخالف ہو۔ اوربعض بدعتين واجب بين جيسے كەتلم صرف ونحو كا سیکھناسکھانا کہاس سے آیات واحادیث کریمہ کے مفاہیم ومطالب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور قرآن وحدیث کے غرائب کامحفوظ کرنا اور دوسری چیزیں کہ دین وملت کی حفاظت ان برموقوف ہے۔ اور بعض بدعتیں مستحن ومستحب ہیں۔جیسے سرائے

"بىدانكە بىر چەپيىدا شىدە بعىد از پىغىبر صلى الله تعالى عليه وسلم بدعت ست ازانچه موافق اصول وقواعل سنت اوست وقیاس کردلاشلابر آن آن را بلعت حسنه گوينلد وآنچه مخالف آن باشد بدعتِ ضلالت گويند وكليت "كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ "محمول بر اين ست-وبعض بلاعتها ست كه واجب ست چنانچه تعلم وتعليم صرف ونحو كه بدال معرفت آيات واحاديث حاصل گردد وحفظ غرائب کتاب وسنت و دیگر چیز بهائیکه حفظِ دین وملت برآن موقوف بود- وبعض مستحسن و مستحب مثل بنائے رباطها و مدرسها و بعض مكرولا ماننل نقش ونگاركردن مساجل

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، الحديث: ١٣١، ج١، ص٢٨٨

ومصاحف بقول بعض- وبعض مباح مثل فراحى در طعامهائے لذيذه ولباسهائے فاخرہ بشرطیکہ حلال

باشند وباعث طغيان وتكبر ومفاحرت نه شونا ومباحات دیگر که در زمان

آن حضرت صلى الله تعالى عليه وآله

وسلم نبودنل چنانکه بیری وغربال

ومانند آن- وبعض حرام چنانکه

مذهب اهل بدع واهوا برخلاف سنت و جماعت و آنچه حلفائے

راشدین کرده باشند اگر چه بآن معنی

كه در زمان آنحضرت صلى الله تعالى

عليه وسلم نبوده بلاعت ست وليكن

قسم بلعت حسنه حواسل بود بلكه

در حقیقت سنت ست".

اورشامی جلداول ص: ۳۹۳ میں ہے:

" قَـدُ تَـكُونُ (أَى اللهُ عَدُى وَاجِبَةً، كَنَصُب الَّادِلَّةِ لِلرَّدِّ عَلَى أَهُلِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ، وَتَعَلُّم النَّحُو الْـمُفُهم لِلُكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنُدُوبَةً كَإِحُدَاثِ نَحُو رِبَاطٍ وَمَدُرَسَةٍ وَكُلِّ إحْسَان لَـمُ يَـكُنُ فِي الصَّـدُرِ الْأَوَّلِ، وَمَكُرُوهَةً

اور مدرسول کی تعمیر \_اور بعض بدعتیں مکروہ ہیں جیسے کہ بعض کے قول پر قر آن مجیدا ورمسجدوں میں نقش و نگار کرنا۔ اور بعض برعتیں مباح ہیں جیسے کہ عمدہ کیڑوں اورا چھے کھانوں کی زیادتی بشرطیکہ حلال ہوں اور غرور ونخوت کا باعث نه ہوں اور دوسری مباح چیزیں جو حضور صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نتھیں جیسے بیری اور چھانی وغیرہ۔ اور بعض بدعتیں حرام ہیں جیسے کہ اہلِ سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدوں اور نفسانی خواہشات والول کے مذاہب ۔ اور جو بات خلفائے راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے کی ہے اگر چہاس معنی میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ لہ وہلم کے زمانہ میں نہیں تھی بدعت ہے کیکن بدعتِ حسنہ کے اقسام میں سے سے بلکہ حقیقت میں سنت ہے۔(اشعۃ اللمعات، جلداول ص ۱۲۸)

لعنی بدعت بھی واجب ہوتی ہے جیسے گراہ فرقے والوں بررد کے دلائل قائم کرنا اورعلم نحو کا سیکھنا جو قرآن و حدیث سجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اور بدعت بھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانوں کونغمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جوابتدائی

....."اشعة اللمعات" ، كتاب الإيمان ،باب الاعتصام با لكتاب والسنة، ج ا ، ص ١٣٥٠

۹٦ منت اور بدعت من ١٩٦

زمانہ میں نہیں تھا۔ اور بدعت بھی مکروہ ہوتی ہے۔ جیسے مسجدوں کوآ راستہ ومزین کرنا۔ اور بدعت بھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے پینے اور کپڑے میں کشادگی اختیار کرنا جیسا کہ'' مناوی'' کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اسی کے مثل برکلی کی کتاب'' طریقہ گھریہ'' میں ہے۔ اسی کے مثل برکلی کی کتاب'' طریقہ گھریہ'' میں ہے۔

كَزَخُرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُبَاحَة كَالتَّوَشُعِ بِلَذِيذِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلْمُنَاوِيِّ عَنُ تَهُذِيبِ النَّوَوِيِّ، وَبِمِثُلِهِ فِي الطَّرِيقَةِ تَهُذِيبِ النَّووِيِّ، وَبِمِثُلِهِ فِي الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِلْبُرُكِلِيِّ اهـ"۔(1)

### "طلب العلم فريضة" سے مراد

حدیث طلَبُ الْعِلْمِ فَوِیْصَةٌ عَلَی کُلٌ مُسُلِمٍ وَمُسُلِمَةٍ (ہرمسلمان مردو کورت پرعلم حاصل کرنافرض ہے)

بوجہ کترت طرق وتعدد مخارج حدیث سے اس کا صرح کمفاد ہرمسلمان مردو کورت پرطلبِ علم کی فرضیت تو بیصاد ق نہ آئے گا مگراس علم پرجس کا تعلم فرض عین ہوں اور فرض عین ٹہیں مگران علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں مختاج ہوان کا اعم واشمل واعلی واکمل واہم واجل علم اصول عقائد ہے جن کے اعتقاد ہے دی مسلمان تنی المذہب ہوتا ہواد انکارو مخالفت سے کا فریاد تی والعیاذ باللہ تعالی سب میں پہلافرض آ دمی پرای کا تعلم ہواراس کی طرف احتیاج میں سب انکارو مخالفت سے کا فریاد تھی واسل واعلی واکمل واہم واجل کے مرائض و شرائط ومفسدات جن کے جانے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے، پھر جب کیساں، پھرعلم مسائل نماز لیعنی اس کے فرائض و شرائط ومفسدات جن کے جانے سے نماز صحیح طور پر ادا کر سکے، پھر جب رمفان آ ئے تو مسائل نماز لیعنی اس کے فرائض و شراء موارخ و مسائل زراعت ،موجر و مسائل جی ، نکاح کیا چا ہے تو اس کے متعلق ضروری مسلم بیا ہو تھی نہ داالقیاس ہر کے متعلق ضروری مسلم بیات ہو تو مسائل ہوارہ ، ویلی نہ االقیاس ہو تو کل وغیر ہا اور ان کے طرق شخصیل اور محرف مات باطنیہ تکبر وریا ہو و کہ و مسلم بیات کے دوسیدو غیر ہا اور ان کے طرق شخصیل اور محرفات باطنیہ تکبر وریا کہ فرائض سے ہے۔ درسائل اور می کہ ناز پڑھنے والا آئیس مصیبتوں میں گرفتار ہے نوٹنی گرا اللہ اللہ المحقود و آلئوں تی ہو میں اس کی اس کے جن کہ ناز کی حصیل ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ۔ (فاوی رضو یہ ، حمال کا محال ہوں ہی علوو عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ۔ ) توصرف بی علوم ، صدیت میں مراد ہیں وہیں۔ (فاوی رضو یہ ، حمال کا میں میں مورو عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ۔ ) توصرف بی علوم ، صدیت میں مراد ہیں وہیں۔ (فاوی رضو یہ ، حمال کا محال کا محال کا محال کا محال کا معال ہوں کی علوم ، صدیت میں مراد ہیں وہیں۔ (فاوی رضو یہ ، حمال کا محال کا محال کا محال کا محال کا معال کا معال کا محال کے معافیت کا محال کرتے ہیں۔ ۔ ) توصرف بی علوم ، صدیت میں مراد ہیں وہیں۔ (فاوی رضو یہ ، حمال کا محال کا محال کی علوم ، حمال کا محال کی محال کیا کہا کی محال کا محال کی محال کا محال کی محال کا محال کیا کہا کی محال کی علوم ، حمال کا محال کی محال کیا کی محال کیا کیا کی محال کی محال کیا کی محال کی محال کی محال کیا کی محال کی ک

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص٢٥٣

# المراورطاء كمام

"عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيُضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَغَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْحَنَازِيْرِ الْجَوُهَرَ وَاللُّوْلُوَّ وَالذَّهَبَ". (ابن ماجه، مشكوة)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ رسول کریم عليهالصلوة والتسليم ففرمايا كعلم كاحاصل كرنابرمسلمان مردو(عورت) پرفرض ہےاور نااہل کوعلم سکھانے والا الیاہے جیسے خزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات، موتی اورسونے کا ہار پہنا دیا ہو۔

حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

یعنی شارحین حدیث نے فرمایا کہ علم سے مراد وہ نہ ہی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندہ کے لیے ضروری ہے جیسے خدائے تعالی کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نمازیڑھنے کے طریقے کو جاننا۔

"فَالَ الشُّرَّاحُ اللُّمرَادُ بالعلم مَا لَا مندوحة لِلُعَبِدِ مِن تعلَّمهِ كَمعُرفةِ الصَّانِعِ وَالْعِلمُ بوحُدَانيَّتِه ونبوَّةِ رَسُولِه وكَيُفِيَةِ الصَّلاة؛ فَإِنَّ تعلُّمه فَرضُ عين، وَأَمَّا بلوعُ رتبةِ الاجتهَادِ وَالْفُتيا فَفَرضُ كِفَايَةٍ ''\_(٢)

اس لیے کہان چیز وں کاعلم فرضِ عین ہےاورفتو کی واجتہاد کے رتبہ کو پہنچنا فرضِ کفایہ ہے۔

(مرقاة شرح مشكوة ،جلداول ، ص٢٣٣)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ: لینی علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے کہ جو مسلمانوں کووقت برضروری ہے۔مثلاً جب اسلام میں

"مراد بعلم دریں جاعلہے ست که ضروری وقت مسلمان ست مثلًا چوں

....."سنن ابن ماجه"، باب فيضل العلماء والحث على طلب العلم، الحديث: ٢٢٣، ج ١،ص ٢٣١. "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ٢١٨، ج١، ص٢٣

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" ،كتاب العلم ، الفصل الثاني، الحديث: ١٨ ٢ ، ج اص ١٤٧٠.

جتنے مسائل کا زن وشوہر سے تعلق ہے جاننا واجب

ہوجاتا ہے۔وعلی هذا القیاس۔

(اشعة اللمعات، جلداول، ١٦١)

حضرت محمد بن سيرين رضي الله تعالی عنه سے روايت ہے انہوں نے فرمایا کہ بیملم (لیعنی قرآن وحدیث کو جاننا) دین ہے لہذاتم دیکی لوکہ اپنادین کس سے حاصل کررہے ہو۔ حضرت ابوا مامه با ہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلو ۃ والتسلیم کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا۔ایک ان میں سے عابد تفا دوسرا عالم \_ تو سر كارِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے

در اسلام در آمل وا جب شل بروے معرفت صانع وصفات وے وعلم به نبوت رسول الله صلى الله تعلى عليه وآله وسلم وجز آل از انچه صحیح نیست ایمان بے آں۔ وچوں وقت نباز در آمل واجب شل آموختن علم باحكام صلاة وجول رمضان آمل واجب كرديل تعلم احكام صوم وبرگالا مالك نصاب گرديد واجب شد تعليم احكام زكوة واگر پیش ازاں مرد و تعلم نه کرد علصی نه بلشل وچوں زن حواست علم حیض و نفاس و جُرز آن ازانچه متعلق باحكام زن وشوے ست واجب گردد وعلی بهذا القياس"-(١)

"عَنِ ابُنِ سِيُرِيْنَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانُظُرُوا عَمَّنُ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ". (٢)

(مسلم، مشكوة)

"عَنُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَان أَحَـدُهُـمَا عَابِدٌ وَّالْآخَرُعَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُلِي عَلَى

..... "اشعة اللمعات" ، كتاب العلم، الفصل الثاني، ج ١ ، ص ١٠٠٣. ....."صحيح مسلم"، باب في أن الإسناد من الدين إلخ، ص: ١!

أَدُنَاكُمُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتُهُ وَأَهُلَ السَّمَ وَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّـمُلَةَ فِي جُـحُرهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّم النَّاس الُخَيْرَ ـ (ا) (ترمذى، مشكوة)

"عَنُ كَثِير بُن قَيْس قَالَ كُنتُ جَالِساً مَعُ أَبِي الدَّرُدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشُقَ فَجَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرُدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ مِنُ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَن رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَطُلُبُ فِيُهِ عِلْماً سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيُقاً مِنُ طُرُق الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجُنِحَتَهَا رضاً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغُفِرُكُهُ مَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنُ فِي الْأَرُضِ وَاللَّحِينَانُ فِي جَوُفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَـضُـلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُلِ الْقَمَرِلَيُلَةَ

كه ميري فضيلت تههارے ادفیٰ آ دمی ير، پھر حضور نے فر مایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پرخدائے تعالیٰ رحمت نازل فرما تا ہے۔اوراس کے فرشتے نیز زمین وآسمان کے رہنے والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اینے سوراخول میں اور محصلیاں (یانی میں) اس کے لیّے دعائے خیر کرتی ہیں۔

حضرت كثير بن قيس رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا كه ميں حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ومشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آ دمی نے آ کر کہا کہ اے ابوالدرداء بيشك مين رسول التدصلي الله تعالى عليه وسلم ے شہرمدینہ طیبہ سے بین کرآیا ہوں کہ آپ کے یاس کوئی حدیث ہے جسے آب رسول الله سلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ا ور میں نسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوة والتسليم كوفرماتے ہوئے سناہے كہ جو شخص علم ( دين ) حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالی اسے جنت کے راستول میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اینے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور ہروہ چیز جو آسان

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه إلخ، الحديث: ٢٢٩٩، ٢٢٠، ص١٣١،

<sup>&</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ٣١٣، ج١، ص٧.٢

الْبَدُرِعَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمُ يُوَرِّثُوا دِيْنَاراً وَلَا دِرُهَـماً وَإِنَّـمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنُ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَطٍّ وَافِرِ". (١)

(ترمذی، أبو داود، مشكوة) و در ہم نہیں ہیں۔انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑ اہے تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے بورا حصہ پایا۔ "عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقُّهُـهُ فِي الدِّيُنِ وَإِنَّـمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ (بخاري، مسلم، مشكوة)

> "عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيُلِ خَيْرٌ مِّنُ إِحْيَائِهَا ـ (٣) (دارمی، مشکوة)

"عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى

وزمین میں ہے یہاں تک کہ محیلیاں یانی کے اندر عالم کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔اور عالم کی فضیلت عابد پرالی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔اورعلماءانبیائے کرام کے وارث و جائشین ہیں۔انبیائے کرام کاتر کہ دینار حضرت معاویدرضی الله تعالی عندنے کہا کدرسول کریم علیہ الصلوة والتسليم نے فرمایا كه خدائے تعالی جس شخص كے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما تا ہےاورخدادیتاہےاور میں تقسیم کرتا ہوں۔

حضرتِ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا برٹھنابڑھانارات بھرکی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا که رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كهايك فقيه لعني ايك

....."سنن الترمذي"، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: ١٩٢١، ج١٢، ج١٠

ص ٢ ١ ٣ ، " سنن أبي داود"، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، الحديث: ١ ٣١٣، ٣٦،

ص ۴۲۲ " مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ۲۱۲، ج۱، ص۲۲

....."صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا إلخ، الحديث: ١ ٤، ج١، ص٢، "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسالة، الحديث: ٩٨ ـ (١٠٣٤)، ص: ١١٥، "مشكاة

المصابيح" ، كتاب العلم الفصل الأول، الحديث: • • ٢ ، ج ١ ، ص ٥.٩

....."سنن الدارمي"، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، الحديث: ٢٦٢، ج١، ص٩٠، "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثالث، الحديث: ٢٥٢، ج١، ص٨٢

عالم دین شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے

انہوں نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوة والتسلیم سے

دریافت کیا گیا کہاس علم کی حد کیا ہے کہ جے آ دمی

حاصل کرلے تو فقیہ لینی عالم دین ہوجائے تو سرکارِ

اقدس صلی الله تعالی علیه وللم نے فرمایا که جو شخص میری

امت تک پہنچانے کے لیے دینی اُ مور کی حالیس

حدیثیں یادکر لے گاتو خدائے تعالی اسے قیامت کے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

انہوں نے کہا کہ رسولِ کریم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم

سے جو باتیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک

یے کہ مرصدی کے خاتمہ پراس امت کے لیے اللہ

الشَّيْطَانِ مِنُ أَلُفِ عَابِدٍ". (١)

مِلاهِ الْوَارُ لِكُنْ الْمُوارِّ لِلْمِنْ الْمُورِّ لِلْمِنْ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ

(ترمذی، مشکوة)

"عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا حَدُّ الْعِلْم الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً فِي أَمُر دِينِهَا بَعَشَهُ اللَّهُ فَقِيُهاً وَكُنتُ لَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شَافِعاً وَّشَهِيُداً ـ (مشكوة)

دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گااور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گااوراس کے قق میں گواہ رہوں گا۔ "عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ فِيهُ مَا أَعُلَمُ عَنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى

رَأْس كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنُ يُّجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ـ (٣)

تعالیٰ ایک ایسے مخص کو بھیجے گا جواس کے لیے اس کے دین کو کھار تارہے گا۔ (ابوداود،مشکوۃ)

باتفاق علمائے عرب وجم چودھویں صدی کے مجد داعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمة اللہ تعالی علیہ ہیں۔

......"سنن الترمذي"، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث: • ٢ ٢٩، ج، م، ص ١ ٣١١، "مشكاة المصابيح"، كتا ب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ٢١٧، ج١، ص٢٣

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم الفصل الثالث، الحديث: ٢٥٨، ج١، ص١٨

....."سنن أبي داود"، ما يذكر في قرن المئة، الحديث: ٩ ٢ ٩، ج٧، ص٨٩ ١، "مشكاة المصابيح".

كتاب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ٢٨٧، ج١، ص٧٤

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدیں

صلی الله تعالی علیه و ملم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کوسیکھا

جس کے ذریعے خدائے تعالی کی خوشنودی طلب کی جاتی

ہے (گر)اس نے صرف اس لیے سکھا کہ اس علم سے

متاع دنیا حاصل کر ہے تو قیامت کے دن اس کو جنت

حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے حضرت

كعب رضى الله تعالى عنه سے دريافت فرمايا كه اہلِ علم

کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جواپیے علم

کی خوشبوتک میسرنه ہوگی۔ (ابوداود، مشکوۃ)

"عَنُ أَبِي هُرَ يُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ تَعَلَّمَ عِلُماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِّنَ الدُّنْيَا لَمُ يَجِدُعَرُفَ الْجَنَّةِ يَوُمَ الُقِيَامَةِ يَعُنِي رِيحَهَا ـ (1)

"عَنُ سُفُيَانَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ

لِكَعُبِ مَنُ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ بِمَا يَعُلَمُونَ قَالَ فَمَا أَخُرَجَ الْعِلْمَ مِنُ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ ـ (٢)

کے موافق ممل کریں پھرآپ نے بوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون سی چیزعلم (کے انوار وبر کات) کو نکال لیتی ہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہلا کیے۔ (دارمی مشکوة)

> "عَنِ الْأَحُوصِ بُنِ حَكِيْمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيُرِ خِيَارُ الْعُلَمَآءِ (٣)

حضرت احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے بی انہوں نے کہا کہرسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا که آگاہ ہوجاؤ کہ بروں میں سب سے برترین علمائے سُو ہیں۔ اور اچھوں میں سب سے بہتر علمائے حق ہیں۔(دارمی، مشکوة)

حضرت ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکارِ

"عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

....."سنن أبي داود"، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، الحديث: ٣٦٦٣، ٣٣، ص♦٥٦،

" مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ٢٢٧، ج١، ص١٢٢

....."سنن الدارمي"، باب صيانة العلم، الحديث: ٥٤٥، ج١، ص١٥٢، "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثالث، الحديث: ٢٢٦، ج١، ص ٧.٩

....."سنن الدارمي"، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، الحديث: ٢٧٠، ج١، ص١١، «مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثالث، الحديث: ٢٢٧، ج١، ص ٢٠٩

۱۰۳ 🚓 علم اورعلاء کرام 🕶 😅 🖰 ولا الْوَارُ الْوَارُ

اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جسے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا گیا تواس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔اور جس نے جان بوجھ کراینے بھائی کو غلط مشوره دیا تواس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ (ابوداود،مشكوة)

صَـلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَانَ اِثُمُهُ عَلَى مَنُ أَفْتَاهُ وَمَنُ أَشَارَ عَلَى أَخِيُهِ بِأَمُو يَعُلَمُ أَنَّ الرُّشُدَ فِي غَيُرِهِ فَقَدُ

#### ضرورى انتباه

( 1 ).....حضور سیدِ عالم صلی الله تعالی علیه و بلم اکثر رات بھرعبا دت فر ماتے۔ یہاں تک پائے مبارک ورم کر جاتے اور صوم وصال یعنی بے در بےروز ہ رکھتے ، رات میں افطار نہ فر ماتے ، اور جو مال ماتا سب راہ خداعز وجل میں خرچ کر ڈا کتے۔ چٹائیوں پرآ رام فرماتے، بھو کی روٹی تناول فرماتے، بھی ایک دومہینہ تک صرف تھجوراوریانی پراکتفا فرماتے ،بھی شکم اقدس پر پھر باندھتے ،مگران باتوں کواپنی کمزور و ناتوان امت پر کرم فرماتے ہوئے کا زمنہیں ، فرمایا۔ بعنی حضور رحمتِ عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان باتوں کا کسی مسلمان سے مطالبہ بین فرمایا جا ہے وہ جاہل ہویا عالم ۔مگرآ ج کل بعض جاہل جنہیں مذہب ہے دور کا بھی واسطہ نہیں ان با توں کا علماء سے مطالبہ کرتے ہیں اورایسا نه کرنے والوں کو نافر مان سمجھتے ہیں اور شرم نہیں کرتے کہ جن با توں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا زم نہیں فر مایا تو ان بِعمل جاہلوں کومطالبہ کرنے کاحق کہاں سے پہنچے گیا۔خدائے تعالی انہیں سمجھءطافر مائے۔

(٢) ..... چٹائيوں پر سونے اور پيٹ پر پھر باندھنے كا مطالبه كرنے والے اسلام اورمسلمان دونوں كونقصان پہنچا ناچا ہے ہیں۔اسلام کواس طرح کہ ایک ایساغیرمسلم جودائر ہ اسلام میں آنا چاہتا ہے جب اس کومعلوم ہوگا کہ اسلام میں چٹائی پرسونا اور پیٹ پر پتھر باندھنالا زم ہے اوراییا نہ کرنے والا گنہگاراورحضور پیغمبر اسلام سکی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نافر مان تھہرایا جا تا ہے تو وہ اسلام کی طرف ہر گزنہیں آ سکتا۔اورعلماءکو نافر مان وگنہ گار تھہرانے والا پیگروہ مسلمانوں کواس طرح نقصان پہنچانا جا ہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوجائے گی کہ علاءخود نافر مان ہیں تو پھروہ عالموں کی نصیحت ہر گزنہیں قبول کریں گے۔نماز وروزہ وغیرہ فرائض الہیہ کے قریب نهآ ویں گےاور برائیوں میں مبتلا ہوکر مستحق عذابِ نارہوں گے۔

♣...... ♣..... ♣

....."سنن أبى داود"، كتاب العلم، باب التوقى في الفتيا، الحديث: ٣٢٥٧، ج٣، ص ٩ ٣ ،٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الفصل الثاني، الحديث: ٢١٣٦، ج ١، ص ٢.٢

"عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمَرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيُرَ الْخَلائِقِ قَبُلَ أَنْ يَّخُلُقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرُضَ بِخَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ـ (١)

"عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبُ قَالَ مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ أَكْتُب الْقَدَرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ

وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآبَدِ ـ (٢)

توقلم نے لکھا جو کچھ ہوچاتھا اور جوا بدتک ہونے والاتھا۔ (ترمذی مشکوۃ)

مُلّا على قارى عليه رحمة الله البارى اس حديث كى شرح ميس فرمات ميس كه: یعن قلم کی اولیت اضافی ہے اور اوّلِ حقیقی نورِ

"فَالَّاوَّلِيَّةُ إضَافِيَّةٌ وَالَّاوِّلُ الْحِقِينَقِيُّ هُوَالنُّورُ المُحَمَّدِيّ ''۔(")

محری ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جلداول ١٣٩)

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنها في كها كه رسول

كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه خدائ تعالى في

آسان وزمین کی پیدائش سے بچاس ہزار برس فبل مخلوقات

کی تقدیروں کو کھا (لوحِ محفوظ میں ثبت فرمادیا)۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ

سركارا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه (حقيقت

محمر بیملی صاحبهاالصلوة والحیة کے بعد)سب سے پہلے جو

چیز خدانے پیدا کی وہ قلم ہے۔خدائے تعالی نے اس

سے فرمایالکھ قلم نے عرض کیا ، کیالکھوں؟ فرمایا تقذیر۔

(مسلم، مشكوة)

حضرت مطربن عُكامس رضى الله تعالى عنه نے كہا كه

"عَنُ مَطُرِبُنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

....."صحيح مسلم "، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، الحديث: ١٦ـ (٢٦٥٣)، ص:٢٢٠، "مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأول الحديث: ٩٧، ج١، ص٣٦. ....."سنن الترمذي"، كتاب كتاب القدر، الحديث: ٢١٦٢، ج٧، ص٢٢، "مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني الحديث: ٩٢، ج١، ص ٩٣.

..... " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان،الحديث: ٩٣، ج١، ص ٢٨٩.

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبُدٍ أَنْ يَّـمُوٰتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً (1)

رسول عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه جب خداع تعالى کسی شخص کی موت کسی زمین پر مقدر کردیتا ہے تواس زمین کی طرف اس کی حاجت پیدا کردیتا ہے۔ (ترمذی،مشکوة)

> "عَنُ أَبِي خُزَامَةَ عَنُ أَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ يَـارَسُـوُلَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقِّى نَسْتَرُقِيُهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيُهَا هَلُ تَرُدَّ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ شَيئاً قَالَ هِيَ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ (٢)

حضرت ابوخزامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا فرماتے ہیں آپ منتر کے بارے میں جسے ہم روط سے ہیں ،اور دوا کے بارے میں جسے ہم

استعال کرتے ہیں،اور بچاؤ کے بارے میں جے ہم (جنگ وغیرہ میں)اختیار کرتے ہیں۔کیا یہ چیزیں خدائے تعالی کی قضاوقدر کوبدل دیتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی خدائے تعالیٰ کی قضاءوقدرسے ہیں۔(ترمذی،ابن ماجه،مشکوۃ)

حضرت الوہرىيە رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه ہم لوگ تقدیر کے مسکد میں بحث کررہے تھے کہ رسولِ خداصلی الله تعالی علیه وسلم تشریف لے آئے تو شدتِ غضب سے آپ کا چپرہ سرخ ہوگیا کہ گویا انار کے دانے آپ کے عارضِ اقدس پر نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کیاتم کواسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تبہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تم سے پہلے قومیں ہلاک نہیں ہوئی مگر جب کہ قضا وقدر کے مسئلہ میں

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحُنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ فَغَضِبَ حَتَّى اِحُمَرَّ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِيءَ فِي وَجُنتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهَذَا أَمِرتُهُ أَمُ بِهَذَا أُرُسِلُتُ إِلَيْكُمُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ حِيُنَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمُو عَزَمُتُ عَلَيْكُمُ أَنُ لاَّ تَنَازَعُوا فِيُهِ. (٣)

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب القدر، باب ما جاء أن النفس تموت إلخ، الحديث: ٢١٥٣، ج٣، ص٥٨، "مشكاة المصابيح" ، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الحديث: • 1 1 ، ج 1 ، ص ٢.٢ ....."سنن الترمذي"، كتاب القدر، باب ما جاء لا ترد الرقى و لا الدواء إلخ، الحديث: ١٥٥ ٢، ج١٠، ص 9 ۵، "سنن ابن ماجه"، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلخ، الحديث: ٣٢٣٧، ج٢، ص٨٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني، الحديث: ٩٤، ج١، ص٠٠٣ ....."سنن ترمذي"، كتاب القدر، باب ما جاء من التشديد إلخ، الحديث: • ٢١٣، ج٢، ص ا٥٦

اِنْوَارُ الْحَارِيْنِيْنَ الْحَارِيْنِيْنَ الْحَارِيْنِيْنَ الْحَارِيَّةِ الْحَارِيَّةِ الْحَارِيَّةِ الْحَارِيَّةِ الْحَارِيِّةِ الْ

انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قتم دیتا ہوں اور مکر رقتم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسلہ میں بحث نہ کرنا۔ (تر مذی مشکوة)

#### انتياه :

(1).....تقديريق ہے اس كاا نكاركرنے والا كمراه، بدمذهب، اہلِ سنّت وجماعت سے خارج ہے۔

(٢) .....خدائے تعالی نے ہر بھلائی برائی اپنے علم از لی کے موافق مقدر فر مادی ہے۔جیسا ہونے والاتھا

اور جوجسیا کرنے والا تھاا پنے علم از لی سے جان کرلکھ لیا۔اس کا بیمطلب نہیں کہ جسیااس نے لکھ دیاوییا ہم کوکرنا پڑتا ہے بلکہ جسیا ہم کرنے والے تھے ویسااس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے

والاتھا۔اگرزید بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدائے تعالی بھلائی لکھتا۔خلاصہ بیکہ خدائے تعالیٰ کے علم یاس کے لکھ دینے نے کسی شخص کوکسی کام کے کرنے پرمجبور نہیں کر دیا۔ (۱) (بہار شریعت)

اورجسیا که حضرت مُلاّ علی قاری علیه رحمة الله الباری شرح فقدا کبرص: ۴۹ میں فرماتے ہیں کہ:

(٣).....قضا كى تين قسميں \_قضائے مبرم حقیقی ،قضائے معلق محض ،قضائے معلق شبیہ بہ مبرم \_

#### قضائے مبرم حقیقی:

وہ قضاہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں۔اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے اولیاء کی اس قضا تک رسائی نہیں بلکہ انبیائے کرام ورُسل عظام بھی اگرا تفا قاً اس کے بارے میں پھی عرض کرنا چاہیں تو آنہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے۔جبیبا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نینا وعلیہ السلو ۃ والسلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب روکنے کے لیے بہت کوشش فرمائی یہاں تک کہ اپنے رب سے جھاڑنے گے جبیبا کہ خدائے تعالی نے فرمایا:

{یہ کے اول کیا فی قو مر لوط کی اور دیوے کی ایمانیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھاڑنے گئے۔

<sup>.....&</sup>quot;شرح الفقه الأكبر"، باب القضاء والقدر إلخ، ص ا ؟

ولا الخوار المعلق المعل

ليكن چونكة وم لوط پرعذاب مونا قضائے مبرم حقیقی تھااس لیے حکم موا:

﴿ يَابُلْهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ لَهَ نَا اللَّهُ قَلْ جَآءَ أَمُرُ لَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا مِن نَه بِرُو بِ شَك بَرِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنَا اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### قضائے معلّق محض:

وہ قضاہے کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یا دَواوغیرہ پر معلق ہونا ظاہر کردیا گیا ہو۔اس قضا تک اکثر اولیائے کرام کی رسائی ہوتی ہےان کی دعااور توجہ سے بیقضاٹل جاتی ہے۔

### قضائے معلق شبیہ به مبرم:

وہ قضاہے کہ ممالی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے کیکن فرشتوں کے حیفوں میں اس کامعلق ہونا مذکور نہیں۔اس قضا تک خاص ا کا برکی رسائی ہوتی ہے۔حضرت سیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنداسی کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کرر دکر دیتا ہوں اور اسی قضائے بارے میں حدیث شریف میں ارشا دہوا کہ:

''إِنَّ الدُّعَاءَ يَوُدُّ الْقضَاءَ بَعُدَ مَا أُبُرِ مَ " لِين بِشك دعا قضِائِ مبرم كوال ديتى ہے۔

(۳) .....قضاوقدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اس میں زیادہ غور وفکر کرنادین وایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔حضرت ابو بکرصدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عہم اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابو بکرصدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عہم لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پھر اور دیگر سے منع فرمائے گئے تو پھر ہم لوگ کس گنی میں ہیں۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پھر اور دیگر جمادات کے مثل بے س وحرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو ایک قتم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے بُر نے نفع نقصان کو پہچان سکے اور ہرفتم کے سامان اور اسباب مہیا کردیئے کہ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قتم کے سامان مہیا ہوجاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس پر مواخذہ ہوا سے نے وبالکل مجتوریا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ (۱) (بہار شریعت)



.....''بہارشریعت''،جا،ص ۱۸.

# قر کا فذاب ت ہے

حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم ففرمايا كمردك ك یاس دوفر شتے آتے ہیں تواس کو بٹھا کر یو چھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ تو مردہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ توفرشتے کہتے ہیں تیرادین کیاہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں یہ جوتم میں مبعوث فرمائے گئے تھے؟ تو مردہ کہتا ہے کہوہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين \_ پھر فرشتے دريافت كرتے بيں كة تهيں كس نے بتايا (كدوه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بین ) تو مرده کہنا ہے میں نے خدائے تعالی کی کتاب کو پڑھا توان پرایمان لا یااور ان کی تصدیق کی (حضور علیه الصلو ۃ والسلام نے فرمایا) توخدائ تعالى كاس قول { يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَلِوةِ النَّنْيَا وَفِالْأَخِرَةِ ﴾ (١) كائبي مطلب إلى يعن مومن خدائے تعالی کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت رہتا ہے) حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھرایک بکارنے والا آسان سے بکارکر کہتا ہے۔ كەمىرے بندے نے سچ كہا تواس كے ليے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کو جنت کا کپڑا

عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَان فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَان لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسُلَامُ فَيَقُولَانَ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ قَالَ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا يُدُرِيكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كَتَابَ اللَّهُ فَآمَنُتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ فَذَلِكَ قَولُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَلِوةِ الثَّنْيَا وَفِي الْأُخِرَةِ ﴾ الْآيَةُ قَالَ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنُ السَّمَاءِ أَنُ صَدَقَ عَبُدِى فَأَفُرشُوهُ مِنُ الْجَنَّةِ وَأَلْبسُوهُ مِنُ الْجَنَّةِ وَافُتَحُوا لَـهُ بَـابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفُتَحُ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنُ رَوُحِهَا وَطِيبِهَا قَالَ وَيُفُسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَاْتِيهِ مَلَكَان فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنُ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدُرِى فَيَقُولَانَ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أُدُرى فَيَقُولَان مَا هَذَا الرَّجُل الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدُرِي

..... پاره ۱۳ ، رکوع ۱ ایعنی خدائے تعالی ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کوئل بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ۱۲ مند

پہناؤ اوراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ اور حدِّ نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے۔ (بیحال تو مومن کا ہے) اوراب رہ گیا کا فرتو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے واپس کی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں تو اسے بٹھا کر بوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون

فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنُ السَّمَاءِ أَنُ كَذَبَ فَأَفُرِشُوهُ مِنُ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنُ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ قَالَ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضُلَاعُهُ ثُمَّ يُعَدُّ لَكُ أَعْمَى وَاصَمُّ مَعَهُ أَضُلَاعُهُ ثُمَّ يُعَدُّ لَكُ أَعْمَى وَاصَمُّ مَعَهُ مَعَهُ مَرَزَبَّةٌ مِن حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلُ لَصَارَ مُرزَبَّةٌ مِن حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلُ لَصَارَ تُرَابًا فَيَضِيرُ تُرَابًا فَيَضِيرُ تُرَابًا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا الْمَعُولِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا لَلْمَعُولِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا لَمُعُولِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا لَمُعُولِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا لَمُعُولِ أَلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَابًا لَهُ مُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ - (1)

ہے؟ تو کافر مردہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے دریافت کرتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں ہاہ میں نہیں جوتم میں مبعوث کیے گئے تھے تو وہ کہتا ہے ہاہ ہاہ میں نہیں جانتا۔ تو آسان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، اور جانتا۔ تو آسان سے ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، اور آگ کا کپڑ ایپہنا وَ اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لیٹ آتی ہے اور کا فر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لیٹ آتی ہے اور کا فر کی قبر اس پر تنگ کی جاتی ہے جس کے پاس لوہے کا لیسلیاں اور ھرکی اُدھر ہوجاتی ہیں پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے ۔ فرشتہ اس گرز سے کا فرکوایسا مارتا ہے کہ اس کی آ واز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں تو وہ مٹی ہوجا تا ہے پھر اس کی آ داز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات سنتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں تو وہ مٹی ہوجا تا ہے پھر اس کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ (احمد، ابوداود، مشکوۃ)

<sup>.....&</sup>quot;الـمسند" لـلإمـام أحمد بن حنبل"، حديث البراء بن عازب، الحديث: ١٨٥٥٩، ج٢، ص١٣٣، "...." الـمسند أبى داود"، كتـاب السنة، باب في المسألة في القبر إلخ، الحديث: ٣٤٥٣، ج٣، ص٢١٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، الحديث: ١٣١، ج١، ص٢.٢

حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله تعالى علي فرماتي ميس كه:

اشارت بهذا بآل حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم يا ازجهت شهرت امر و حضور او ست در ادسان ما اگرچه غائب، ست یا باحضار ذات شریف و ک در عیاں وبایں طریق که در قبر مثالے از حضرت و صصلى الله تعالى عليه وسلم حاضر مى ساخته باشنا تا بمشابلا جمال جال افزائے او عقلا اشکال که در کار افتاده کشاده شود و ظلبت فراق بنور لقائے دل کشائے او روشن

عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقُبِرَ (٢) الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسُوَ دَانِ أَزُرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهمَا الُـمُـنُكَرُ وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنُتَ تَـقُولُ فِي هَـذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدُ كُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفُتَحُ لَهُ فِي قَبُرِهِ سَبُعُونَ ذِرَاعًا

يعنى هذا '' يي' كساتھ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كواشاره كرنايا تواس وجدس سے كم حضور صلى الله تعالى عليه وللم كى ذات مقدس مشہور ہے اور حضور کا تصور ہمارے دلول میں موجود ہے اگر چہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارےسامنے رونق افر وزنہیں۔اوریا تواس وجہ سے كەحضورصلى اللەتغالى علىيەتىلىم كى ذات گرامى تھلىم كھلا پېيش کی جاتی ہےاس طرح کے قبر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیمبارک لائی جاتی ہےتا کمان کے جمال جان افزاء سے ان مشکلات کی گرہیں کہ جواب دینے میں پیش آئیں کھل جائیں اور فراق کی تاریکی ان کی دل کشاملا قات کے نورسے روشن ہوجائے۔ (اشعة اللمعات، جلداول، ص١١٥)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکا رِاقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که جب قبر میں مردہ کو ر کھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو کالے فرشتے نیلی آئکھول والے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر <sup>(۳)</sup>ہے اور دوسرے کا نکیر، دونوں فرشتے ا<sup>س</sup> مردہ سے یو چھتے ہیں کہ تواس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو مردہ کہتا ہے کہوہ خدائے تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں

....."اشعة اللمعات"، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٣٠.

.....أى دفن وهو قيد غالبي ١٢ مرقاة\_

..... ' منكر "كاف زبرك ساته يره هاجائ كا-١٢ منه-

🏰 🖘 🗝 😓 😘 🖒 :مجلس المدينة العلمية (دوح اسلای)

فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمُ فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهُلِى فَأُخُبِرُهُمُ فَيَقُولَانِ نَمُ كَنَوْمَةِ الْمَعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهُلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنُ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعُتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَولًا فَقُلْتُ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَضْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُانِ قَدُ كُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ مَشْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُانِ قَدُ كُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ مَشْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولُانِ قَدُ كُنَّا نَعُلَمُ أَنَّكَ مَثْلَكُ مَتُ مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا عَلَيْهِ فَتَلُتَتُمُ حَتَى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ (1)

کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور گواہی دیتا ہول کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں (بیس کر) وہ دونوں کہ جاتے ہے کہ تو یہی اور کہ گا۔ پھر اس کی قبر ستر (۲۰) گر کمبی اور ستر (۲۰) گر کمبی اور میں روشنی کی جاتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ میں روشنی کی جاتی ہے کہ میں اپنے اہل وعیال میں مواکہ اس حال سے ان کوآگاہ کر دوں۔ تو فرشتے جاکہ اس حال سے ان کوآگاہ کر دوں۔ تو فرشتے جاکہ اس حال سے ان کوآگاہ کہ دوں۔ تو فرشتے

کہتے ہیں۔''سوجیسے دولہا سوتا ہے'' جس کوصرف وہی شخص جگا سکتا ہے کہ جواس کے اہل میں سب سے زیادہ محبوب ہو (تو وہ سوجاتا ہے) یہاں تک کہ خدائے تعالی اسے (قیامت کے دن) اس کی قبر سے اٹھائے گا۔ (بیحال تو مومن کا ہے) اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا تھا اسی کے مثل میں بھی کہتا تھا۔خود میں کچھ جانتا نہیں تھا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہ گا۔ پھر زمین کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو دباتو وہ دبائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہوجا ئیں گی تو اسی طرح وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلارہے گا۔ یہاں تک کہ خدائے تعالی اس کو اس جگہ سے اٹھائے۔ (تر ذری ہمشکو ق)

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عند نے کہا که رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کا فریراس کی قبر میں نانوے (۹۹) اژدھے مقرر کیے جاتے ہیں جواس کو قیامت تک کاٹیتے اور ڈستے رہیں گے ان اژدھوں میں کا کوئی ایک اگرز مین پر پھنکاردے تو عَنُ أَبِي سَعِيد نِ الْخُدُرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَلَّطُ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبُرِهِ تِسُعَةٌ وَتِسُعُونَ تِنِّيناً تَنْهَسُهُ وَتَلُدَخُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوُ أَنَّ تِنِيناً مِنْهَا وَتَلُدَخُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَلَوُ أَنَّ تِنِيناً مِنْهَا فَغَخ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتُ خَضُرَاءَ (٢)

...... "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ٣٢٠ ا، ج٢، ص٣٣٧،
"مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، الحديث: ١٣٠٠، ج١، ص٣٢٧
" مال المسابق المسابق المسابق المسلمة الم

....."سنن الدارمي"، كتا ب الرقائق، الحديث: ١٨١٥، ج٢، ص٢٢٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب

**٩٠٠٠٠ پ**يُّن ش:مجلس المدينة العلمية (رمُوت اسلام)

111

زمین سبزه بیدا کرنے سے محروم ہوجائے۔(دارمی مشکوة)

حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی بخاری رحمة الله تعالی علیه ارشا وفر ماتے ہیں کہ:

"ملائكه و ماروكژدم گزيلان ايشال كه درا حاديث واقع شالا است سمه بحكم واقع موجود اند نه محض مثال و حيال و آنکه مانه بنییم و نه دریا بیم در وجودآن زيال نه داردزير اكه عالم ملکوت رابچشم سر نه توال دیل آنراچشم دیگر ست-"

لیعنی فرشتول اور سانپول اور بچھوؤں کا مردول کو تكليف پہنجانا جبيبا كه احاديث كريمه ميں بيان كيا گیا ہے سب حقیقت میں واقع اور موجود ہیں محض مثال و خیال نہیں۔ اور ہمارا نه دیکھنا اور معلوم نه کریاناان کے وجود کومضر نہیں اس لیے کہ عالم ملکوت کوسر کی آنکھول سے نہیں دیچھ سکتے اس کے لیے ایک دوسرى آئه على عيد (اشعة اللمعات جلداول ص١١٨)

اور حضرت مُلّا على قارى عليه رحمة الله البارى فرمات بين:

"إِنُ قِيلَ نَحنُ نُشاهِدُ الميِّتَ عَلى حَالِهِ فَكَيفَ يُسئالُ وَيُقعَدُ وَيُضرَبُ وَلَا يَظُهَرُ أَثَرُ ؟ فَالُجَوَابُ أَنَّهُ مُمْكُنٌ وَله نَظيرٌ فِي الشَّاهِ لِهُ وَهُوَ النَّائِمِ فَإِنَّه يَجِدُ لَذَّةً وَأَلمًا يحسَّهُ وَلَا نحسَّهُ وَكَذَا يَجِدُ اليقظان لذَّةً وألمًا يسمعه ويتفكّر فيه ولا يشاهد ذَلكَ جَـلِيُسه وَكَذَلك كَانَ جبريل يَأتِي النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيوحِي بالقرآن المجيد وَلَا يَرَاهُ أَصْحَابُهُ"(٢)

لعنی اگراعتراض کیاجائے کہ ہم لوگ مردہ کواس کے حال یر د کیھتے ہیں پھر کیونکر بٹھا کر اس سے یو چھا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے حالانکہ کوئی بات نظر نہیں آتی۔توجواب بیہ کہالیاممکن ہے( کہمردہ کے ساتھ سب کاروائیاں ہوں اور ہمیں نظر نہ آئیں ) اور اس کی نظیر مشاہدہ کی دنیا میں موجود ہے چنانچے سونے والا آ دمی نیند میں راحت ورنج (کی چیز وں کو) دیکھ کراحساس کرتا ہے اور ہم (اس کے پاس رہ کر)نہیں معلوم کریاتے ( کہ سونے والے پر کیا واقعہ گزرر ہا

الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الثاني، الحديث: ١٣٣٠، ج١، ص٢٠٠

....اشعة اللمعات، كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر، ج١، ص٢٣١!

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، الحديث: ١٢٥، ج١، ص٣٣٧

انْوَارُ الْحَيْنُ لِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

ہے)اوراسی طرح بیدارآ دمی اچھی یابری خبرس کراورسوچ کرلذت یا تکلیف محسوس کرتا ہے اور یاس بیٹھے ہوئے آ دمی کو کیچھ پیتنہیں چلتا ، اور اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی وحی لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاس حاضر ہوتے تھ (خود حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم تو حضرت جبریل علیه الصلوة والسلام کو دیکھتے تھے۔) مگر صحابہ کرام ان کونہیں دیھے یاتے تھے۔(مرقاۃ شرح مشکوۃ ،جلداول ،ص۱۲۳)

(۱).....مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہیں۔بعض کی قبریر، بعض کی جاہ زمزم میں، بعض کی آسان وزمین کے درمیان ، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسان تک اور بعض کی آسانوں سے بھی اوپراوربعض کی رومیں زیرعرش قندیلوں میں اوربعض کی اعلیٰ علیین میں ۔اور کا فروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر ،بعض کی جاہ بر ہوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک اوربعض کی اس کے بھی نیچے بین میں مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق باقی رہتاہے۔(۱)(بہارشریعت)

(٢)....قبر میں منکرنگیر کا سوال حق ہے۔اس کا انکار کرنے والا گمراہ بدمذہب ہے۔حضرت امام اعظم الوصنيفه رحمة الله تعالى عليه فقدا كبرمع شرح للملاعلى قارى ص: ١٢١ مين فرمات بين "سُوالُ مُنْكَرٍو نَكِير فِي القبوحق" يعنى قبرمين منكرتكيركا سوال حق ہے۔(٢)

(m).....مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں کہیں ہوگا و ہیں سوالات ہوں گے اور و ہیں ثواب یا عذاب یائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے کھالیا تو اس کے پیٹے میں سوال ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب يائ كارحضرت ملاعلى قارى عليرحة الله البارى فرمات عين: "السُّوالُ يَشُمَلُ الأَمواتِ جَمِيعَهَا حَتَّى أَنَّ مَنُ مَاتَ وَأَكَلتُهُ السِّبَاعُ" لِعِنى سوال سبمردول سے کیا جائے گا۔ یہاں تک کہمرنے کے بعد درندے جانور کھالیں تو بھی سوال کیا جائے گا۔(۲) (مرقاۃ جلداول ص ۱۲۸)

<sup>.....&</sup>quot;شرح الفقه الأكبر"، باب إعادة الروح إلى الميت في قبره حق، ص٠٠!

<sup>...... &</sup>quot;مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الإيمان، الحديث: • ١٣٠، ج١، ص٣٤،

انِوَارُ الْمُرْدِينَ عَذَابِ قَبِر

(٣) .....عذابِ قبراور تعیم قبر ق ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اہلِ سنت و جماعت سے خارج ہے۔ حضرت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شرح فقد اکبر ص: ۱۲۲ میں فرماتے ہیں " عَذَابُهُ (أَي الْمَقَبُو) حَقُّ كَائِنٌ لِكُفَّادٍ كُلِّهِمُ أَجُمَعِیُنَ وَلِبَعْضِ الْمُسُلِمِیْنَ وَكَذَا تَنْعِیُمُ بَعضِ المُؤمِنِینَ حَقُّ "(۱) کَائِنٌ لِکُفَّادٍ کُلِّهِمُ أَجُمَعِیُنَ وَلِبَعْضِ الْمُسُلِمِیْنَ وَکَذَا تَنْعِیْمُ بَعضِ المُؤمِنِینَ حَقُّ "(۱) لیعنی قبر کا عذاب حق ہے جوسب کا فرول اور بعض ( گنہگار) مسلمانوں پر ہوگا اور ایسے ہی تعیم قبر بعض مونین کے لیے ق ہے۔

(۵) .....جسم اگر چهگل جائے جل جائے یا خاک ہوجائے مگراس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور وہی مؤردِ عذاب و ثواب ہوں گے۔ وہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں ہوتے ہیں اور اس قدر باریک ہوتے ہیں کہ نہ کسی خرد بین سے نظر آتے ہیں ، نہ آگ انہیں جلاتی ہے اور نہ زمین انہیں گلاسکتی ہے۔ یہی جسم کے خم ہیں خدائے تعالی قیامت کے دن مردہ کے منتشر اجزاء کو پہلی ہیئت پر لاکر انہیں اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا اور ہردوح کو اسی جسم سابق میں جھیج گا۔ (۲) (بہار شریعت)

(۲) .....انبیائے عِظَام علیم الصلوۃ والسلام اولیائے کرام علمائے اعلام، شہدائے اسلام، حفاظ قرآن جو قرآن جو قرآن مجید پڑمل کرتے ہوں اور جومنصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی ہو۔ اور وہ لوگ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی ، جوشخص انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کی شان میں میخبیث کلمے کہے کہ ''مرے مٹی میں مل گئے'' تو وہ گراہ ، بددین خبیث اورمرتک بوجین ہے۔ ''الله کی شان میں میخبیث کلمے کہے کہ ''مرے مٹی میں مل گئے'' تو وہ گراہ ، بددین خبیث اورمرتک بوجین ہے۔ ''ا



<sup>.....&</sup>quot;شرح الفقه الأكبر"، باب إعادة الروح إلى الميت في قبره حق، ص ١٠٠١

<sup>......&#</sup>x27;'بهارِشر لعِت'،ج۱،۳ اص۱۱۱.

<sup>..... &#</sup>x27;بهارشر بعت'، جا، ص۱۱۳

عَنُ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنُ يُرُفَعَ الْعِلْمُ وَيَكُثُرَ الُجَهُلُ وَيَكُثُرَ الزِّنَا وَيَكُثُرَ شُرُبُ الْخَمُر وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمُسِينَ امُرَأَةَنِ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ ( ' )

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّخِذَ الْفَيُءُ دُولًا، وَالْاَمَانَةُ مَغُنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغُرَماً، وَتُعُلُّمَ لِغَيُر الدِّين، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ اِمُواَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَذُنَى صَدِينُقَــهُ وَأَقُصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الْأَصُوااتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَة فَاسِقُهُم، وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُم، وَأَكُومَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارِ تَـقَبُوْا عَنُدَ ذَلِكَ ريُحاً حَمْرَاءَ وَزَلُزَلَةً وَخَسُفاً

حضرت الس رضى الله تعالى عنه في كها كه مين في رسول كريم عليه الصلوة والتعليم كوفر مات موس ساس کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اُٹھالیا جائے گا۔ جہالت زیادہ ہوگی ، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی۔مردول کی تعداد کم ہوگی۔عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہاں تک کہ ایک مرد کی سریرستی میں بچاسعورتیں ہوں گی۔

حضرت ابو ہرىره رضى الله تعالى عندنے كہا كەسركاراقدس صلى اللَّه تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که جب غنیمت ( صرف امرا کی ) دولت کھہرائی جائے ،امانت کو مال غنیمت اور زکوۃ کو تاوان سمجھا جائے۔ جب کہ علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے ۔ مردا پنی عورت کی اطاعت اور مال کی نافرمانی کرے گا جب کہ آ دمی اینے دوست سے قریب ہوگا اور اپنے باپ کودور کرے گا۔جبمسجدوں میں شور مجایا جائے گا،قوم کا سردار ان كافات موكا \_ اورجب قوم كاليدُران مين كالمينه آ دمی ہوگا اور آ دمی کی عزت ان کی برائیوں سے بھنے کے لیے کی جائے گی۔ جب گانے والی عورتیں اور

......"صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب يقل الرجال إلخ، الحديث: ٣٢١، ٣٥، ص٢٢٢، "صحيح مسلم" ، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه إلخ، الحديث: 9\_(٢٦٤١) ص: ٣٣٣، ١

•••• تيامت کي نشانياں ••• 🚗 😘 **٩٤٠٤ ← ا**لْوَارُ الْمُعَالِّيْنَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ

وَّ مَسْخًا وَقَذُفًا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالِ (فَتَمَقَّم) كي باج ظاهر مول كر علانيه) شراب قُطِعَ سِلُكُهُ فَتَتَابَعُ (١) یی جائے گی اور جب امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو

برا کہیں گے تو اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا۔سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھنسنا،صورتیں مسنح کرنا، یتھروں کا برسنااور (قیامت کی بڑی بڑی) نشانیوں کا پے در پے ظاہر ہونا کہ گویاوہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگا تارموتی گررہے ہیں۔(تر مذی مشکوۃ)

> عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهُرِ وَالشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بالنَّارِ ـ (۲)

حضرت انس رضي الله تعالى عنه نے كہا كه رسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه قيامت قائم نه ہوگى جب تک کہ زماندایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا۔ (یعنی زمانہ کے حصہ جلد جلد گزرنے لگیں گے ) سال مہینہ کے برابر ہوجائے گا۔ مہینہ ہفتہ کے برابر۔ ہفتہ ایک دن کے برابر اور اس وقت ایک دن ایک ساعت

کے برابر ہوگااور ساعت آ گ کا ایک شعلہ (اٹھ کرختم ہوجانے) کے برابر ہوگی۔ (تر مذی مشکوۃ)

حضرت حذیفه بن اسید غفاری رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که جم لوگوں کی گفتگو پر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم مطلع ہوئے تو فرمایاتم لوگ کیا بات کررہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں۔ حضور صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كهاس وقت تك قیامت نہ آئے گی جب تک کہتم ان نشانیوں کو

عَنُ حُذَيفَةَ بُنِ أُسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحُنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذُكُرُونَ قَالُوا نَذُكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنُ تَقُومَ حَتَّى تَرَوُا قَبُلَهَا عَشُرَ آيَاتٍ فَـذَكَـرَ الـدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُو عَ الشُّمُسِ مِنُ مَغُرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابُنِ مَرُيَمَ

<sup>..... &</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة حلول إلخ، الحديث: ٢٢١٨، ج٢٠٥٥ • ٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب أشراط الساعة، الحديث: • ٥٢٥، ج٢، ص٢.٩

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في تقارب الزمن إلخ، الحديث: ٢٣٣٩، ج٢، ص١٢٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب أشراط الساعة، الحديث: ٥٣٢٨، ج٢، ص٢.٩٢

نه دیکھ لو گے۔ پھر ان نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا وَيَاَّجُو جَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسُفٌ دهوان، دجال ، دابة الارض \_ بجيمٌم سے سورج كا بالمَشُرقِ وَخَسُفٌ بالمُغُرِبِ وَخَسُفٌ نکلنا عیسی ابن مریم کا نازل ہونا۔ یاجوج و ماجوج، بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخُرُجُ مِنُ تین مقامات پر زمین کا دهنسنا ، ایک مشرق میں الْيَهَن تَـطُورُ دُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرهمُ وَفِي دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ رِوَايَةٍ نَارٌ تَخُرُجُ مِنُ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ اوران کا دسوال وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْعَاشِرَةِ لوگوں کو گھیر کر محشر لعنی ملک شام کی طرف لے جائے وَرِينٌ تَلُقِي النَّاسَ فِي الْبَحُرِ (١)

گی۔اورایکروایت میں ہے کہ وہ آ گ عدن کے علاقے سے نکلے گی اورلوگوں کو گھیر کرمحشر کی طرف لے جائے گی اورایک روایت میں دسویں نشانی ایک ہوابیان کی گئی ہے جولوگوں کودریامیں بھینک دے گی۔ (مسلم، مشکوۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه دجال بائيس آ تكهكا كانا ہوگا بہت کثرت سے بال ہوں گے۔اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔اس کی جہنم (حقیقت میں)

جنت ہوگی اور جنت (حقیقت میں)جہنم ہوگی۔ (مسلم، شکوۃ)

عَنُ أَبِي هُرَيُرَة (٢) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالُ أَعُورُ الْعَيْنِ

الْيُسُرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ فَنَارُهُ

جَنَّةٌ وجَنَّتُهُ نَارٌ ـ (٣)

حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه في كها كهسركار اقدس صلى الله تعالى عليه وللم نے فرمایا كه مهدى ميرى اولا د

عَنُ أَبِي سَعِيدِ نِ النُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَهُدِيُّ مِنِّي أَجُلَى

....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات إلخ، الحديث: ٣٩\_ ( ١ • ٢٩) ، ص ١٥٥١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب العلامات بين إلخ، الحديث: ٦٢ ٩٣، ج٢، ص ٢.٩٢

..... مسلم شريف اور مشكوة المصابيح مين بيرحديث حضرت حذيفه رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے۔

....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال إلخ الحديث: ١٠٣٧) ص: ١٥٢٤ ، "مشكاة المصابيح" كتاب الرقاق، الحديث: ٥٣٤٣، ج٢، ص ٢٩٢

الُجَبُهَةِ أَقُنَى الْانَفِ يَـمُلُّ الْأَرُضَ قِسُطاً وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتُ ظُلُمًا وَجَوُرًا يَمُلِكُ سَبُعَ سِنِيْنَ۔ (1)

برس تك زمين كاما لك رب كاله (ابوداود، مشكوة)

عَـنُ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرُضِ اللَّهُ اللَّهُ (٢)

میں سے ہے۔روشن وکشادہ پیشانی، بلندناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھردے گا جس طرح پہلے ظلم وستم سے بھری تھی۔اور وہ سات

حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که رسولِ كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه قيامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والانہیں رہ جائے گا۔ (ابوداود، مشکوة)

(۱)....قیامت کی چندنشانیاں جواحادیث مذکورہ میں بیان کی گئیں ہیںان میں سے کچھ ظاہر ہو چکیں اور جوباقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہوں گی۔ د جال کا فتنہ بہت شخت ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جواس پرایمان لائے گا۔اسے اپنی جنت میں ( جوحقیقت میں دوزخ ہوگی ) ڈالے گا اور جوا نکار کرے گا اسے دوزخ میں ( جو در حقیقت جنت ہوگی ) ڈالے گا۔مردے جلائے گاز مین سے سبزہ اُ گائے گااور آسان سے یانی برسائے گااسی فتیم کے بہت شعبدے دکھائے گا جوحقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔اس کی پیشانی پرک،ف،رکھھا ہوگا ( یعنی کا فر ) جس کو ہرمسلمان پڑھے گا مگر کا فر کونظر نہ آئے گا۔ <sup>(۳)</sup> ( بہارشریعت )

(۲).....حضرت امام مهدی رضی الله تعالی عنہ کے ظاہر ہونے کامختصر واقعہ بیہ ہے کہ رمضان نثریف کا مہینہ ہوگا۔ابدال کعبہ کے طواف میں مصروف ہول گے اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔اولیائے کرام

....."سنن أبى داود"، كتاب المهدى، الحديث: ٢٨٥ م، جم، ص١٢٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب أشراط الساعة، الفصل الثاني، الحديث: ۵۲۵۲، ج۲، ص٢.٩٣

....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان إلخ، الحديث: ٢٣٢-(١٢٨) ص٨٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب لا تقوم الساعة إلخ، الحديث: ٢ ا ٥٥، ج٢، ص ٢٠٠٠ .....'بہارشر بعت'،جا،ص۱۲۰ انوار المرين المعربين المعربين

انہیں پہچانیں گےان سے بیعت کی درخواست کریں گےوہ انکار فرما کیں گے تو غیب سے آواز آئے گی "هَذَا خَلِیْ فَهُ السَّمَعُوا لَهُ وَأَطِیْعُوهُ" لِعِنی بیاللّٰد کاخلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنواوراس کا حکم مانو۔سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھروہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام چلے جا کیں گے۔ (۱) (بہارشریعت)

(۳) .....حضرت عیسی علیه السلام جامع مسجد دشق کے شرقی منارہ پرآسان سے اُٹریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت وجال تعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسی علیه الصلوة والسلام کی سانس کی خوشبوسے بھلنا شروع ہوگا۔ وہ بھا گے گا آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹے میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچادیں گے بھر بحکم اللی تمام مسلمانوں کو لے کرکو وطور پر چلے جائیں گے۔ (۲) (بہار شریعت)

(۲) .....جب حضرت عیسی علیه السلوة والسلام مسلمانول کے ساتھ پہاڑ پرمحصور ہول گے تو یا جوج و ما جوج کا خروج ہوگا۔ بید دنیا بھر میں فساداور قبل و غارت کریں گے پھر آسان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیراوپر سے خون آلودگریں گے وہ خوش ہول گے۔ وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہول گے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدائے تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قتم کے کیڑے پیدا کردے گا ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا ئیں گے۔ اب حضرت عیسی علیہ الصادة والسلام ایک قتم مے کیڑے پیدا کردے گا ایک دم میں وہ سب کے سب مرجا ئیں گے۔ اب حضرت عیسی علیہ الصاد و والسلام اور ایک منام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اُتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین۔ دین اسلام اور ایک مذہب، مذہب اہلِ سنت و جماعت ہوگا۔ جا لیس برس تک آپ اقامت فرما ئیں گے۔ نکاح کریں گے اولا دہوگی اور بعدوفات سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے دوضتہ انور میں فن ہوں گے۔ نکاح کریں گے اولا دہوگی اور بعدوفات سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے دوضتہ انور میں فن ہوں گے۔ نکاح کریں گوگی اور بعدوفات سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے دوضتہ انور میں فن ہوں گے۔ نکاح کریں جاوگی ہوگی اور بعدوفات سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کے دوضتہ انور میں فن ہوں گے۔ نکاح کریں گاور بعدوفات سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ المور میں فن ہوں گے۔ نسب

(4) .....دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوشی ہوگی ۔عصا سے ہر مسلمان کی بیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگوشی سے

🕶 🗝 پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دوت اسلای)

11

<sup>......&#</sup>x27;بهارِشر لعت'، جا، ص۱۲۴.

<sup>.....&#</sup>x27;'بہارشر بعت''، جا، ۱۲۲.

<sup>......</sup> بهارشر لعت'، جا،ص۱۲۴.

انوار المرازين المحمد ١٢٠ ••• قيامت كي نشانيان

ہر کا فر کی بیشانی پرایک سیاہ داغ لگائے گا جو بھی نہ مٹے گا جو کا فر ہے ہر گز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے زندگی بھراپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ (۱) (بہار شریعت )

### 

### گستاخ رسول کافر ھے

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جوحضورا قدس صلی اللّٰد تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے <u>وہ</u> <u>کافر ہے</u> اور جواس کےمعذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔

( فتاوی رضویه، ج۰۳،۳۵ (۳۳۵)

...... بہارِشریعت '،جا،ص۱۲۲].

## وفي كونر اور فيفاعي

عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَ رِ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلُتُ مَا هَـذَا يَـا جِبُـرِيلُ قَـالَ هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِى أعُطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ مِسُكٌ أَذُفَرُ ـ (١) انہوں نے کہا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی نہایت خوشبودارخالص مشک کی ہے۔ ( بخاری مشکوة )

> عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ عَمُروقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهُرِ وَزُوايَاهُ سَوَاءٌ ومَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنُ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطُيَبُ مِنُ الْمِسُكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنُ يَشُرَبُ مِنْهَا فَلا يَظُمَأُ

ستاروں کے مثل ہیں جو مخص اس میں سے بیٹے گا پھر بھی پیاسا نہ ہوگا۔ (بخاری مسلم) حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که میں نے عَنُ أَنْسِ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت انس رضى الله تعالى عندنے كہا كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه ( معراج كى رات ميں ) جب میں جنت کی سیر کرر ہاتھا تو میرا گز را یک نہریر ہوا جس کے دونوں طرف مُجِوّ ف تعنی خولدار موتی کے گنبد تھے۔ میں نے یوچھا جریل یہ کیا ہے؟

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنها نے كہا كه سركار ا قدس صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فر مایا که میرے حوض ( کوژ) کی مسافت ایک مہینہ ( کاراستہ) ہے وہ مربع ہے یعنی اس کے جاروں کونے برابر ہیں۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔اس کے کوزے چیک اور زیادتی میں آسان کے

....."صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب في الحوض، الحديث: ١٩٥٨، ج٢، ص٢٢٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب الحوض إلخ، الحديث: ٣١٨٥، ج٢، ص٨٣٦

....."صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب في الحوض، الحديث: ٧٥٤٩، ج٢، ص ٢٢٧، "صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا وصفاته، الحديث: ٢٥- ٢٢٩١) ص:٢٥٦١

وَسَلَّمَ أَنُ يَشُفَعَ لِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطُلُبُكَ قَالَ أُطُ لُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطُلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قُلُتُ فَإِنُ لَمُ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنُدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ أَلُقَكَ عِنْدَ الُـمِيزَانِ قَالَ فَاطُلُبُنِي عِنْدَ الْحَوُضِ فَإِنِّي لَا أُخُطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ لا اللهُ الْمُواطِنَ لا ال

حضورِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے درخواست كى كم حضور قیامت کے دن میری سفارش فرمائی جائے۔ سرکار نے فرمایا میں کروں گا۔ میں نے عرض کیا يارسول الله! ميں حضور كو كہاں تلاش كروں گا۔سركار نے فرمایا پہلے مجھ کو بل صراط پر تلاش کرنا میں نے عرض کیا اگرحضور بل صراط پر نهلیس فرمایا تو میزان یر۔ میں نے عرض کیا اگر حضور میزان پر بھی نہلیں

فر ما یا تو پھر حوضِ کوثر پر ، میں ان تین جگہوں کونہیں حچھوڑ وں گا ( لینی ان مقامات میں ہے کسی ایک جگہ ضرورملول گا) - (ترندی مشکوة)

عَنُ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ شَفَاعَتِي لِأَهُلِ الْكَبَائِرِ مِنُ أُمَّتِي. (١) ہے میری امت کے بیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ (تر مذی، ابوداود، مشکوة)

عَنُ عَوُفِ بُن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي آتٍ مِنُ عِنُدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنُ يَدُخُلَ نِصُفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيُنَ الشَّفَاعَةِ فَاخُتَرُثُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنُ مَاتَ لَا يُشُرِكُ بِاللَّهِ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه ميرى شفاعت ثابت

حضرتِ عوف بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ میرے یاس خدائے تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تواس نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آ دھی امت جنت میں داخل ہو یا میں شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے شفاعت کومنظور کیا،میری شفاعت ہراس شخص کے

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة إلخ، باب ما جاء في شان إلخ، الحديث: ٢٣٢١، ج٣، ص٩٥١، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، الحديث: ٩٩٥٥، ج٢، ص ٣٢٢

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة إلخ، باب ما جاء في الشفاعة الحديث: ٢٣٣٣، ج١، ص١٩٨، "سنن أبي داود"، كتاب السنة، باب في الشفاعة الحديث: ٣٤٣٩، ج٣، ص ١ ٣١، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة إلخ، باب الحوض والشفاعة للحديث: ٩٩٥٩، ج٢، ص٢٢٣. ....."سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة والرقائق إلخ المحديث: ٢٣٣٩، ج١٩ ص ٩ ٩ ١، " مشكاة =

لیے ہوگی جواس حال میں مرے کہاس نے کسی کوخدائے تعالیٰ کا شریک نہ مانا ہو۔ (تر مذی مشکوۃ)

عَنُ عِمُرَانَ بُن حُصَيُن رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سر کار قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که میری امت کی ایک جماعت میری شفاعت کی بدولت نار دوزخ سے نکالی جائے گی جس کا نام جہنمی پڑا ہواتھا۔ (بخاری، مشکوۃ)

حضرت عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه نے كہا كه رسولِ كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه قيامت كے دن تین فشم کے لوگ شفاعت کریں گے پہلے انبیائے کرام علیم اللام چھرعلمائے دین۔ چھرشہدائے (ترمذي،مشكوة)

حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی بخاری رحمۃ الله تعالیٰ علیہ اس حدیث کے تحت فر ماتے ہیں کہ:

یعنی ان تین گروہ کے ساتھ شفاعت کی تخصیص ان کے فضل و ہزرگی کی زیادتی کے سبب ہے ورنہ ہراہلِ خیرمسلماناں (مثلاً سچا حاجی، باتمل حافظ) کے لیے ( بھی شفاعت کاحق ) ثابت ہے۔ (اشعة اللمعات، جلد جهارم ، ص ۴٠٨)

حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه ميرى امت

يُسَمَّوُنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ. (١) عَنُ عُشُمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُفَعُ يَوْمَ الُقِيَامَةِ ثَلَاثَةُ الْأَنبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ

يَخُرُجُ قَومٌ مِنُ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي

"تخصيص شفاعت به اين سه گرولا بجهت زیادت فضل و کرامت ایشان ست والا بهمه ابهلِ حيراز مسلمانان را ثابت ست" ۔<sup>(۳)</sup>

الشُّهَدَاءُ۔(٢)

عَنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِن أُمَّتِى مَن يَشُفَعُ لِلْفِئَامِ

المصابيح"، كتاب أحوال القيامة إلخ، باب الحوض والشفاعة المحديث: • • ٢٩، ج٢، ص٢٢٣. ....."صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار،الحديث: ٢٩٥٢، ج٢، ص٢٢٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق الحديث: ٥٥٨٥، ج٢، ص٢٣٣ ....."سنن ابن ماجه"، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة الحديث: ٣٣١٣، ج٣، ص٢٦٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب الحوض والشفاعة للحديث: ١ ١ ٢٥، ج٢، ص ٣٦٩، "كنز العمال"، كتاب القيامة من قسم الأقوال المحديث: ٢١٠ ٣٩، ٦٠، ص ٢٦١. ....اشعة اللمعات، كتاب الفتن، باب الحوض والشفاعة، الفصل الثالث، ج، ص ٣٣٠

وَمِنُهُمُ مَنُ يَشُفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنُهُمُ مَنُ يَشُفَعُ لِلْعُصْبَةِ (١) وَمِنْهُمُ مَنُ يَشُفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدُخُلُوا الْجَنَّةَ.(٢)

میں ہے بعض لوگ کئی جماعت کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ ایک قتبلہ کی ، اور بعض لوگ دس سے حالیس کی شفاعت کریں گے اور بعض لوگ

صرف ایک آ دمی کی ۔ یہاں تک کہ میری کل امت جنت میں داخل ہوجائے گی ۔ (تر مذی مشکوۃ)

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه في كها كه رسول كريم عليه الصلوة والسلام نے فر ما يا كه لوگ جہنم كى آگ کو (ملِ صراط سے گزر کر ) عبور کریں گے ۔ پھر اینےاعمال صالحہ کے مطابق جہنم (کی لپیٹ وغیرہ) سے نجات یا ئیں گے توان میں سے جوسب سے

عَن ابُن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُرُونَ مِنُهَا بِأَعْمَالِهِمْ فَأَوَّلُهُمْ كَلَمُحِ الْبَرُقِ ثُمَّ كَالرِّيح ثُمَّ كَحُضُر الْفَرَس ثُمَّ كَالرَّاكِب فِي رَحُلِهِ ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ ثُمَّ كَمَشُيهِ.<sup>(٣)</sup>

بہتر ہوں گے وہ بجلی حیکنے کے مانند ( بل صراط سے ) گزر جائیں گے۔ پھر ہوا کے مثل پھر دوڑنے والے گھوڑے کی طرح، پھراونٹ سوار کے مانند پھر دوڑ نے والے آ دمی کی طرح پھر پیدل چلنے کے مثل۔ (تر مذی، دارمی، ابو داود)

(1) .....قیامت قائم ہوناحق ہے اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔(۴) (بہارشریعت)

(٢).....قيامت كے دن لوگ اپني اپني قبرول سے ننگے بدن بغير ختنه شده آئھيں گے، کوئي پيدل ہوگا کوئي سواراور کا فرمنہ کے بل چلتے ہوئے میدانِ حشر کو جائیں گے کسی کوفر شتے تھیدٹ کر لے جائیں گے۔میدانِ حشر ملک شام کی سرز مین پر قائم ہوگا اس دن زمین تا نبے کی ہوگی ۔سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ابھی چار ہزار برس کی راہ کے فاصلہ پر ہےاوراس کی پیٹے دنیا کی طرف ہے قیامت کے دن اس کا منہاس طرف

<sup>..... &</sup>quot;عُصْبَة بضم العين و سكون صادازده (\* 1) تا چهل (١٢) اشعة اللمعات"\_

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في الشفاعة، الحديث: ٢٣٣٨، ج ١٩، ص ٩ ٩ ١، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة إلخ، الحديث: ٢ • ٥٦ ٨، ج٢، ص ٢٣٢ ....."سنن الترمذي"، كتاب التفسير، باب ومن سورة مريم، الحديث: ١٤٠٩، ج٥، ص٨٠١، "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق، باب في ورود النار، الحديث: • ٢٨١، ج٢، ص٣.٢٣ .....''بہارِشر لعت''،جا،ص ۱۲۹.

•••• النَّوْ الْرَالِيَّةِ الْمُرِيِّةِ فِي الْمُرِيِّةِ فِي الْمُرَادِرِ شَفَاعت الْمُحَالِّةِ الْمُرَادِرِ شَفَاعت الْمُحَالِيِّةِ فِي الْمُرَادِرِ شَفَاعت الْمُحَالِيِّةِ فِي الْمُؤْرِدِرِ شَفَاعت الْمُحَالِيِّةِ فِي الْمُؤْرِدِ وَمِنْ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِ وَمِنْ الْمُؤْرِدِ وَمِنْ الْمُؤْرِدِ وَمِنْ الْمُؤْرِدِ وَمِنْ الْمِنْ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ ہوگا گرمی اور تپش سے بھیجے کھولتے ہول گے۔ پسینہ اس کثرت سے نکلے گا کہ اوپر چڑھے گاکسی کے ٹخنوں تک ہوگا۔ کسی کے گھٹنوں تک ،کسی کے کمر ،کسی کے سینہ ،کسی کے گلے تک اور کا فر کے تو منہ تک چڑھ کرمثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈ بکیاں کھائے گا اور گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں ، ز بانیں سوکھ کر کانٹا ہوجائیں گی اور بعضوں کی زبانیں منہ سے باہرنکل آئیں گی۔ان مصیبتوں کے باوجود کوئی کسی کا برسانِ حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھا گے گا ماں باپ اولا دسے پیچیا حجیٹرا ئیں گے۔ ہرایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ قیامت کا دن جو کہ پچپاس ہزار برس کا ہوگا اس پریشانی کی حالت میں قریب آ دھے کے گز رجائے گااب اہلِ محشر مشورہ کریں گے کیا بنا کوئی سفارشی ڈھونڈ نا جا ہیے جوہم کوان مصیبتوں سے رہائی دلائے لوگ گرتے پڑتے حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض ً كريل كے كداے حضرت آدم! آپ ابوالبشر ہيں خدائے تعالى نے آپ كواپنے دستِ قدرت سے بنايا فرشتوں سے آپ کوسجدہ کرایا۔ ہم لوگ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں آپ ہماری شفاعت سیجیے کہ خدائے تعالی ہمیں اس سے نجات بخشے حضرت آ دم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ بیرمیر امر تبنہیں تم کسی اور کے یاس جاؤ۔ لوگ حضرتِ نوح علیہ الصلو ۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کےحضور ہماری شفاعت تیجیے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ مختصریہ کہلوگ حضرت ابراہیم ،حضرت موسی وغیر ہجلیل القدرانبیاء کرام علیم البلام کی آ بارگاہ میں حاضر ہوکر شفاعت کے لیے گریہ وزاری کریں گے مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملے گا کہ یہ میرار تبنہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہلوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گےوہ بھی یہی فرمائیں ، گے کہ میں اس لائق نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ ،لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس جھیجے ہیں۔ فر ما ئیں گےتم ان کے حضور حاضر ہوجن نے ہاتھ پر فتح رکھی گئی جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولا د آ دم کے سردار ہیں تم محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاتم النبین ہیں۔ وہی آج تمہاری شفاعت فر ما ئیں گے اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکریں کھاتے روتے چلاتے دہائی دیتے ہوئے شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب احریجتنی محرمصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم کی بار گاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ارشا دفر مائیں گے۔ أنّب لھے ایعنی شفاعت کے لیے میں ہول۔ پیفر ماکر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ارشادہوگا: یعنی اے محمد! اپنا سر اٹھاؤ اور کھو تمہاری بات سنی يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعُ رَأَسَكَ وَقُلُ تُسْمَعُ وَسَلُ تُعُطَه المحالية العلمية (ووت الالى) معمد العلمية (ووت الالى) معمد العلمية (ووت الالى) معمد العلمية (ووت الالى) معمد العلمية (ووت اللالى) جائے گی اور جو مانگو کے ملے گا اور شفاعت کروتمہاری

شفاعت مقبول ہوگی۔اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوجائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ سے بھی کم ایمان ہوگا سرکا را قدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلماس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔

أَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا وَوَالِدَيْنَا وَأَسَاتِذَتَنَا وَمَشَايِخَنَا وَتَلَامِذَتَنَا وَأَحْبَابَنَا وَجَمِيعَ أَهُلِ السُّنَّةِ شَفَاعَةَ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَحِ وَنَبِيِّكَ الْمُجْتَبَى عَلَيْهِ التحيَّةُ وَالثَّنَاءُ.

(۳)....شفاعت تق ہاس کا انکار کرنا بد مذہبی و گمراہی ہے جبیبا که حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیه فرماتے ہیں که" إنكارِ شفاعت بلاعت و ضلالت ست چنانكه حوارج وبعض معتزله بدال دفته اندل-(۲) (اشعة اللمعات، جلد چہارم، ۲۰۸۰)

اور حضرت ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری فرماتے ہیں کہ:

"فِي شَرِحِ مسلم للنووى قَالَ الْقَاضِي عَيَاضِ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى مَذُهَبُ أَهلِ السُّنَّةِ جَوَازُ الشَّفَاعةِ عَقلاً وَوُجُوبُهَا سَمعًا لِصَريحِ قَوله الشَّفَاعةُ السَّفَاعةُ اللَّامَنَ اَذِنَ تَعالى ﴿ يَوْمَ بِنَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّامَنَ اَذِنَ لَعُالَى ﴿ يَوْمَ بِنَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّامَنَ اَذِنَ لَعُالَى ﴿ وَقَد جَاءَ تِ لَعُ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللَّوْمَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

وَاشُفَعُ تُشَفَّعُ. (1)

ینی امام نووی کی کتاب شرح مسلم میں ہے کہ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اہلِ سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ عقلاً شفاعت جائز ہے اوراس کا وجوب ساعی ہے اس لیے کہ خدائے تعالی نے تھلم کھلا ارشاد فرمایا کہ { یَوْمَ بِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَا عَدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>.....&#</sup>x27;'بہارشر لعت''،جا،ص•۱۳-۹۱۳.

<sup>......&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب الحوض والشفاعة، الفصل الثالث، ج ۴، ص ۳۳۲ ......"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الحوض والشفاعة، الحديث: ۵۵۹۸، ج ٩، ص ۵۲۴

اور (اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت ہی ) حدیثیں وارد ہیں۔جن کا مجموعہ آخرت میں شفاعت کی صحت پر حد تواتر کو پہنچ چکا ہے۔ شفاعت کے تق ہونے پرسلف صالحین اوران کے بعداہلِ سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ (مرقاة ،جلد پنجم ،ص ۷۷۷)

(٣)..... شفاعت کی چند قسمیں (١) ہیں جسیا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی

عليه نے فرمایا که:

"نوع اول شفاعت عظلي ست كه عام ست مر تمامه خلائق را و مخصوص ست به پيغسر ما صلى الله تعالى عليه وسلم كه بهيچ كس را از انبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم مجال جرات وا قدام بران نباشد وآن برائے اراحت وتخلیص از طول وقوف در عرصات وتعجيل حساب و حكم كردگار تعالى وتقلاس وبر آوردن ازاں شلات ومحنت دوم از برائے در آوردن

لعنی شفاعت کی پہلی تشم شفاعت عظمیٰ ہے جو کہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور ہمارے بیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے لیعنی انبیائے كرام عليهم الصلوة والسلام ميس يسي اور نبي كواس پر جراُت اور پیش قدمی کی مجال نه ہوگی اور بیشفاعت لوگوں کوآ رام پہنچانے ،میدانِ حشر میں دریتک تھہرنے سے چھٹکارا دلانے ، اللہ تبارک وتعالیٰ کے فیصلہ اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ دوسری قشم کی شفاعت ایک قوم کوبے ساب جنت میں داخل کرنے

..... حضرت ملاعلى قارى عليه رحمة الله البارى فرمات بين "اَلشَّفَاعَةُ خَمُسَةُ أَقْسَامٍ (أَوَّلَهَا) مُخْتَصَّةُ بِنَبيّنَا صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَسَـلَّـمَ وَهِيَ الارَاحَةُ مِنُ هَوُلِ الْمَوُقِفِ وَتَعجِيْلُ الْحِسَابِ (الثَّانِيَة) فِي إِدْخَالَ قَومٍ الْجَنَّةَ بِغَيُر حِسَابِ وَهَذِهِ أَيضًا وَرَدَتُ فِي نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَـ (الثالثة) اَلشَّفَاعَةُ لِقَومِ اِسْتُو جَبُوُا النَّارَ فَيشُفَعُ فِيهِمْ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالى (الرابعة) فِيمَن دَخُلَ النَّارَ مِن الُـمُـذُنِييُـنَ فَـقَـدُ جَاءَ تِ الْآحَادِيُـثُ بإخُرَاجِهِم مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ نَبِيِّنَا وَالْمَلَائِكَةِ وَإِخُوَانِهِم مِنَ الْـمُومِنِيْنَ ثُمَّ يُخُرِجُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه (الخامسة) الشَّفَاعَةُ فِي زِيَادَةَ الدَّرَجَاتِ فِي الْجَنَّة لِأَهْلِهَا وَهَذِهِ لَا تُنكَّرُهَا أيضًا (مرقاة، جلد پنجم، ص ٢٥٨)

( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب صفة القيامة إلخ، الحديث: ٩٩ ٥٥، ج٩، ص٣٢٥)

**؞؞ ۱۲۸ ⇔۰۰۰** حوض کوثر اور شفاعت ۱۲۸ <mark>↔۰۰</mark>

کے لیے ہوگی اور بیشفاعت بھی ہمارے پیغمبرسر کا پ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔اور بعض لوگوں کے نز دیک بیشفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قشم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔اور شفاعت کی امداد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ چوتھی قشم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے مستحق اور حق دار ہو چکے ہوں گے۔تو حضور صلی اللہ تعالی علیه وآله وسلم شفاعت فرما کران کو جنت میں لاویں گے۔ یانچویں قشم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔چھٹی قشم کی شفاعت ان گنہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہول گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے اور اس شفاعت میں دیگر انبیائے کرام علیم السلام ، فرشتے ، علماء اور شہداء بھی شریک ہوں گے۔ساتویں قشم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قشم کی شفاعت ان لوگوں کے عذاب کی تخفیف کے بارے میں ہوگی جو کہ دائی عذاب کے ستحق ہوں گے۔نویں قشم

قومے در بھشت بغیر حساب و ثبوت آں نیز وارد شلابرائے پیغسر ما ونزد بعضے مخصوص بحضرت او ست سوم در اقوامے که حسنات وسیئات ایشاں برابر باشل وبامداد شفاعت به بھشت در آینل چھارم قومے که مستحق و مستوجب دوزخ شلا باشند پس شفاعت کند وایشاں را به بهشت در آرد پنجم برائے رفع درجات و زیادت کرامات ششم در گنالا گاران که بدوزخ در آمدالا باشند به شفاعت بر آینل واین شفاعت مشترك ست ميال سائر انبياء وملائكه وعلماء وشهداء ـ بمفتم در استفتاح جنت بهشتم درتخفيف عذاب از انها که مستحق عذاب مخلل شلا باشنل نهم برائے اہل ملاینه حاصه دامم برائے زیارت کنندگان قبر شریف بروجه امتیاز واختصاص" ـ (١) کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور سرکارِ اقدس کے روضئہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے

....."اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، بك الحوض والثفاعة ، الفصل الأول، جهم من مهم.



پيْرُ ش:**مجلس المدينة العلمية**(دعوت اسلام) •••••••

## چشے کا بیال

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعُدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَينٌ رَأَتُ وَلَا أَذُنُّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ

عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَهُلُ الْجَنَّةِ عِشُرُونَ وَمِئَةُ صَفِّ ثَـمَانُونَ مِنُهَا مِنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرُبَعُونَ مِنُ سَائِرِ الْأُمَمِ (٢)

عَنُ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتُ إلَى الْأَرُض لَّأْضَاءَ تُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاثُ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا

حضرت ابو ہررہ وضی الله تعالی عندنے کہا کدرسول کریم علیہ الصلوة والتسليم نے فرمايا ہے كه خدائے تعالى نے فرمايا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کررکھی ہے کہ جس کونہ کسی آئھ نے دیکھانہ اس کی خوبیوں کوکسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پراس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ (بخاری،مسلم)

حضرت بریده رضی الله تعالی عند نے کہا که سرکار اقدس صلی الله تعالى عليه وآله وللم في فرمايا كه جنتيول كى ايك سوبيس صفيل مول گی۔اوران میں سے اسی (۸۰) صفیں اس امت کی ہول گی اور عالیس صفیں دوسری امتول کی۔ (ترندی، داری مشکوة)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے کہا که رسول کریم علیه الصلوة والتسليم نے فر مايا كه اگر جنتيوں كى عورتوں ميں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھا نکے تو آسان سے زمین تک منور ہوجائے اور ساری فضا زمین

....."صحيح البخارى"، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة إلخ، الحديث: ٣٢٣٨، ج٢ص ١ ٣٩، "صحيح مسلم" ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها الحديث: ٢\_(٢٨٢٣)ص: ٢١٥١.

....."سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كم صف أهل الجنة للحديث: ٢٥٥٥، ج١، ص ۲۳۴، "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق، باب في صفوف إلخ، الحديث: ۲۸۳۵، ج٢، ص٣٣٨، "مشكاة المصابيح" ، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق،الحديث: ٣٣٣ ٥ ٦ ٢ م ٣٣٣٠.

عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ـ (1) سر کی اوڑھنی دنیاو مافیہا سے بہتر ہے۔( بخاری مشکوۃ )

عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَّاصِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخُرَفَتُ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِق السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضِ وَلَوُ أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَهُل الُجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوُّءُهُ ضَوُءَ الشَّمُسِ كَمَا تَطُمِسُ الشَّمُسُ ضَوُءَ

عَنُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمُ أَنُ تَصِحُّوا فَلَا تَسُقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ أَنُ تَحْيَوُا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ أَنُ تَشِبُّوا فَلَا تَهُرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ أَنُ تَنْعَمُوا فَلا تَبُأَسُوا أَبَدًا ـ (٣)

سے اسان تک خوشبوسے معطر ہوجائے۔اوراس کے

حضرت سعدبن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه سعيروايت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاة والتسليم نے فرمايا كما كر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہوجائے تو آسان و زمین کے اطراف وجوانب اس سے آ راسته ہوجائیں۔اوراگر جنتیوں میں سے کوئی شخص (دنیا کی طرف) جھا نکے اوراس کے تنگن ظاہر ہوجائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے ، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کوسورج مٹادیتاہے۔ (تر مذی مشکوۃ)

حضرت ابوسعيد وابوبهريره رضى الله تعالىءنهما سے روايت ے كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه يكارف والایکارکر کھے گا کہ (اے جنت والو) تم تندرست رہو گے بھی بیار نہ ہوگے ہتم زندہ رہو گے بھی نہ مروگے ہتم جوان رہو گے بھی بوڑھے نہ ہو گے۔اور تم آ رام سے رہوگے بھی محنت ومشقت نیا ٹھاؤ گے۔ (مسلم مشکوۃ )

....."صحيح البخاري"، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين إلخ، الحديث: ٢٤٩٧، ج مل ٢٥٢، "مشكاة المصابيح" ، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، الحديث: ٢٩ ١ ٥٦ ، ج، ٢ص ٢٩ ٣٠.

....."سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة الحديث: ٢٥٣٤، ج١،

ص ٢ من ٢ مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق المحديث: ٥ ٦٣٧ ج٢ ص٣٣٣ ..... "صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة لمحديث:

٢٢\_(٢٨٣٧)ص: ١٩٢١، "مشكاة المصابيح" ،كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب صفة الجنة

وأهلها، الفصل الأول، الحديث: ٥٦٢٣\_ ٥٦٢٣، ع، ص ١ ٣٣.

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه نے كہا كه سركا راقدس صلى

الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا كه فتى جنت ميس كها كيس

گے اور پئیں گے لیکن نہ تھو کیں گے، نہ پیشاب و

یاخانہ کریں گے۔اور نہ ریٹھ سکیں گے۔صحابہ نے

عرض کیا کھانے کا فضلہ کیا ہوگا ؟حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وآله وسلم نے فرمایا که (فرحت بخش) ڈ کار آئے گی

اورایبالسینه آئے گا جومشک کی خوشبو کے مثل ہوگا۔

ولا المرابع الموار المرابع الم

عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشُرِبُونَ وَلَا يَتُفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَـمُتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطُّعَام قَالَ جُشَاءٌ وَرَشُحٌ كَرَشُح

الُمِسُكِ يُلُهَمُونَ التَّسْبيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلُهَمُونَ النَّفَسَ ـ (1)

اور سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ للهِ كَهناجنتيول كول مين دال دياجائے گا۔ (جوان كى زبان يربے تكلف جارى ہوگا)جیسے کہ سانس جاری ہے۔ (مسلم، مشکوة)

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهمانے كها كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فر مايا كه مرتبه كے لحاظ سے ادفی جنتی وہ شخص ہوگا جواینے باغوں،اپنی بیویوں،اپنی نعمتوں، اینے خدمت گارول اور اپنی آرام گاہول کو ایک ہزار برس کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا اور خدائے تعالی کے نزد یک سب سے بڑے مرتبہ کا جنتی وه شخص ہوگا جوشج وشام دیدارِ الٰہی سے مشرف

عَن ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنُزِلَةً لَمَنُ يَنُظُرُ إِلَى جنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَـدَمِهِ وَسُرُرهِ مَسِيرَةَ أَلُفِ سَنَةٍ وَأَكُرَمَهُمُ عَلَى اللَّهِ مَنُ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأً ﴿ وُجُولًا يَوْمَ إِنَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَّى مَا إِيَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾(٢)

موكاراس كے بعد حضور نے بيآيت كريمة تلاوت فرمائى: {وُجُوْكًا يَّوْمَبِنِ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَى مَابِهَا نَاظِرَةً ﴾ (ياره

....."صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة وأهلها، الحديث: ١٨ ـ (٢٨٣٥) ص • ١٥٢ ،"مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأول، الحديث: • ٢٢٥، ج، ص ١٣٣١

....."سنن الترمذي"، تفسير القرآن سورة القيامة، الحديث: ٣٣٣٦، ج٥، ص٢١٨، "مشكاة المصابيح" ، كتاب أحوال القيامة إلخ، باب رؤية الله تعالى، الحديث: ١٥٢٥٥، ج٢، ص٢٣٧

المدينة العلمية (وكوت اسلاي) ••••••• بيُن شُ:مجلس المدينة العلمية (وكوت اسلاي) •••••• 132 مجلس المدينة العلمية (وكوت اسلاي)

انِوَارُ الْحَيْلِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ

۲۹ سورة القیامة ) یعنی اس روز بہت سے چہرےاینے پروردگار کے دیدار سے تروتازہ اورخوش وخرم ہول گے۔ (احمد، ترمذی، مشکوة)

(۱).....جنتیوں کو جنت میں ہرشم کےلذیذ میوےاور کھانے ملیں گے، جو جا ہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔اگرکسی پرند کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تواسی وقت بھنا ہواان کے سامنے آجائے گا۔اگرکسی چیز کے یینے کی خواہش ہو گی تواسی چیز سے بھرا ہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آ جائے گا۔

(۲).....ادنی جنتی کے لیےاسی (۸۰) ہزارخادم اور بہتر (۷۲) ہبویاں ہوں گی اوران کوایسے تاج ملیں گے کہاس میں کا ایک اد فیٰ موتی ساری دنیا کوروشن کردےگا۔

(m).....جنتی آپس میں ملا قات کرنا چاہیں گے توایک تخت دوسرے کے پاس خود بخو د چلا جائے گا۔ 

### سلام کا جواب دینا

السلام عليم كے جواب ميں السلام عليم كہنے سے جواب ادا ہوجائے گا اگر چەسنت يہ ہے كہ وعليم السلام کے، آ داب، تسلیمات، بندگی کہنا ایک مہمل بات ہے اور خلاف سنت ہے، اس کا جواب کچھ ضرور نہیں، وہاں مصلحت پرنظر کرے۔اگرصورت بیہے کہاس کا جواب نہ دینے سے وہ متنبہ ہوگا اور آئندہ خلاف سنت سے بازرہے گا تو کچھ جواب نہ دے،اورا گروہ دنیا کےاعتبار سے بڑا تخص ہےاوراسے جواب نہ دینے میں ضرر و ایذا کااندیشہ ہے تو وییا ہی کوئی مہمل جواب دے دے۔اسی طرح اگراسے جواب نہ دینے سے کینہ پیدا ہوگا یا اپنی ناواقفی کے باعث اس کی دل شکنی ہوگی جب بھی جواب دینااولی ہےاورسلام جب مسنون طریقہ سے کیا گیا ہواور سلام کرنے والاسنی مسلمان صحیح العقیدہ ہوتو جواب دینا واجب ہے اوراس کا ترک گناہ مگر اجنبی جوان عورت اگرسلام کرے تو دل میں جواب دینا جا ہے واللہ تعالی اعلم۔

(فتاوی رضویه، ج۲۲،ص ۴۰۸)

# وورځ کاپيال

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ أُوقِدَ عَلَى النَّارِ أَلُفَ سَنَةٍ حَتَّى احُمَرَّتُ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى ابُيَضَّتُ ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسُوَدَّتُ فَهِيَ سَوُ دَاءُ مُظُلِمَةً ـ (١)

عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَهُوَنُ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبِ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغُلِي مِنْهُمَا دمَاغُهُ (۲)

عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدَبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمُ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعُبَيْهِ وَمِنْهُمُ مَنُ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكَبَتَيُهِ وَمِنْهُمُ مَنُ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجُزَتِهِ وَمِنْهُمُ مَنُ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرُقُوتِهِ (٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہالصلو ۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کوایک ہزار برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئ۔ پھراس کو ایک ہزار برس تک جلایا گیا۔ یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی پھراسے ایک ہزار برس اور جلایا گیایہاں تک کہوہ کالی سیاہ ہوگئی اب وہ سیاہ وتاریک ہے۔ (ترمذی مشکوة)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها في كها كهرسول كريم عليهاصلوة والسلام نے فرمايا كه دوز خيول ميں سب سے ملكا عذاب ابوطالب کو ہوگا۔ اس کو آگ کے جوتے بہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھو لنے لگے گا۔ (بخاری،مشکوق)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمایا كه دوز خيوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گخنوں تک آگ ہوگی اوربعض لوگ وہ ہوں گےجن کے زانوں تک آ گ کے شعلے پہنچیں گےاور بعض وہ ہوں گےجن

....."سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة طعام إلخ، الحديث: • • ٢٦، ج؟اص٢٢٦،

"مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة و بدء الخلق، الحديث: ٣٢٣، ج،٣ص • ٣٣٠.

....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذابا، الحديث: ٣١٢\_ (٢١٢) ص١٣٢،

"مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، الحديث: ٧١٨، ج٢ص ٩ ٣٣٠.

....."صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، الحديث: ٣٣\_(٢٨٣٥)، ص: ١٥٢٧،

کے کمرتک ہوگی اور بعض لوگ وہ ہول گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہول گے۔ (مسلم ،مشکوۃ )

عَنُ أَبِي سَعِيُدِنِ النُّحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أَنَّ ذَلُوًا مِنُ غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهُلَ الدُّنْيَادِ (1)

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُن جَزُءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمُثَالِ الْبُخُتِ تَلُسَعُ إحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ خَريفًا وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمُثَالِ الْبغَالِ الُمُوكَفَةِ تَلُسَعُ إِحُدَاهُنَّ اللَّسُعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرُبَعِينَ خَرِيفًا. (٢)

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِلَّا شَقِيٌّ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنُ الشَّقِيُّ؟ قَالَ مَنُ لَمُ يَعُمَلُ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ وَلَمُ يَتُرُكُ لَهُ مَعُصِيَةً (٣)

حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عندنے كها كه سركار ا قدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فر ما يا كما كراس زرد پانی کاایک ڈول جودوز خیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دِنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبو دار هوجائیں۔(ترمذی،مشکوة)

حضرت عبدالله بن حارث بن جزء نے کہا کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه دوزخ ميں بختى اونٹ کے برابرسانپ ہیں۔ بیسانپ ایک مرتبہ کسی کوکاٹے تواس کا در داور زہر جالیس برس تک رہے۔ گا۔ اور دوزخ میں یالان باندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں تو ان کے ایک مرتبہ کاٹنے کا دردو زہر جالیس (۴۰)سال تک رہےگا۔ (احمد مشکوۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ اصلوة والتسليم في فرمايا كدوزخ مين صرف بدنصيب داخل ہوگا۔ یو چھا گیا یارسول اللہ! برنصیب کون ہے؟ فرمایا بدنصیب وہ مخص ہے کہ جس نے خدائے تعالی

"مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، الحديث: ٤٧١، ٢٠، ص٢٠، ص٢٣٠. ....."سنن الترمذي"، كتاب صفة الجهنم، الحديث: ٢٥٩٣، ج؟١ص ٢١٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب صفة النار وأهلها، الفصل الثاني المحديث: ٦٨٢، ٣٢، ص ١٣٣١. ....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبد الله بن حارث الحديث: ٢١٧١، ج٢، ص٢١٦، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق الحديث: ١٩٢١، ج٢، ص٣٣٣. ....."سنن ابن ماجه"، كتاب الزهد، باب ما يرجى من إلخ، الحديث: ٩٨ ٢٩٨، ج٣، ص١٦ ٥، "مـشـكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، الحديث: ٣٩٣٥، ج،٢ص٣٣٣.

و وزخ كابيان المعنون ا

کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کونہیں چھوڑا۔ (ابن ماجبہ، شکوۃ)

### انتياه:

- (1)..... جنت ودوزخ حق ہیں۔ان کاا نکار کرنے والا کا فرہے۔(1) (بہارشریعت)
- (۲).....دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جزیے۔ (۲) (بہارشریعت)
- (٣).....حضرت جبريل عليه السلام نے حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے قسم کھا کرعرض کيا که اگر جبنم کوسوئی کی

نوک برابر کھول دیا جائے تواس کی گرمی سے سب زمین والے مرجائیں۔اور قسم کھا کرکہا کہا گرجہنم کا کوئی داروغہ دنیا والوں پر ظاہر ہوجائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب ان کی ہیبت سے مرجائیں اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہا گرجہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کا پینے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ (۳) (بہار شریعت)

(۴)......دوزخ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو ستر برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی۔(۴) (بہار شریعت)

(۵) .....جہنمیوں کو ٹیل کی جلی ہوئی تلجھٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی چینے کو دِیا جائے گا کہ مُنہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گرجائے گی۔ سر پرگرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی خار دارتھو ہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتار نے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کوالیا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھالیاس میں گر پڑے گی۔ اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑ سے گکڑ ہے کردے گا تو وہ شور بے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ (۵) (بہارشریعت)

(۲)....جنم والے گدھے کی آ واز کی طرح چلا کرروئیں گے پہلے آ نسونکلیں گے جب آ نسوختم ہوجائیں گے توخون اور پیپ گے توخون روئیں گے ،رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلئے لگیں۔العیاذ باللہ۔



....... بهارشر بعت، ج۱، ۱۲۵. ...... ۱۲۱۰. بهارشر بعت، ج۱، ۱۲۲۰.

.....''بہارِشر بعت'،ج۱،ص ۱۲۷.

••••• پیش ش:مجلس المدینة العلمیة (دوت اسلای) •

·•·· 13



عَنُ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيمَانِ (1)

عَنُ عُشُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاً فَأَحُسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنُ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنُ تَحُتِ أَظُفَارِهِ ـ (٢)

عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوءَ لِمَنُ لَمُ يَذُكُرُ اسُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ - "

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا که یا کیز گی نصف ایمان ہے۔(مسلم شریف)

حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے کہا که سرکار اقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرما يا كه جو شخص وضوكر ب اوراجیما وضوکرے تواس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہاس کے ناخنوں کے نیچے ہے بھی نکل جاتے ہیں۔( بخاری مسلم )

حضرت سعيد بن زيدرض الله تعالى عندني كها كدرسول كريم عليه اصلوة والتسليم نے فرمايا كه جس نے وضوكے شروع ميں بسم الله نه ريرهي اس كاوضو (كامل) نهيس - (ترمذي ،ابن ملجه)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور

....."صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، الحديث: ١\_(٢٢٣) ص • ١٨٠

....."صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا إلخ، الحديث: • • ٣-(٢٢٥) ص: ٩ ١٦،

"مشكاة المصابيح" ، كتاب الطهارة ، الفصل الأول ، الحديث: ٢٨٣ ، ج ١ ، ص ٢٢

....."سنن الترمذي"، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، الحديث: ٢٥، ج١، ص١٠، "سنن ابن ماجه"، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، الحديث: ٢٩٧، ج١، ص ٢٠٢١

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسُتُمُ وَإِذَا تَوَضَّأْتُهُ فَابُدَهُ وُا بِأَيَامِنِكُمُ لِلهِ

عَنُ عُشُمَانَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَوَضَّأَ ثَلَا ثًا ثَلَا ثًا وَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبُلِي ـ (١)

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطُهَرَةٌ لِلُفَمِ مَرُضَاةٌ لِلرَّبِّ ـ (٣)

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرُتُهُمُ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عَنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ـ (٣)

عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه جب كبر البهنويا وضوكرو تواپنے داہنے سے شروع کرو۔ (احمد، ابوداود)

حضرت عثان رضی الله تعالی عند نے فرمایا که رسول کریم عليه الصلوة والتسليم نے تين تين مرتبه وضوفر مايا اور فرمايا کہ یہ میرااور مجھ سے پہلے جوانبیائے کرام علیم السلام تصان کا وضوہے۔(مشکوۃ)

حضرت عا نشهرض الله تعالى عنها نے كہا كه سركار اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که مسواک منه کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے۔(احر،داری)

حضرت ابو ہرىرەرضى اللدتعالى عندنے كہا كدرسول على الصلوة والتسليم نے فرمايا كه اگر ميں اپنی امت کے ليے دشوار نه سمجهتا توانہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں ادر ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ (بخاری مسلم)



..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الحديث: ١ ٠ ٣، ج١، ص٩.٢

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الحديث: ٣٢٣، ج١، ص٩.٥

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عائشه، الحديث: ٣١٠ ٢١، ج٠١، ص٨٥، "سنن

الدارمي"، كتاب الطهارة، باب السواك مطهرة للفم، الحديث: ١٨٣، ج١، ص١٨٩

....."صحيح البخاري"، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، الحديث: ٨٨٨، ج ١، ص ٠٠٠،

"صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب السواك، الحديث: ٢٥٢ مر (٢٥٢) ص١٩٢

النَّوْارُ الْحَيْنُ الْمِيْنَ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ اللهِ المِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## وضوكرنے كامسنون طريق

پہلے نیت کرےاور پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے بعد کم سے کم تین تین مرتبہ اوپر نیچے کے دانتوں کی چوڑ ائی میں مسواک کرے نہ کہ لمبائی میں اور اس طرح کہ پہلے دائنی جانب کے اوپر کے دانت مانخھے پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت پھر دائنی جانب کے نیچ کے دانت پھر بائیں جانب کے نیچ کے دانت مانج۔اس کے بعد دونوں ہاتھ پر گٹوں سمیت یانی ملے اور انگلیوں میں خلال کرے پھر بائیں ہاتھ میں لوٹا وغیرہ لے کر دائیں ہاتھ پرانگلیوں کی طرف سے شروع کر کے گئے تک تین باریانی بہائے پھرلوٹے کودا ہے ہاتھ میں لے کر بائیں ہاتھ پرتین باراسی طرح یانی بہائے اوراس کا خیال رہے کہ انگیوں کی گھائیاں یانی بہنے سے نہ رہ جائیں اورا گرحوض سے وضوکرتا ہوتو گٹوں تک ہاتھوں کو ملنے کے بعد حوض میں پہلے داہنا ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے اور پھر بایاں ہاتھ ڈال کرتین بار ہلائے پھرتین بارکلی اس طرح کرے کہ منہ کی تمام جڑوں اور دانتوں کی سب کھڑ کیوں میں یانی پہنچ جائے اورا گرروزہ دار نہ ہوتو ہر کلی غرغرہ کے ساتھ کرے پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیا ناک میں ڈال کراسے صاف کرے اور سانس کی مدد سے تین بار داہنے ہاتھ سے نرم بانسوں تک پانی چڑھائے پھر چېرے براچھی طرح یانی مل کراس کوتین باراس طرح دھوئے کہایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک اور بیشانی کے اور یہ بچھ سر کے حصہ سے لے کر مھوڑی کے بنیج تک ہر ہر جھے پر پانی بہہ جائے اور داڑھی کے بال وکھال کو دھوئے ہاں اگر داڑھی کے بال گھنے ہوں تو کھال کا دھونا فرض نہیں صرف مستحب ہے۔اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے بنیجے ہیں ان کو بھی دھوئے اور داڑھی کا خلال کرے اس طرح کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ پھر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت یانی مل کر پہلے داہنے ہاتھ پر اور پھر بائیں ہاتھ پرسرِ ناخن سے شروع کر کے کہنیوں کے اوپر تک بال اور ہر حصہ کھال پرتین باریانی بہائے۔ پھر سر کامسے اس طرح کرے کہ دونوں ہاتھوں کے انگوشھےاور کلمہ کی انگلیاں جھوڑ کر باقی تین تین انگلیوں کے سرے ملا کر بیشانی کے بال اُگنے کی جگہ پر رکھے اور سر کے اوپری حصہ پر گدی تک انگلیوں کے بیٹ سے سے کرتا ہوا لے جائے اور ہتھیلیاں سرسے جدا رہیں پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے سر کی دونوں کروٹوں کامسح کرتے ہوئے

انوار المنتاني معمد ١٤٠ مهم وضوكاطريقه

پیشانی تک واپس لائے۔ یا تین تین انگلیاں سر کے اگلے جھے پرر کھے اور ہھیلیاں سرکی کروٹوں پر جمائے ہوئے گدی تک کھینچتا لے جائے اور بس پھراس کے بعد کلمہ کی انگلیوں کے پیٹے سے کان کے اندرونی حصہ کامسے کرے اور انگلیوں کی پیٹے سے گردن کامسے کرے ور انگلیوں کی پیٹے سے گردن کامسے کرے پھر پاؤں پر ٹخنوں سمیت پانی ملے اور پہلے دانے پاؤں پھر بائیں پاؤں پر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں کے اوپر تک ہر بال اور ہر حصہ کھال پر تین تین بار پانی بہائے اور انگلیوں میں خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیا سے اس طرح کرے کہ دہانے پاؤں کی چھنگلیا سے شروع کر کے انگوٹھے پرختم کرے اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کرے اور ہوئی ایک میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کرے اور ہوئی ایک میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پرختم کرے اور ہوئی سے درود شریف پڑھتار ہے کہ افضل ہے۔

### ضروری انتباه:

(۱)....کسی عضو کے دھونے کے بیمعنی ہیں کہاس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم دو بوند پانی بہہ جائے۔(۱)
(بہار شریعت، جلد دوم ص ۹۳)

اوردر مختار مع ردالمحتار جلداول ص: ١٧ ميں ہے "إسَالَةُ الْـمَاءِ مَعَ التَّقَاطُرِ وَلَوْ قَطْرَةً وَفِي "الْـفَيُـضِ" أَقَلُهُ قَطُرَتَانِ فِي الْأَصَحِ" اس عبارت كا حاصل معنى يہ ہے كہ تقاطر كے ساتھ پانى بہايا جائے اس طرح كه صوركے ہر صعبہ يركم سے كم دوبونديانى بہہ جائے۔(١)

اور فتاوی عالمگیری جلداول مصری ص: ۲۰ میں ہے " لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يَتَقَاطَرُ الْمَاءُ" لَعَيٰ جب تک که اعضائے وضوئے ہر حصہ بریانی کی بوند کیے بعد دیگرے نہ گزرجائے وضونہ ہوگا۔(۳)

عناية شرح بداية مين ہے۔ "اَلْبَلَلُ بِالْمَاءِ فِي الْمَغُسُولَاتِ لَا يُسُقِطُ الْفَرُضَ" لِعِن جن اعضاء كا دھونا فرض ہے انہیں صرف یانی سے بھولینے پر فرض ادانہ ہوگا۔ (٣)

لہذا جولوگ وضوکر نے وقت اعضاء پرتیل کی طرح پانی صرف چپڑ لیتے ہیں یابعض حصہ پرتو پانی بہاتے

<sup>......&#</sup>x27;'بهارِشر بعِت'،ج۱،ص ۲۸۸.

<sup>......&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطهارة، باب أركان الوضوء أربعة، مطلب في الفرض القطعي والظني، ج 1 ، ص ك 1 ٢.

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الطهارة، الفصل الأول في فرائض الوضوء، ج 1 ، ص٣٠

<sup>.....&</sup>quot;العناية شرح الهداية"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢ ١.

ہیں اور بعض حصے کوصر ف بھگو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً پیشانی کے بالائی حصے، کان کے کنارے، ہاتھ کی کہنیوں اور پاؤں کے ٹخنوں پرتر ہاتھ صرف پھیر لیتے ہیں اور پانی نہیں بہاتے ہیں اِن کا وضونہیں ہوتااس لیے کہ قرآن کریم نے اعضاء کے دھونے کا تھم دیا ہے لہذا صرف بھگونے سے وضونہ ہوگا۔

افسوس صدافسوس آج عوام تو عوام اکثر خواص بھی اس مسکہ سے لا پر واہی برتے ہیں اور آیت کریمہ { عَاصِلَةٌ تَا صِلَقَ تَصُلَّىٰ نَا اَرَا مَا صَاصِيَةً ﴾ کے مصداق بنتے ہیں۔ (یعنی کام کریں، مشقت جھیلیں جائیں کھڑکتی آگ میں) العیاذ باللہ تعالی۔

(۲) ..... جب جھوٹے برتن مثلاً لوٹے یا بدھنے سے وضوکر رہا ہوتو گوں تک ہاتھ دھونے کا مسنون طریقہ ہے کہ پہلے دونوں گوں تک ہاتھ خوب بھلو لے۔اس کے بعد بائیں ہاتھ میں برتن اٹھا کر داہنے ہاتھ پر سے برسرِ ناخن سے گئے کے اوپر تک تین بار پانی بہائے پھراسی طرح داہنے ہاتھ میں برتن اٹھا کر بائیں ہاتھ پر گئے تک تین بار پانی بہائے ۔جسا کہ شرح وقایہ جلد اول مجیدی کان پورس: ۵۹، ططاوی مصری ص: ۳۹، فاوئ عالمگیری جلد اول مصری ص: ۲، اور عنایہ وکفایہ شروح ہدایہ میں ہے "وَ اللَّفُظُ لِلْفَتَاوِی اللَّهِ نَدِیَة کَیْفِیَّتُهُ اِنْ کَانَ الْمِانَ عَلَی یَمِینِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ یَأْخُذَهُ بِیَمِینِهِ وَ یَصُبَّهُ عَلَی یَمِینِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ یَالْخُذَهُ بِیَمِینِهِ وَ یَصُبَّهُ عَلَی یَمِینِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ یَالُونَا اللَّهُ مَیْ اللَّهُ وَیَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی یَمِینِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ یَالُحُذَهُ بِیَمِینِهِ وَ یَصُبُّهُ عَلَی یَمِینِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ یَالُحُدَهُ بِیَمِینِهِ وَیَصُبُّهُ عَلَی یَمِینِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ یَالِیکَ "(۱)

اورمراً فى الفلاح مع طحطا وى مصرى ص: ٣٣٨ مين جد " وَيَسنّ البِدَاءَ أَهُ بِالْغَسُلِ مِنُ رُؤُوسُ الْأَصَابِع" (٢)

(٣)..... بہت سے لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناک یا آئکھ یا بھوؤں پر چلّو ڈال کرسارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ بھجھتے ہیں کہ منہ دُھل گیا حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس طرح منہ دھلنے میں منہ نہیں دُھلتا اور وضونہیں ہوتا۔ (٣)

<sup>......&</sup>quot;الفت اوى الهندية "كتاب الطهارة، الفصل الثانى فى سنن الوضوء، ج 1 ، ص ٢ ، "شرح الوقاية بلك سنن الوضوء إلخ، ص ٢٢ ، " العناية شرح الهداية "، كتاب الطهارة، ج 1 ، ص ١٨ ، " الكفاية شرح الهداية " ، كتاب الطهارة، ج 1 ، ص ١٩ ، "حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح"، فصل فى سنن الوضوء، ص ٢٠٠ ..... "حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح"، كتاب الطهارة، فصل فى سنن الوضوء، ص ٢٠٠ ..... "بهار شريعت"، ١٠٥٥.

ممم ١٤٢ مهم وضوكاطريقه

(م).....وضوکرنے میں مندرجہ ذیل باتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ پیشانی کے اوپر بال جمنے کی جگہ سے یانی کا بہنا فرض ہے۔ داڑھی مونچھ اور بھوؤں کے بال اگراتنے جھدرے ہوں کہ نیچے کی کھال جملتی ہوتو کھال پر یانی بہانا ضروری ہےصرف بالوں کا دھونا کافی نہیں۔ آئکھا ندر تھسی ہوتو آئکھاور بھوؤں کے درمیانی حصہ پر یانی بہانے کا خاص خیال رکھے۔منہ دھوتے وقت آئکھیں اور ہونٹ سمیٹ کرزور سے بند نہ کرے ورنہ کچھ حصه ره جانے کی صورت میں وضونہ ہوگا۔بعض وقت آئھ میں کیچڑ وغیرہ سخت ہوکر جم جاتا ہے اسے چھڑا کریانی بہانا ضروری ہے۔رخساراورکان کے درمیانی حصہ یعنی کنیٹی برکان کے کنارے تک یانی بہانا فرض ہےاس سے ا کثر اوگ غفلت برتنے ہیں۔ناک کے سوراخ میں کیل وغیرہ ہویا نہ ہوبہر حال اس پریانی ڈالنا ضروری ہے۔ جتنی داڑھی چہرے کی حدمیں ہواس کا دھونا فرض ہے اور لٹکی ہوئی داڑھی کامسح کرناسنت اور دھونامستحب ہے۔ یانی بہانے میں انگلیوں کی گھائیوں اور کروٹوں کالحاظ ضروری ہے خصوصاً یاؤں میں کہاس کی انگلیاں قدرتی طور یرملی رہتی ہیں۔ بڑھے ہوئے ناخنوں کے اندر جوجگہ خالی ہواس کا دُھلنا ضروری ہے۔ ناخنوں کے سرے سے کہنیوں کےاوپر تک ہاتھ کا ہریہلواورایک ایک بال کا جڑ سےنوک تک دھل جانا ضروری ہے چلومیں یانی لے کر کلائی پرالٹ دیناہر گز کافی نہ ہوگا۔ کہنیوں پر پانی بہانے کا خاص خیال رکھے کہ اکثر بےاحتیاطی میں دھلتی نہیں صرف تر ہوکررہ جاتی ہیں بلکہ بعض لوگوں کی کہنیاں تر بھی نہیں ہوتیں ۔انگوٹھی ، چوڑی ، کلائی کے زیورات اور یاؤں کے ہروہ زبورجو شخنے پر یا شخنے سے نیچے ہوں انہیں ہٹا کران کے نیچے یانی بہانا ضروری ہے۔ بورے سرکا مسح سنت ہے۔اور چوتھائی سرکامسح فرض ہے۔بعض لوگ صرف انگلیوں کے سرے سرپر کرزار دیتے ہیں جوفرض کی مقدار کوبھی کافی نہیں ہوتا اور بعض لوگوں کامسح یہ ہے کہ ٹو پی اٹھا کر پھرسر پرر کھ دیتے ہیں اور بس۔ایسے لوگوں کا وضونہیں ہوتا اوران کی نمازیں بے کار ہوتی ہیں۔ پاؤں دھونے میں ٹخنوں ،تلوؤں ،ایڑیوں اور کونچوں کا خاص طور برخیال رکھیں کہا کثر ہےا حتیاطی میں یہ جھے دھلنے سے رہ جاتے ہیں اور وضونہیں ہوتا۔

(۵)....عضو کے ہر حصہ پر تین باریانی بہانا سنت ہے خواہ تین باریانی بہانے کے لیے کئی چلویانی لینا پڑے اس لیے کہ تین چلو پانی لیناسنت نہیں بلکہ پورے عضو پر تین بارپانی بہا ناسنت ہے جبیہا کہ درمختار مع شامی جلداول ص: ٨٣ مير من 'وَتَثْلِيثُ الْغَسُلِ الْمُسْتَوْعِبِ وَلَا عِبْرَةَ لِلْغَرَفَاتِ " (١) لهذا تين چلوياني

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع الصلاة، ج ١ ، ص ٢.٥٧

و المنظم المنظم

لینے کوسنت سمجھناغلطی ہے۔

(۲).....وضوك پانى كے ليے شرعاً كوئى مقدار معين نہيں جيسا كەمرقاة شرح مشكوة جلداول س:۳۲۲ ميں ہے۔ 'الإِجُمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشُتَر طُ قَدُرٌ مُعَيَّنٌ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ وَالغُسُلِ ''(۱)

لہذاا تنازیادہ پانی خرچ نہ کرے کہ اسراف ہواور نہ اس قدر کم خرچ کرے کہ سنت ادا نہ ہو۔ بعض لوگ صرف ایک جھوٹے سے پانی کے لوٹے سے وضو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔خدائے تعالی انہیں دھونے اور بھگونے کا فرق سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

(2).....اگراتنا پانی نہ ہو کہ وضو میں ہرعضو کو تین تین بار دھویا جاسکے تو دو دو بار دھوئے اور اگر دو دو بار دھونے کے کافی نہ ہو تھ کہ نیوں سمیت اور دونوں دھونے کے کافی نہ ہوتھ کے کافی سمیت ایک بار دھوسکے تواب تیم مرکے نماز پڑھے۔

(۸).....غیرے نابالغ لڑے سے بلا معاوضہ پانی بھروا کر وضوکرنا یا کسی دوسرے کام میں لانا جائز

نہیں۔(۲) (بہارشریعت) در مختار مع شامی جلد چہارم ص: ۵۳ میں ہے '' لَا تَصِبُّ هِبَةُ صَغِيرٍ ''''

(۹).....بعض مسجدوں میں چھوٹے حوض یا کسی بڑے برتن میں پانی ہوتا ہے اکثر لوگ جو بے وضو ہوتے ہیں ہاتھ دھوئے بغیر چھوٹے برتن سے پانی نکالتے ہوئے انگلی کا پوریا ناخن پانی میں داخل کر دیتے ہیں اس طرح وہ پانی مستعمل ہوجا تا ہے۔اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔

(• 1) ...... ڈول، بالٹی، گھڑا، لوٹا یا پاٹ کے پانی میں بے وضوآ دمی کے بےدھُلے ہاتھ کا ناخن یا انگی کا پور چلا گیا تو وہ پانی مستعمل ہوگیا۔اس سے وضوکر نا جائز نہیں۔اوراگر پہلے ہاتھ دُھولیا تو جو حصہ دُھلا ہوا سے پانی میں ڈال سکتے ہیں پانی مستعمل نہ ہوگالیکن اگر ہاتھ دھو لینے کے بعد کوئی سبب وضوٹو ٹنے کا پایا گیا مثلاً ریاح خارج ہوئی یا پیشاب کیا تواب ہاتھ ڈالنے سے یانی مستعمل ہوجائے گا۔

(۱۱)....مستعمل یانی کووضو کے قابل بنانے کا طریقہ بیہ ہے کہ جو یانی مستعمل نہ ہواہے ستعمل میں

...... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، الحديث: ٣٣٩، ج٢، ص١.٢٣ ..... "بهارِشْر يعت"، ج١،٣٣٨.

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتا ب الهبة، ج ٨، ص ٦٨ ٥

اس قدر ملادیا جائے کہ ستعمل کم اور غیر مستعمل زیادہ ہوجائے۔ یا مستعمل کے برتن میں غیر مستعمل یا نی اتنا ڈالا جائے کہ وہ برتن بھر کر بہنے لگے تو سب یانی قابلِ وضو ہوجائے گا۔ <sup>(۱)</sup> ( در محتار مع ردا کمتار )

(۱۲).....ناخن یالش استعال کیا جس سے ناخنوں پر ملکی تہ جم گئی تو اگر ناخنوں سے یالش صاف کیے بغير وضوكيا تو وضونه هوابه

- (۱۳) .....استنجاء کے بیچے ہوئے یانی سے وضو کرنا جائز ہےا سے پھینک دینا شخت نا جائز و گناہ ہے۔
  - (۱۴).....وضوکے نیچ ہوئے یانی کو بھینک دینا حرام ہے اور کھڑے ہوکر بینا ثواب ہے۔
    - (۱۵).....جووضونمازِ جنازہ کے لیے کیا گیااس سے ہرنماز پڑھ سکتے ہیں۔



## ناک،کان چھیدنا جائز ھے

در مختار میں ہے کہ لڑکی کے کان چھیدنے میں بطور استحسان کوئی مضا نقة نہیں کیا ناک چھیدنا بھی جائز ہے۔ میں نے اس کونہیں دیکھا الیکن علامہ طحطا وی نے فر مایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگریدکام عورتوں کی زیبائش میں شامل ہے جبیبا کہ بعض شہروں میں رواج ہے تو پھریہ بالیوں کے لئے کان چھیدنے کی طرح کاعمل ہے۔اور علامہ سندھی مدنی نے فرمایا شوافع نے اس کے جائز ہونے کی تصریح کی ہے۔ان دونوں باتوں کوعلامہ شامی نے نقل کرنے کے بعد برقراررکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں کچھ شک نہیں کہ کان چھید ناحضور صلی اللہ تعالی علىيە وسلم كےعہدمبارك ميں متعارف اورمشہورتھااورحضور يا ك صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس پراطلاع يا ئي مگر ممانعت نہیں فرمائی ، بیدد کھ پہنچانا صرف زیب وزینت کے لئے ہوگا ، اوراس طرح بیبھی ہے کیونکہ دونوں کا حکم مساوی ہے۔ پس اس کا جائز ہونا دلالت نص کی بنیاد پر ثابت ہو گیا اس علم سے جس میں مجتهد وغیر مجتهد مشترک ہیں جیسا کہ یہ بات این محل میں ثابت ہو چکی ہے۔

(فتاوی رضویه، ج ۲۳، ۲۸۵)

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١ ، ص ٢ ٢ ٣

## وهواتي الماييزي

عَنُ عَلِيٌّ بُنِ طَلُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمُ فَلْيَتُوضَّا أُدلا)

عَنُ عَلِيٍّ قَالَ سَئَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِّي فَقَالَ مِنَ الْمَذِّي اَلُوُضُوء۔(٢)

سے وضوواجب موجاتا ہے۔ (لیعنی وضوالوٹ جاتا ہے)۔ (تر مذی)

عَن ابن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنُ نَامَ مُصُطَحِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اصُطَجَعَ اسْتَرَخَتُ مَفَاصِلُهُ۔(٣)

حضرت علی کرم الله تعالی وجهہ نے فرمایا که میں نے نبی كريم عليه الصلوة والتسليم سے مذی کے متعلق دريافت كيا توحضور صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه مذى فكلف

حضرت على بن طلق رضى الله تعالى عنه في كها كهرسول

كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه جبتم ميل س

سی کی ہوا خارج ہوتو وہ وضو کرے۔ (ترمذی، ابوداود)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلوة والتسليم ففرمايا كه جوفض ليك كرنيندسي سوجائ اس پروضوواجب ہےاس لیے کہ جب آ دمی لیٹنا ہے تو اس کے جوڑ ڈھلے پڑجاتے ہیں۔ (ترمذی، ابوداود)

(1)....انبیائے کرام علیم الصلوة والسلام کا سونا ناقض وضوئهیں اس لیے کہان کی آئکھیں سوتی ہیں اور دل بیدارر ہتا ہے۔ <sup>(۴)</sup> (بہارشر بعت ،جلد دوم ص ۱۰۷)

....."سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إلخ، الحديث: ١١٩٩، ح٢، ص٢٨٨، "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب إذا أحدث في صلاته إلخ ، الحديث: ٥٠٠١ ، ج١، ص٢٧٣ ....."سنن الترمذي"، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المنى والمذي، الحديث: ١١٢، ج١، ص ١٠٤. ....."سنن الترمذي"، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، الحديث: ٧٤، ج١، ص١٣٥، "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، الحديث: ٢ ٠ ٢، ج١، ص٠٠.١

..... ''بہارِشر بعت'، جا ہص ۴۰۸.

ورمخار نيزردالمخار رجلداول المناه المربح الراكق جلداول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّحَ فِي الْقُنْيَةِ". (١) أَنَّ النَّوُمَ مُضُطَجِعًا نَاقِضُ إِلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّحَ فِي الْقُنْيَةِ". (١)

اور سعايي جلرَاوَّل ص: ٢٣ ٢٣ مِيْل ہے ''أَنَّ نَوُمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ بِنَاقِضِ لِقَوُلِهِ تَنَامُ عَيُنَاى وَلَا يَنَامُ قَلْبِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ جَمْعٌ مِمَّن صَنَّفُوْا عَلَيْهِ فِي الْحَصَائص اهـ''(٢)

اور بخاری شریف جلداول منه ۵ میں ہے "الْأَنبِياءُ تَنامُ أَعُینُهُمُ وَلَا تَنَامُ قُلُو بُهُمُ" (الحدیث) لینی انبیائے کرام علیم السلام کی آئکھیں سوتی ہیں اور ان کے قلوب بیدارر ہے ہیں۔(")

(۲) .....عوام میں جومشہور ہے کہ گھٹنا یا ستر کھلنے اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے توضیح نہیں ہے۔ (۴) (بہارشریعت، جلد دوم)

(m).....مندرجه ذیل چیزوں سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

پاخانہ، پیشاب، ودی، مذی، منی، کیڑا، پھری مردیا عورت کے آگے یا پیچے سے نکانا۔ مردیا عورت کے پیچے سے ہوا خارج ہونا۔خون یا پیپ یا زرد پانی کا کہیں سے نکل کرائیں جگہ بہنا جس کا وضویا غسل میں دھونا فرض ہے۔ کھانا یا پانی یا صفرا کی منہ بھر قے آنا۔ اس طرح سوجانا کہ جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑجا کیں۔ بے ہوش ہونا، جنون ہونا، عنی ہونا، کسی چیز کا اتنانشہ ہونا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑا کیں۔ بالغ آدمی کا رکوع و بجود والی نماز میں اتنی زور سے ہنسنا کہ آس پاس والے سنیں۔ دھکتی آئکھ سے آنسو بہنا، (اور بیرآنسونا پاک ہے) مباشرت فاحشہ لیمن مرد کی شرمگاہ سے ملائے۔ یا عورت عورت باہم ملائیں بشرطیکہ کوئی شے حائل نہ ہونا قض وضو ہے۔ (۵) (بہار شریعت)

�....�....�....�

....."الدر المختار وردالمحتار"،كتاب الطهارة، مطلب نوم الأنبياء غير ناقض، ج 1 ، ص ٢٩٨، "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، ج 1 ، ص 44

....."سعايه "ج ۱، ص ۲۳۲<u>.</u>

....."صحيح البخاري"،كتاب المناقب، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه،

الحديث: • ٢٥٥، ٢، ص ٩٢ ٢

...... "بهارشریعت"، ج۱،ص ۴۰۹ .

.....''بهارِشر بعت'،ج۱،ص۳۰۳\_۴۰..

پيْرٌ كَن:مجلس المدينة العلمية(دوساسلاي) •••••••

**----** 14

عَنُ أَنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ لَا الْحَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ لَا الْحَلَاءَ نَز اتاردية (الله اليكه السير" مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه"(٢) تقش تها) [ (ابوداود، ترمذي)

حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ:

"ازیں جا معلوم شل که داخل متوضا رابایلکه چیز ک را که دروے نام حلاا ورسول حماا وقرآن ست باحود نبرد ودر بعض شروح گفته که این شامل، ست اسمائے تمام انبیاء را صلوت الله وتسليباته عليهم اجبعين " (")

عَنُ أَنَّسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ يَقُولُ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. (٩)

لعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے والے کو جاہیے کہ ایسی چیز کہ اس میں خدا اور رسول کا نام یا قرآن کا کوئی کلمہ ہوتو اسے اپنے ہمراہ نہ لے جائے اور بعض شروح میں کہا گیا ہے کہ بیتھم انبیاء کرام علیهم الصلوۃ والسلام کے اسماء کو بھی شامل ہے۔ (اشعة اللمعات، جلداول، ص ٢٠١) حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ نے فر مایا که رسول کریم

عليه الصلوة ولتسليم جب استنجاء خانه مين داخل هوتے تو

أللُّهُ مَ إِنَّى أَعُود بِكَ مِنَ الحُبثِ

حضرتِ الس رضي الله تعالى عنه نے فر ما يا كه نبي كريم عليه

الصلوة والتسليم جب استنجاء خانه مين جاتے تواپني انگوتھي

....."سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الخاتم إلخ ، الحديث: ٩ ١ ، ج ١ ، ص ١ ، "سنن الترمذي"، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، الحديث: ٢٥٦١، ج٣، ص ٢٨٩ ..... "صلى الله عليه و سلم".

و الخبائث (٥)

....."اشعة اللمعات"، كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، الفصل الأول، ج ١، ص ٢.١٤

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، با ب آداب الخلاء، الحديث: ٣٣٧، ج ١ ، ص ١ ٨

..... ' دیعنی اے اللہ! میں پلیدی اور شیاطین سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ ۱۱ منہ'۔

والمالية

عَنُ أَبِسِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيُتُمُ الُغَائِطَ فَلَا تَسْتَـقُبِلُوا الْقِبُلَةَ وَلَا تَسُتَدُبرُوهَا ـ (١)

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه جب تم یاخانہ(یاپیثاب)کے لیے جاؤتو قبلہ کی طرف منہ نه کرواور نهاس کی جانب پیژه کرو۔ (بخاری مسلم)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ اسی باب الاستنجاء میں فر ماتے ہیں کہ:

يعنى حضرت امام اعظم الوحنيفه رضى الله تعالى عنه كامذهب یہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ کرنے میں قبلہ کی جانب منه یا پیٹھ کرنا حرام ہے خواہ جنگل میں ہو یا گھروں میں۔(اشعۃ اللمعات جلداول ص ۱۹۸)

حضرت انس رضي الله تعالى عنه نے فر مایا كه رسول كريم عليهالصلوة والتعليم جبقضائ حاجت كااراده فرمات توجب تک بیٹھتے ہوئے زمین کے قریب نہ پہنچ

حضرت عبدالله بن سرجس رضى الله تعالى عندف كها كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كهتم ميس سے كو كي شخص

سوراخ کے اندر ہر گزیبیثاب نہ کرے۔(ابوداود،نسائی)

"مذهب امام اعظم ابوحنيفه آن ست که استقبال قبله واستلابار آن در بول و غائط حرام ست چه در صحراء و چه در خانها" (۲)

عَنُ أَنَس قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمُ يَرُفَعُ ثَوُبَهُ حَتَّى يَدُنُوَ مِنُ الْأَرُضِ الْأَرُضِ (٣)

جاتے کیڑانہاٹھاتے۔(ترمذی،ابوداود)

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَرُجِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ فِي جُحُرٍ. (٢)

....."صحيح البخاري"، كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة إلخ، الحديث: ٣٩٣، ج١، ص٥٥١، "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، الحديث: ٥٩\_(٢٢١)ص١.٥٥

....."اشعة اللمعات"، كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، الفصل الأول، ج ١ ، ص٣١ ٢

....."سنن الترمذي"، كتاب الطهارة، باب ما جاء في استتار عند الحاجة، الحديث: ١١٦ ، ج١، ص٩٢،

"سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب كيف التكشف إلخ، الحديث: ١ ، ٦ ، ج ١ ، ص ٣٠٩

....."سنن النسائي" ، كتاب الطهارة، باب الكراهية في البول في الجحر، الحديث: ٣٦٠، ص١٠٠٠

المدينة العلمية (ووت اسلام) •••••• المدينة العلمية (ووت اسلام) ••••• المدينة العلمية (ووت اسلام)

ولا استجاء كابيان

عَنُ عُمَرَ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حضرت عمرض الله تعالى عنه في فرمايا كه نبى كريم عليه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا الصلوة والسليم في مُجْصِ الله عالى ميں ويكھا كه ميں تَبُلُ قَائِمًا فَمَا بُلُتُ قَائِمًا بَعُدُ. (1)

وسلم نے فرمایا کہائے مرکھڑے ہوکر پیشاب نہ کرواس کے بعد میں نے کھڑے ہوکر بھی پیشاب نہ کیا۔ (ترمذی، ابن ماجه)

### انتباه:

- (۱).....طہارت کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اسے بھینک دینااسراف ہے۔ <sup>(۲)</sup> (بہارشریعت)
- (۲).....تہبنداورلنگی پہننے والے بیشاب کرنے کے لیےلوگوں کے سامنے ران اور گھٹنا کھول کر بیٹھ جاتے ہیں بینا جائز وحرام ہے۔اس لیے کہلوگوں کے سامنے ستر بالا جماع فرض ہے۔(۳) (بہارشریعت)

اورجيها كدردائحتا رجلداول ص: ٢٨ مين ہے: 'إِذَا كَانَ خَارِجَ الصَّلَاقِ يَجِبُ السَّتُو بِحَضُرَةِ النَّاسِ إجُمَاعًا ''(٢)

ُ اوردر مِخْتَار مِیْسٍ ہے: ''هِ مَى لِلرَّ جُلِ مَا تَحُتَ سُرَّتِهِ إِلَى مَا تَحُتَ رُكُبَتِهِ'' <sup>(۵)</sup>

اورفتاوى عالمگيرى جلداوَل مَصرى ص: ۵۴ ميں ہے "زُكُبَتُهُ عَوْرَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا جَمِيعًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ" (٢)

اور بہارِشر بعت جلد سوم ص: ۲۵ میں ہے کہ بعض بے باک ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گھٹے بلکہ ران تک کھو لے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اوراس کی عادت ہے تو فاسق ہے۔(<sup>2)</sup>



....."سنن الترمذي"، كتاب الطهارة، باب ما جاء في النهى عن البول قائما، ج 1، ص • 9، "سنن ابن ماجه"، كتاب الطهارة، باب في البول قاعدا، الحديث: ٨ • ٣، ج 1، ص ٢ 9.١

..... "بهارشر بعت"، ج ا، ص ۱۳۳.

..... "بہارشریعت"، جا ،ص ۹ سے ۸.

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في سترالعورة ، ج٢، ص٩٣

....."الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في سترالعورة ، ج٢، ص٩٣

..... "الفتاوي الهندية "، كتاب الصلاة، الفصل الأول في الطهارة وستر العورة، ج ١، ص ٥٠٨

..... ''بهارِشر بعت''،ح۱،ص۱۸۸.

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُل يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَـذُكُو احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنُ الرَّجُل يَرَى أَنَّـهُ قَـدُ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ لَا غُسُلَ عَلَيْهِ قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ هَلُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسُلٌ قَالَ نَعَمُ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. (1)

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ وَإِنَّ لَمُ يَنزِلُ - (٢)

عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنبًا فَارَادَ أَنُ يَاكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُضُوءَهُ

حضرت عا تشدرض الله تعالى عنهانے فرمایا كه رسول كريم علیہ الصلاق والتسلیم سے اس مرد کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جوتری یائے اور احتلام یاد نہ ہو۔ فرمایا عنسل کرے اوراس شخص کے بارے میں یو چھا گیا جسے خواب کا لفتین ہے اور تری نہیں یا تا فرمایا اس پر عُسل نہیں۔حضرت اُمّ سلیم رضی الله تعالی عنها نے عرض کیا۔ کیا عورت اس کو دیکھے تو اس پر عسل ہے؟ فر مایا ہاں عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔( تر مذی ،ابوداود )

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جب منہیں کوئی عورت کی حارول شاخول لعنی ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنیٹے پھرکوشش لعنی ہم بستری کرے توعسل واجب ہوگیااگرچەنی نەنگے' (بخاری،مسلم)

حضرت عا کشه رضی الله تعالی عنها نے فر مایا که نبی کریم عليه الصلوة والتسليم جب جب موت يكر يجه كهاني يا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے جس طرح کہ

....."سنن الترمذي"، كتاب الطهارة، الحديث: ١١٣، ج١، ص١٢٢، "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، الحديث: ٢٣٦، ج ١، ص ١١، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ٢٣٨، ج ١، ص ٩٨

....."صحيح البخاري"، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، الحديث: ١٩١، ج١، ص١١٨،

"صحيح مسلم" ، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء إلخ، الحديث:  $\Delta \Delta_{-}(mr\Lambda)$  ص  $\Phi$  1 "

لِلصَّلَاةِ۔(١)

عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ كُلِّ شَعُرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغُسِلُوا الشَّعُرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ. (٢)

حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه بربال كي في جنابت

نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ (بخاری مسلم)

کا اثر ہے اس لیے ہر بال دھوؤ اور بدن کوصاف ستقرا كرو\_ (ابوداود، ترمذي)

مُّلا على قارى عليه رحمة البارى اس حديث كي تحت فرمات ميس كه:

" فَلُوبُ قِيَت شَعرةٌ وَاحِدَةٌ لَمُ يَصِل إِلَيْهَا المَاءُ بَقِيَتُ جَنَابَتُهُ". (")

لعنی اگرایک بال بھی پانی پہنچنے سےرہ گیا تواس کی جنابت باقی رہے گی۔ (مرقاۃ ،جلداول،ص ۳۲۷) حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها في فرمايا كهرسول كريم

عليهالصلوة والتسليم جب جنابت كاعسل فرماتے توابتداء یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے پھر نماز کے جسیا وضو کرتے پھر انگلیاں یانی میں ڈال کر اِن سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے پھرسر پر دونوں ہاتھ سے تین چلویانی ڈالتے پھرتمام بدن پریانی بہاتے اور امام مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور (جب عسل)

شروع فرماتے تو ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے

سے پہلے دھولیتے پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنُ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدُخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفَاتٍ بيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جلُدِهِ كُلِّهِ وَفِي روَايَةِ الْمُسُلِمِ يَبُدَأُ فَيَغُسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ يُفُر غُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغُسِلُ فَرُجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأً ـ (٦)

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب إلخ، الحديث: ٢٢\_(٣٠٥) ص٢٢

<sup>.....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، الحديث: ٢٢٨، ج١، ص١١، "سنن

الترمذي"، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث: ٢ • ١، ج١، ص • ١.١

<sup>...... &</sup>quot;مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، الحديث:  $\gamma$   $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$  ،  $\gamma$ 

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، الحديث: ٢٣٨، ج١، ص٥٠١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الطهارة، باب الغسل، الفصل الأول، الحديث: ٣٣٥، ج ١، ص٩٤

مِرِبِور مِن الْمُوارِ الْمُؤْرِينِينَ الْمُعَمِّدِ الْمُؤْرِينِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِي الْمِعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِينِ الْمُعِلِي الْمِعِينِ الْمِعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمِعِي الْمُعِلِي الْمِعِي الْمِعِي الْمُعِلِي الْ

یریانی ڈالتے بعدہ اپنی شرمگاہ دھوتے پھروضوفر ماتے۔(بخاری مسلم)

(۱)....غنسل کا طریقہ بیرہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تین مرتبہ دھوئے پھراستنجاء کی جگہ دھوئے اس کے بعد بدن پراگرکہیں نجاست یعنی ببیثاب یا یا خانہ یامنی وغیرہ ہوتو اسے دورکرے پھرنماز جبیبا وضوکرے مگر یا وُں نہ دھوئے ۔ ہاں اگر چوکی یا پتھروغیرہ اونچی چیز پرنہا تا ہوتو یا وُں بھی دھولے۔اس کے بعد بدن پرتیل کی طرح یانی چیڑے۔ پھرتین مرتبہ داہنے مونڈھے پر یانی بہائے۔اور پھرتین مرتبہ بائیں مونڈھے یر، پھرسر پراور تمام بدن پرتین باریانی بہائے۔تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے۔ پھر عسل کرنے کی جگہ سے الگ ہٹ جائے۔اگروضوکرنے میں یا وَن نہیں دھویا تھا تواب دھولےاورفوراً کیٹرا پہن لے۔

(۲)..... پردے کی جگہ میں ننگے بدن عنسل کرنا جائز ہے ہاں عورتوں کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔(۱) (بہارشریعت)

(٣).....لوگوں کے سامنے ران اور گھٹنا کھول کرنہا نایا اتناباریک کپڑا پہن کرنہا نا کہ بدن جھلکے سخت ناجا ئز وحرام ہے۔(عامہ کتب)

(۴).....منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کرعضو سے نکلنا ، احتلام ہونا ،حثفہ کا داخل ہونا ،حیض سے فارغ ہونا، نفاس کاختم ہونا۔ان تمام صورتوں میں عنسل کرنا فرض ہے۔اور جمعہ،عید، بقرعید،عرفہ کے دن اور احرام باند صة وقت نها ناسنت ہے۔(۲) (بهارشر بعت)



### خواب میں سفر

خواب میں سفرا گرمذموم بات کے لئے نہ ہوتو دلیل ظفراور مرض سے صحت سے لِحَدِیْثِ سَافِرُوا ا تَصِحُوا سفر كروتا كة تندرست رمو والله تعالى اعلم (فتاوی رضویه، ج ۲۳، ص ۲۶۷)

> ..... ''بهارشر بعت''، ج۱، ص۲۳ ۳۲۴. .....''بهارِشر بعت''، ج۱،ص۳۲۰<u>.</u>

غسل كابيان



## الاالنواكامي

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عَنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کوفر ماتنے ہوئے سنا ہے کہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُونَ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ أَطُوَلُ النَّاسِ أَعُنَاقًا يَوُمَ الُقِيَامَةِ ـ (١) دراز ہوں گی۔(مسلم)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

یعنی اس حدیث میں قیامت کے دن مؤذنوں کی بزرگی اوراعلی منصبی سے کنا یہ کیا گیا ہے۔

حضرت ابنِ عباس رضي الله تعالي عنه نے کہا که حضور علیه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف ثواب کی غرض سے ساتِ برس اذان کھے اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھی جاتی ہے۔ (تر مذی ، ابن ماجه) حضرت جابررضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم عليه الصلوة والسلام في حضرت بلال رضى الله تعالى عنه سے فرمایا که جب اذ ان کهوتو تشهر کشهر کر کهواور جب تکبیر

"كنايت ست از بزرگى وگردن فرازی ایشاں دراں رُوز" (۲) (اشعة اللمعات، جلد اول، ص٢ ٣١)

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَذَّنَ سَبُعَ سِنِينَ مُحتَسِبًا كُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِن النَّارِ. (٣)

عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ لِبلَالِ: إِذَا أَذَّنُتَ فَتَرَسَّلُ و أَقَمُتَ فَاحُدُرُ وَاجُعَلُ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ

 $^{"}$  صحيح مسلم" ، كتاب الصلاة ، باب فضل الأذان و هرب إلخ ، الحديث :  $^{"}$  1 و  $^{"}$  1 مسلم" ....

....."اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٣٣٣٣

....."سنن الترمذي"، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الأذان، الحديث: ٢٠٢، ج١، ص٢٣٨، "سنن ابن ِ ماجه"، كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان إلخ، الحديث: ٢٧٤، ج١، ص٢٠٠.

قَدُرَ مَا يَفُرُغُ الْآكِلُ مِنُ أَكُلِهِ وَالشَّارِبُ مِنُ شُرُبهِ وَاللهُ عُتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي. (١)

عَنُ عَلُقَمَةَ بُن وَقَاصِ قَالَ إِنِّي لَعِنُدَ مُعَاوِيَةَ إِذُ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَقَالَ بَعُدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ. (٢)

کہوتو جلدی جلدی کہواوراذان وتکبیر کے درمیان اتنا فاصله ركھوكه فارغ موجائے كھانے والا اينے كھانے سے اور يينے والا اپنے پينے سے اور قضائے حاجت کرنے والاا پنی حاجت کور فع کرنے سے اور تاوقتیکہ مجھے دیکھ نہ لونماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ (ترمذی)

حضرت علقمه رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے مؤذن نے اذان پڑھی۔حضرت معاوبیرضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی الفاظ کہے جومؤذن نے کھے۔ یہاں تك كه جب مؤذن نے حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ كَها تو حضرت معاويين لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَهِا اورجب مؤذن نے حَسيٌّ عَلَى الْفَلَاحِ كَهَا تُو حضرت معاويين لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ قَالِلًا بِاللَّهِ

الُعَلِيِّ الْعَظِيْمِ كہااوراس كے بعد حضرت معاويہ نے وہی كہا جومؤذن نے كہا۔ پھر حضرت معاويه رضى الله تعالى عند نے فر مایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے سنا کہ آپ اسی طرح فر ماتے تھے۔ (احمد ، مشکوة)

(۱).....اذان مئذنه پریاخارج مسجد پڑھی جائے۔داخل مسجداذان پڑھنا مکروہ ومنع ہے۔خواہ اذان پنج وقی نماز کے لیے ہو یا خطبہ جمعہ کے لیے دونوں کا حکم ایک ہے۔ <sup>(۳)</sup> (عالمگیری، فتح القدیر، بحرالرائق ،طھا وی، وغیرہ)

....."سنن الترمذي"، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان، الحديث: ٩٥١، ج١، ص ٢٣٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الأذان، الفصل الثاني، الحديث: ١٣٨، ج١، ص١٣٨

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث معاوية بن أبي سفيان، الحديث: (١٩٨٣١) ج٢، ص١١،

"مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان إلخ، الحديث: ٧٤٥، ج١، ص١٨٣٠

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في كلمات الأذان إلخ، ج ١، ص ٥٥، "فتالقدير"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص • ٢٥، حاشية الطحطاوي، باب الأذان وغيره، ص ٩٤ ١.

(٢).....ناسمجھ بچے، بُنب اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہوان کی اذان مکروہ ہے لہذاان سب کی اذان کا اعادہ كياجائے۔(١) (درمختار، بہارشريعت)

(m).....اذان میں حضور پُرنورشافع یوم النشو رصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا نام مبارکسُن کرانگو تھے چومنا اور آ نکھول سےلگا نامشخب ہے۔

طحطا وی علی مراقی الفلاح مصری ص ۱۲۲ ،اورر دالمحتا رجلداول مصری ص: ۹ ۲۷ میں ہے:

يُستَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَى مِنْ الشُّهَادَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُك يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعِنُـدَ الشَّانِيَةِ مِنُهَا قَرَّتُ عَيْنِي بك يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَللَّهُمَّ مَتِّعنِي بالسَّمُع وَالْبَصَو بَعُدَ وَضُع ظُفُرَى الْإِبْهَامَيْن عَلَى الُعَيُنيُن فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، كَذَا فِي "كَنْزِ الْعِبَادِ" "قُهُستَانِي" وَنَحوهِ فِي "الْفَتَاوَى الصُّوُ فيَّة''(٢)

لعنی مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُول اللَّه سُن توصَلَّى اللَّهُ عَلَيُك يَا رَسُولَ اللَّهِ كَهاورجب دوسرى بارسے توقَرَّتْ عَيُنِي بِك يَا رَسُولَ اللَّهِ اور پُر كَهِ اللَّهُمَّ مَتِّعُنِي بالسَّمْع وَالْبَصَو اوربيكِهاالنَّوهُول ك ناخن آ تھول برر کھنے کے بعد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عليدة لدوسلم ابني ركاب اقدس ميں اسے جنت ليجائيں گے الیابی کنزالعباد میں ہے۔ بیمضمون جامع الرموز علامہ قہتانی کا ہےاوراسی کے شل فقاوی صوفیہ میں ہے۔

(٧) .....اذان وا قامت كورميان صلوة يره هناليني بلندآ وازسے الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ جائز ومستحب ہے۔اس صلاق كانام اصطلاح شرح ميں تشويب ہے اور تشويب كوفقهائے اسلام نے نماز مغرب کےعلاوہ باقی نمازوں کے لیے مشخس قرار دیا ہے جبیبا کہ فتاوی عالمگیری جلداول مصری ص: ۵۳ میں إِن وَالتَّشُولِيبُ حَسَنٌ عِنُدَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا فِي الْمَغُرِبِ هَكَذَا فِي شَرُح النَّقَايَةِ

....."الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه، ج٢، ص۵۷. ''بهارشر لعت''، جا، ۱۳۲۳.

....."حاشية الطحطاوىعلى مراقى الفلاح"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص٥٠٪ "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج٢، ص٩٨٩

لِلشَّيْخِ أَبِى الْمَكَارِمِ وَهُوَ رُجُوعُ الْمُؤَذِّنِ إِلَى الْإِعْلَامِ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. وَتَثُوِيبُ كُلِّ بَلُدَةٍ عَلَى مَا تَعَارَفُوهُ إِمَّا بِالتَّنَحُنُحِ أَوْ بِالصَّلَاةَ الصَّلَاةَ أَوْ قَامَتُ قَامَتُ الْإَنَّهُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْإِعْلَامِ وَإِنَّمَا يَحُصُلُ ذَلِكَ بِمَا تَعَارَفُوهُ. كَذَا فِي الْكَافِي". (1)

مراقى الفلاح شرح نورالا يضاح ميس إلى ويُشَوِّبُ بَعُدَ الْأَذَانِ فِي جَمِيْعِ الْأَوْقَاتِ لِظُهُوْرِ التَّوَانِي فِي الْأُمُورِ الدِّينِيِّةِ فِي الْأَصَحِّ وَتَثُوِيُبُ كلِّ بلَدٍ بِحَسَبِ مَاتَعَارَفَهُ أَهْلُهَا''.(٢)

اورمرقاة شرح مشكوة لملاً على قارى عليه رحمة الله البارى جلداول ص: ١٨ ميس ہے وَاسُتَـحُسَـن الْـمُتَـأَخَّـرَوُنَ التَّهُويُبَ فِي الصَّلُواتِ كُلِّهَا۔ (٣)

اور درمختار مع ردالحتار جلداول ص: ٢٥٣ ميں اذان كے بعد خاص صلاۃ وسلام پڑھنے كے متعلق تصری فرماتے ہوئے كے متعلق تصری فرماتے ہوئے كھتے ہيں كه التَّسُلِيمُ بَعُدَ الْأَذَانِ حَدَثَ فِي رَبِيعِ الْآخَوِ سَنَةَ سَبُعِ مِئَةٍ وَإِحُدَى وَهُوَ بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ اه مُلخَّصاً "ليخى اذان كے بعد أَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيُكَ يَارَسُولُ اللَّهِ "پڑھناما ورئي الاخرا ٨ كھ ميں جارى ہوا اور بي بہترين ايجاد ہے۔ (٣)

(۵).....ا قامت کے وقت کوئی شخص آیا تواہے کھڑے ہو کرانتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے اور مکبٹر جب حَیَّ عَلَی الصَّلَو ۃ حَیَّ عَلَی الْفَلَاح پر پہنچے تواس وقت کھڑا ہو۔

قَاوَىٰعَالَمَكِيرِى جَلَدَاولِ مُصرى ص: ٥٣ مَيْس بُ دَ 'إِذَا دَخَلَ السَّجُ لُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُكُرَهُ لَهُ الْانْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنُ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهُ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ " وَ (٥)

اورردالحتار جلداول ص: • ٣٨ ميس ہے: ' وَيُكُوهُ لَهُ الانْتِظَارُ قَائِمًا، وَلَكِنُ يَقَعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الثاني في كلمات الأذان إلخ، ج 1 ، ص ٥.٦ ....."مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح"، ص 9 1 1.

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، باب الأذان، الحديث: ٢٣٢، ٢٠، ص٣٣٨

....."الدر المختار ورد المحتار"، باب الأذان، مطلب في أول من بني المنائر للأذان، ج٢، ص ٠٠

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الثاني في كلمات الأذان إلخ، ج ١، ص٥٥



الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"ـ(١)

(٢)..... جولوگ تكبير كوقت مسجد ميں موجود بين بيٹے رہيں جب مكبّر حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ حَيَّ عَلَى

الْفَلَاح پر پہنچے تواٹھیں اور یہی حکم امام کے لیے بھی ہے۔

فقاوی عالمگیری جلداول مصری ص: ۵۳ میں ہے:

'' يَـقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ".(۲)

یعنی علائے ثلاثہ حضرت امام اعظم، امام ابو پوسف اور امام محمد رحمة الله تعالى عليهم كے نز ديك امام اور مقتدى اس وقت كفر بي هول جب كه مكبر حَيَّ عَلَى الْفَلاَح کھےاور یہی کیجے ہے۔

لعنی امام اور مقتدی حَیَّ عَلَی الصَّلُوة کَهَنِے وقت

اورشرح وقامی جلداول مجیدی ص: ۲ ساامیس ہے:

يَــقُـومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عَنــ حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ.(٣)

اورمرقاة شرح مشكوة جلداول ص:٩٩ مي ہے۔ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عَنُد حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ وَ اورية عبدالحق محدث د ملوى رحمة الله تعالى عليه اشعة اللمعات جلداول ص: ٣٢١ ميس فرمات ميس كه:

کھڑ ہے ہوں۔

فقها گفته انل مذہب آن ست که نزد

یعنی فقہائے کرام نے فرمایا کہ مذہب بیہ ہے حَسیّ

حى على الصلوة بايل برخاست. <sup>(۵)</sup>

عَلَى الصَّلُوةِ كونت أَتُهنا حاجيـ

�....�....�.....�

..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة إلخ، ج٢، ص٨٨

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الثاني في كلمات الأذان إلخ، ج 1 ، ص ٥٤

....."شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، ص ۵۵ ا.

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص ٣٣٩

....."اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٣٣٣،

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمُ لَوُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ أَحَدِكُمُ يَغُتَسِلُ فِيُهِ كُلَّ يَوُمٍ خَمُسًا هَلُ يَبُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَيءٌ قَالُوا لَا يَبُقَى مِنُ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الُخَمُسِ يَمُحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ـ (١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که بتاؤاگرتم لوگوں میں کسی کے دروازے پرنہر ہواور وہ اس میں روزانہ یانچ مرتبع شل کرتا ہوتو کیاان کے بدن پر پچھ میل باقی رہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہ رہے گا۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا بس یہی کیفیت ہے یا نچوں نمازوں کی ،اللہ تعالی ان کے سب گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔(بخاری،مسلم)

حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه نے فر مایا که ایک روز سردی کے موسم میں جب کہ درختوں کے یت گررہے تھے۔(لعنی پت جھڑ کا موسم تھا)حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم با ہرتشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں پکڑیں (اورانہیں ہلایا) تو ان شاخوں سے سے گرنے لگے۔آپ نے فرمایااے ابوذر! حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا حاضر مول يارسول الله! آب فرماياجب مسلمان

عَنُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ خَـرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصُنَيُنِ مِنُ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذَلِكَ الُوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرِّ قُلُتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ الْمُسُلِمَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ يُريدُ بِهَا وَجُهَ اللَّهِ فَتَهَافَتُ عَنُهُ ذُنُو بُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنُ هَذِهِ الشَّجَرَة. (٢)

بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیےنماز پڑھتا ہے تواس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پیخ درخت سے

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب مواقيت الصلاة، الحديث: ٢٨٥، ج١، ص١٩١، "صحيح مسلم" المحديث: ۲۸۳\_(۲۲۷) ص۳۳۱ "مشكاة المصابيح"، الحديث: ۵۲۴، ج۱، ص ۲۲.

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي ذر الغفاري، الحديث: ٢١٢١، ج٨، ص٣٣١

جھڑرہے ہیں۔(احمد)

عَنُ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبُحِ غَدًا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ وَمَنُ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبُلِيسَ ـ (1)

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمَرِو بُنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوُماً فَقَالَ : مَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُوراً وَبُوهَاناً وَنَجَاةً يَوُمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنُ لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمُ تَكُنُ لَهُ نُوراً وَلَا بُرُهَاناً وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرُعَوُنَ وَهَامَانَ وَأَبَيِّ بُن خَلَفٍ ـ (٢)

ہوگا۔(احمد، داری، بیہق<sup>ی</sup>) عَنُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتُ وَالُجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدُتَ لَهَا كُفُوًّا د (")

حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ میں نے رسول كريم عليه الصلوة والتسليم كو بيفر مات هوس سنا که جوشخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا حجعنڈا لے کر گیا۔اور مبح سورے بازار کی طرف گیاوہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ (ابن ملجہ)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا که جو شخص نماز کی یا بندی کرے گا تو نمازاس کے لیے نور کا سبب ہوگی ۔ کمالِ ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن تبخشش کا ذرایعہ بنے گی۔اور جونماز کی پابندی نہیں کرے گااس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ اوروہ قیامت کے دن قارون فرعون ، ہامان اوراُ بی بن خلف کے ہمراہ

حضرت على كرم الله تعالى وجهدني كها كم حضور عليه الصلوة والسلام نے مجھ سے فر مایا کداے علی تین کا مول میں درینه کرنا۔ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہوجائے، دوسرے جنازہ میں جب کہوہ تیارہو

....."سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب الأسواق ودخولها، الحديث: ٢٢٣٦، ٣٠، ص٥٣٠

....."الـمسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٧٥٨٧، ج٢، ص٥٧٨، "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق،

الحديث: ٢٤٢١، ج٢، ص • ٣٩، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ٥٤٨، ج١، ص١٢٢

....."سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنازة، الحديث: ٢٤٠ م. ٢٠ ص ٣٣٣

جائے، تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہاس کا کفول جائے۔ (ترمذی)

عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجُلِسُ يَـرُقُبُ الشَّمُسَ حَتَّى إِذَا اصُفَرَّتُ وَكَانَتُ بَيُنَ قَرُنِي الشَّيُطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذُكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لَا اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ہے۔ نہیں ذکر کر تااس (تنگ وقت ) میں اللہ تعالیٰ کامگر بہت تھوڑا۔ (مسلم )

عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَولَادَكُمُ بِالصَّلَاةِ وَهُمُ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِيُنَ وَاضُرِبُوهُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ أَبُنَاءُ عَشَرِ سِنِيُنَ وَفَرِّقُوا بَيُنَهُمُ فِي الْمَضَاجِعِ (٢)

حضرت انس رضى الله تعالى عنه نے كہا كەرسول كريم عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھے ہوئے سورج کا انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج بیلا پڑ جاتا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے پچ میں آ جا تا ہے تو کھڑا ہوکر حار چوٹچ مارلیتا

حضرت عمروبن شعیب رضی الله تعالی عنهما اینے دا داسے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جب تہارے بیے سات سال کے ہوجا ئیں تو ان کونماز پڑھنے کا حکم دواور جب دس سال کے ہوجا ئیں توان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔اور ان کے سونے کی جگہدیں علیحدہ کرو۔(ابوداود)

### ضروری انتباه :

(۱).....آ ہستہ قرآن پڑھنے میں اِتنا ضروری ہے کہ خُو دسُنے اگر حروف کی تھیجے کی مگر اِسقدرآ ہستہ پڑھا كه خودنه سُنا تونمازنه موكى \_(٣)اور فقاوى عالمگيرى جلداول مصرى ص: ١٥ ميس ہے: "إِنْ صَحَّعَ الْحُرُوف بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُسْمِعُ نَفُسَهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي النُّقَايَةِ". (^)

....."صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب استحباب التكبير إلخ، الحديث: ١٩٥١\_(٢٢٢) ص١٣٣،

"مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب تعجيل الصلوات، الحديث: ٩٣ ٥، ج١، ص ١٢٨

..... "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب متى يومر الغلام بالصلاة، الحديث: ٩٥ م، ج١، ص٨٠٠.

..... "بهارِشريعت"، جا، ص ١٥. "الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في صفة الصلاة، ج١، ص ٢٩

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع، ج 1 ، ص 9 ٢

(۲).....حبرہ میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹے زمین سے لگنا شرط ہےاور ہر پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ لگناواجب، تواگر کسی نے اِس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اُٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی۔ <sup>(۱)</sup> (بهارشر بعت، جلد سوم ص ۹ ۲۷، فتاوی رضویی، جلد اول ، ص ۵۵۲ )

اوراشعة اللمعات جلداول ص: ١٩٩٨ ميل ميك ألا بسر دو پائے بردارد نماز فاسل ست واگر یکپائے بردارد مکروہ است

اوردر مختار مع ردالحتار جلداول ص: ١٣٣ مين ٢٥ و وَضع إصبع وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا شَوطُ ". (٣) اوراس كتاب مين ص: ١٥٥ يربُ فيه يُفترَضُ وَضُعُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ وَلَوُ وَاحِدَةً نَحُوَ الْقِبُلَةِ وَإِلَّا لَمُ تَجُزُ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ " (")

اوركنزالدقائق مين ہے '' وَوَجُهُ أَصَابِعِ رِجُلَيْهِ نَحُو الْقِبُلَةِ ''اس كِتحت بحرالرائق جلداول ص:٣٢١ مين ٢٦ "نَصَّ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي التَّجْنِيسِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُوَجِّهِ الْأَصَابِعَ نَحُوهَا فَإِنَّهُ

(m).....ا كثر عورتين اپني ناداني سے فرض واجب سب نمازيں بغير عذر بيڙه كريڑهتى ہيں۔ان كى نمازنہيں ہوتی اِس لیے کہ مردوں کی طرح عور توں پر بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھنا فرض ہے۔اگر کسی بیاری یابڑھا یے کی وجہ سے کمزور ہوگئی ہیں کیکن خادمہ یا لاٹھی یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑی ہوسکتی ہیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر پڑھیں ، یہاں تک کدا گر پچھ دریمی کے لیے کھڑی ہوسکتی ہیں۔اگر چیا تناہی کہ کھڑی ہوکراللّٰدا کبر کہہ لیں تو فرض ہے کہ کھڑی ہوکرا تنا کہہ لیں پھر بیٹھ جائیں ۔(۲) (بہارشر بعت، جلد سوم، ص ۷۷ بار نفنیة )

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشر يعت"، ج ام الله الدر المختار"، ج ٢، ص ١٤٧ ـ ٢٣٩ ـ ٢٥١، "الفتاوي الرضوية"، ج ٤، ط ٣٤٣.

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب السجود وفضله، الفصل الأول، ج ١ ، ص ٣.٢٣

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار وردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص١٢.

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار وردالمحتار"،باب صفة الصلاة،مطلب في إطالة الركوع للجائي، ج٢ص ٢٢٩.

<sup>.....&</sup>quot; كنز الدقائق"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ص ٢٥، "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١، ص ٢٠٥٠

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشْرِ بعِت"، ج اج اهل ۱۵، "غنية المتملى"، فرائض الصلاة، ص ٢٦١\_ ٢٦٤.

المحمح ١٦٢ محمم

اور فقادى رضوية جلد سوم، ص: ٥٢، مين تنوير الابصار ودر مختار سے ہے: '' إِنْ قَدَرَ عَلَى بَعُضِ الْقِيَامِ وَلَوُ مُتَّكِمًا عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ قَامَ لُزُومًا بِقَدُرِ مَا يَقُدِرُ وَلَوْ قَدُرَ آيَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْمَذُهَبِ''۔

آج كل عموماً مرد بھى ذراسى تكليف پر بيھ كرنماز پڑھنا شروع كردية بيں۔ حالانكه ديرتك كھڑے موكرادهر

ادھرکی ہاتیں کرلیا کرتے ہیں اِن کی نماز نہیں ہوتی اِس لیے کہ قیام کے بارے میں عورت مرد کا حکم ایک ہے۔ (۴) .....عورت نے اِتنا باریک دویٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس سے بال کی سیاہی چمکتی ہے تو نماز نہ ہوگی۔ جب تک کہ اس پرکوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کارنگ چھپ جائے۔(۱)

(بهارشر بعت، جلد سوم، ص ۲۵)

اور فآوي عالمگيرى جلداول مصرى ص: ۵۸ ميں ہے: '' اَلشَّوْبُ الرَّقِيقُ الَّذِى يَصِفُ مَا تَحْتَهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ كَذَا فِي التَّبُيين''۔ (۲)



### مصافحه کا وقت

مصافحہ سنت ہے اور اس کا وقت ابتدائے ملاقات ہے خواہ ابتدائے حقیقی ہوجیسے جوشن ابھی آیا یا حکمی جیسے کوئی بد مذہب آیا اور بیٹے اور اس کا اور بیٹے ااور بیٹے ااور بیٹے ااور بیٹے ااور بیٹے ااور بیٹے ااور بیٹے اور المومنین مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم نے اس کا حکم دیا۔ نماز کے بعد بھی مصافحہ اس سے مصافحہ اس کا حکمی میں داخل ہے کہ نمازی نماز میں دوسرے عالم میں ہوتا ہے ولہذا جو خارج نماز آیت سجدہ کی تلاوت کرے اس کے سننے سے نمازی پرسجدہ واجب نہیں۔اور نمازی تلاوت کرے تو جو نماز سے باہر سجدہ کی تلاوت کرے اس کے شنے سے نمازی پرسجدہ واجب نہیں۔اور نمازی تلاوت کرے تو جو نماز سے باہر سے اس پرواجب نہیں۔اس کے شنے سے نمازی پرسجدہ میں ختم نماز میں ایک، دوسرے پرسلام رکھا۔ دن میں اگر کئی بار مات ہوتو ہر بار مصافحہ چا ہے ۔واللہ تعالی اعلم۔

(فناوی رضویہ نہیں کے دواللہ تعالی اعلم۔

<sup>..... &#</sup>x27;'بهارِشریعت'، ج۱، ص ۸۸ وضحا. "الفتاوی الهندیة"، الباب الثالث فی شروط الصلاة، ج۱، ص ۸۸ وضحا. ..... "الفتاوی الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب الثالث، الفصل الأول فی الطهارة و سترالعورة، ج1 - 1 ص ۵۸.

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ. (١)

تراوت کیڑھےتواس کےا گلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(مسلم)

عَنُ سَائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي زَمَان عُمَرَ بُنِ الُخَطَّابِ بِعِشُوِيُنَ رَكُعَةً وَالُوتُرِ ـ (٢)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فر مایا کہ جو شخص صدق دل اور اعتقاد سیجے کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی

حضرت سائب بن يزيدرضى الله تعالي عنه نے فرما يا كه تهم صحابه كرام حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه کے زمانہ میں ہیں رکعت ( تراویج) اور وتر پڑھتے ر تقریبی)\_قتر

اس حدیث کے بارے میں مرقاۃ شرح مشکوۃ جلد دوم ص:۵ کامیں ہے '' قَالَ النَّووِی فِی الْخُلاصَةِ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ " لِعِنَ امام نووي نے خلاصہ میں فرمایا کہ اِس روایت کی اسناد سی ہے۔ (۳)

حضرت یزید بن رومان رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے زمانے میں لوگ تنیس رکعت پڑھتے تھے(لعنی بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وتر)(امام مالک)

عَنُ يَزِيْدَ بُنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَان عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلاثٍ وَعِشُرِينَ رَكُعَةً ـ (٣)



....."صحيح مسلم" ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث: ١٤٣ \_ (٤٥٩) ص٣٨٢

..... "معرفة السنن والآثار"، كتاب الصلاة، باب قيام رمضان، الحديث: ١٣٢٥، ج،٢ص٥٠ ٣٠

....." مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " باب قيام شهر رمضان الحديث: ٣٠٣ ، ٣٠، ص٣٨٢ سلم

....."الموطأ" للإمام مالك، باب ماجاء في قيام رمضان الحديث: ٢٥٧، ج١، ص٠٦١.

# 

ملك العلماء حضرت علامه علاء الدين ابوبكر بن مسعود كاساني رحمة الله تعالى عليه تحرير فرمات عي كه:

لعنی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالی عندنے رمضان کے مہینہ میں صحابہ کرام کو حضرت اُبی بن كعب رضى الله تعالى عنه يرجمع فر ما يا تو وه روز انه صحابه کرام کوبیس رکعت پڑھاتے تھے اور ان میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی تو بیس رکعت پر صحابہ کا اجماع ہوگیا۔ (بدائع الصنائع ،جلداول ، ص ۲۸۸)

"رُوِى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهُو رَمَضَانَ عَلَى أَبِيِّ بُن كَعُب فَصَلَّى بِهِـمُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ عِشُرِينَ رَكْعَةً، وَلَمُ يُنُكِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا مِنْهُمُ عَلَى

اورعمدة القاری شرح بخاری جلد پنجم ص: ۳۵۵ میں نے

' قَالَ ابُنُ عَبُدِالبرِ وَهُوَ قُولُ جُمُهورِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَر الفُقَهَاءِ وَهُوَالصَّحِينحُ عَنُ أَبَى بُنِ كَعُبِ مِنُ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ"(٢)

الصَّحَابَةِ. (٣)

یعنی علامہ ابن عبدالبر نے فرمایا کہ (بیس رکعت تراوت کی جمہور علماء کا قول ہے۔ علمائے کوفیہ، امام شافعی اور اکثر فقہاء یہی فرماتے ہیں اور یہی کیج ہے۔انی بن کعب سے منقول ہے اس میں صحابہ کا

اورعلامه ابن ججرن فرمايا 'إجماع الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشُرُونَ رَكُعَةً ' كَيْنَ صحابة کرام کااس بات پراجماع ہے کہ تراوح ہیں رکعت ہے۔اور مراقی الفلاح شرح نورالایضاح میں ہے: لعنی تراوی کم بیں رکعت ہے اِس لیے کہاس پر صحابہ وَهِسىَ عِشُسرُونَ رَكُسعَةً بِسإِجُمَساع کرام کا اجماع ہے۔

....."بدائع الصنائع"، كتاب الصلاة، فصل في مقدار التراويح، ج ا ص ١٣٣٢.

..... "عمدة القارى شرح صحيح البخارى"، كتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان، ج٥ص ٢٣٦.

..... "مراقى الفلاح شرح نور الايضاح"، كتاب الصلاة، فصل في صلاة التراويح، ص:٣٣٪

اورمولا ناعبدالحي صاحب فرنگي محلي عمدة الرعاية حاشيه شرح وقايي جلداول ص: ۵ ما ميں لکھتے ہيں:

یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله تعالی عنبی مے زمانے میں اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام کا بیس رکعت تر اور کر پراہتمام ثابت ہے اس مضمون کی حدیث کو امام مالک، ابن سعد، اور امام بیہ قی وغیر ہم نے تخریج کی ہے۔

' ثَبَتَ إِهْتِمَامُ الصَّحَابَةِ عَلَى عِشُرِيُنَ فِي عَهُدِ عُمَى عِشُرِيُنَ فِي عَهُدِ عُمَرَ وَعُشُمَانَ وَعَلِيٍّ فَمنُ بَعُدَهُمُ الْحُدرَ جَهُ مَالِكُ وَابُنُ سَعُدٍ وَالْبَيْهَقِي وَعُيْرُهُمُ '' . (1)

## آسیب وجنون کا روحانی علاج

اَفَكِيبَتُمُ اَنَّمَا خَلَقَنْكُمْ عَبَثَا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلهَ اللهُ الْمُوتَ مَا اللهُ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ ۞ وَ مَنْ يَنَّهُ عُمَعَ اللهِ اللهَا اخْرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَالَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ مَرِّهِ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ عِنْدَ مَنْ مَرِّهِ لَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(ياره: ۱۸ ،سورة المؤمنون)

حدیث میں ہے کہ کوئی آسیب زدہ یا مجنون تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کان میں یہی آسیتی پڑھیں وہ فوراً اچھا ہوگیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت فر مایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا فر مایافتتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سچے یقین والاا گران آپیوں کو پہاڑ پر پڑھے تو اُسے جگہ سے ہٹادےگا۔

( فتاوی رضویه، ج۱، ص ۸۲۱)

....."عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية"، باب بيان سنية التراويح وتعداد ركعتها، ص ٢٠٠٠

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب قيام شهر رمضان، الحديث: ٣٠١،

ج۳، ص۳۸۲



## جي رکھ جھور کا قول ہا درائی پر کا

امام تر مذی رحمة الله تعالی علی فر ماتے ہیں:

" أَكْشُرُ أَهُلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنُ عَلِيٍّ وَعُمَرَوَغُيُرِهِمَا مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشُرِينَ رَكُعَةً وَهُوَ قَوُلُ سُفُيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابُنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ و قَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَدُرَكُتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشُرينَ رَكُعَةً "\_(1)

لینی کثیر علاء کا اس پر عمل ہے جو حضرت مولی علی حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابه رضی الله تعالی عنهم سے بیں رکعت تر اور کے منقول ہے۔ اور سفیان توری ، ابن مبارك اورامام شافعی رحمة الله تعالیٰ علیهم بھی یہی فرماتے ہیں کہ (تراوی ہیں رکعت ہے) اورامام شافعی رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ

شریف میں لوگوں کوہیں رکعت تر اور کے پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ (تر مذی، باب قیام تھر رمضان، ص ۹۵) اورمُلَّا علی قاری رحمة الله تعالی علیه شرح نقابیه میں تحریر فرماتے ہیں:

فَصَارَ إِجُمَاعاً لِمَا رَوَى الْبَيهَقِي بِإِسْنَادٍ صَحِيع كَانُوا يُقِيهُمُونَ عَلَى عَهُدِ عُمَرَ بِعِشُرِيُنَ رَكُعَةً وَعَلَى عَهُدِ عُثُمَانَ وَعَلِيٍّ - (1)

یعنی بیس رکعت تراوی کر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہ امام بیہی نے سیح اسناد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ،حضرت عثانِ غنی اور

حضرت مولیٰ علی رضی الله تعالیٰ عنهم کے مقدس ز مانوں میں صحابہ کرام اور تابعین عظام ہیں رکعت تر اور کج پڑھا کرتے تھے۔اور طحطا وی علی مراقی الفلاح ص:۲۲۴ میں

> " ثَبَتَ اللَّعِشُرُونَ بِمُواظَبَةِ اللُّحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَاعَدَا الصديق رضى الله تعالَى

لعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی مدادمت ہے بیس رکعت تراوی ثابت ہے۔

....."سنن الترمذي"، كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، ج٢ ص ١٥. ٢.

..... "فتح باب العناية بشرح النقاية"، كتاب الصلاة، ج ١ ،ص ٢ ٣٣٠.

....." حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح "، باب الوتر، فصل في صلاة التراويح، ص ١ ١ ٣٠

اورعلامهابن عابدين شامى رحمة الله تعالى علية تحرير فرمات بين:

' ُ وَهِيَ عِشُرُونَ رَكَعَةً هُـوَ قَوْلُ الْجُمُهُورِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ شَرُقًا وَغَرُبًا ''ـ(١)

اسی پرممل ہے۔(شامی،جلداول،مصری ص۱۹۵) اوريُّخ زين الدين ابن جيم رحمة الله تعالى علية تحرير فرمات بين:

> ' ُ هُوَ قَولُ الُجُ مُهُورِ لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ عَنُ يَـزيدَ بُن رُومَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ اللَّحَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَعِشُرينَ رَكُعَةً وَعَلَيْهِ عَملِ النَّاسُ شَرُقًا وَغَرُبًا "ـ(٢)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام نئیس رکعت پڑھتے تھے۔ (یعنی ہیں رکعت تراوت کے اور تین رکعت وتر) اور اسی پرساری دنیا کے مسلمانوں کاعمل ہے۔ (بحرالرائق، جلد دوم، ص٦٦) اور عنایة شرح ہدایہ میں ہے:

'' كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَهَا فُرَادَى إِلَى زَمَن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى أَنُ أُجْمَعَ النَّاسَ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمُ عَلَى أَبِيِّ بُنِ كَعُبِ فَصَلَّى بِهِمُ خَمُسَ تَرُوِيحَاتٍ عِشُرِينَ رَكُعَةً ". (")

لعنى حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كے شروع زمانه خلافت تك صحابه كرام تراوح الك الك يراضة تصے بعد ه حضرت عمررضى الله تعالى عندني فرمايا كدايك امام يرصحاب کرام کو جمع کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضرت أبي بن كعب رضى الله تعالى عنه برصحابه كرام كوجمع

یعنی تراوی کم بیس رکعت ہے یہی جمہور علماء کا قول

ہے اور مشرق ومغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا

یعنی ہیں رکعت تراویج جمہور علماء کا قول ہے اس

لیے کہ مؤ طاامام مالک میں حضرت پزید بن رومان

رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ

فر مایا۔حضرت أبی نے لوگوں کو پانچ تر و بحہ بیس رکعت پڑھائی۔اور کفایہ میں ہے:

لعنی تراوی کل بیس رکعت ہے۔ اور یہ ہمارا مسلک "كَانَتُ جُمُلَتُهَا عِشُرِيْنَ رَكُعَةً وَهَذَا عِنُدَنَا ہے۔اوریہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ وَعِنُدَالشَّافِعِي". (٣)

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، ج٢ص ٩٩ ٣٠.

....."البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج٢ص١١.

....."العناية شرح الهداية"، كتاب الصلاة، فصل في قيام شهر رمضان، ج  $b \to \Lambda \bullet \Lambda$ .

....."الكفاية"، كتاب الصلاة، فصل في قيام شهر رمضان، ج 1، ص ٢٠٠٠.

انوار الحريث من ١٦٨ من ١٠٠٠

اور بدائع الصنائع جلداول ص: ٢٨٨ ميں ہے:

یہی عام علماء کا قول ہے۔

''أُمَّا قَـدُرُهَا فَعِشُـرُونَ رَكُعَةً فِي عَشُـرِ لِي لَعِيْ تراوى كي تعداد بيس ركعت ہے۔ يائج ترويحہ تَسُلِيمَاتٍ، فِي خَمُسِ تَرُوِيحَاتٍ كُلُّ تَسُلِيمَتَيُنِ وسَسلام كساته، مردوسلام ايك رويحاتٍ كُلُّ تَسُلِيمَتَيُن تَرُويحَةٌ وَهَذَا قَولُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ''(ا)

اورامام غزالى رممة الله تعالى على تحرير فرماتے ہيں وَهِيَ عِشُوُونَ رَكُعَةً لِعِنى تراوت كِبيس ركعت ہے۔(٢) (احیاءالعلوم، جلداول ص۲۰۱)

اورشرح وقايي جلداول ص: ۵ اميل ہے " سُنَّ التَّرَاوِيْتُ عِشرُونَ رَكُعَةً " يعنى رَاور كبيل رکعت مسنون ہے۔(۳) اور فتاوی عالمگیری جلداول مصری ص ۱۰۸ میں ہے۔

''وَهِيَ خَمْسُ تَرُويحَاتٍ كُلُّ تَرُويحَةٍ أَرُبَعُ لِيعِيْ رَاوَى إِلَيْ رَويِهِ ہِم رَرُويِهِ چارر كعت كادو رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّة '''' سلام كساته، ايسابي سراجيه ميل ہے۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیفر ماتے ہیں۔

لعنی تراوی کی تعداد بیس رکعت ہے۔

''عَدَدُهُ عِشُرُونَ رَكُعَةً''<sup>(۵)</sup>

(جمة الله البالغه، جلد دوم، ص ۱۸)



### زوجه کی تجھیز وتکفین

شوہر پر بیوی کی شرعی جمہیز و کلفین واجب ہے جا ہے گفن سنت ہو یا گفن کفایت ۔خوشبو عنسل کی اجرت، جنازہ اٹھانے کی اجرت اور دفن کی اجرت بھی شوہر پر واجب ہے۔ (فتاوی رضویہ، ۲۲۶، ۱۳۳۳)

....."بدائع الصنائع"، كتاب الصلاة، فصل في مقدار التراويح ، ج ا ص١٢٣.

....." إحياء علوم الدين" كتاب إسرار الصلاة ومهماتها، القسم الثالث، ج اص ١ ٢٤.

....."شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب سنية التراويح وتعداد ركعتها، ص٧٠٠٠

....."الفتاوي الهندية"، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج 1 ، ص 1 . 1

..... "حجة الله البالغة"، حصه دوم، ص ٨ ا



بیس رکعت تراوی کی حکمت بیرے کہ رات اور دن میں کل بیس رکعت فرض وواجب ہیں ،ستر ہ رکعت فرض اور تین رکعت وتر اور رمضان میں بیس رکعت تر اور کے مقرر کی گئیں تا کہ فرض وواجب کے مدارج اور بڑھ جا ئیس اوران کی خوب تنکیل ہوجائے۔

جسیا که بحرالرائق جلد دوم ص: ۲۷ یرہے:

' ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْحَلَبِيُّ أَنَّ الْحِكُمَةَ فِي كُونِهَا عِشُرِينَ أَنَّ السُّنَنَ شُرِعَتُ مُكَمِّلَاتٍ لِلُوَاجبَاتِ وَهي عِشُرُونَ بالُوتُر فَكَانَتُ التَّرَاويحُ كَذَلِكَ لِتَقَعَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْمُكَمِّلِ وَالْمُكَمَّلِ" ـ (1)

یعنی علامه حلبی رحمة الله تعالی علیہ نے ذکر فر مایا که تر اوسے کے بیس رکعات ہونے میں حکمت پیرہے کہ واجب اور فرض جو دن رات میں کل بیس رکعت ہیں انہیں کی سمیل کے لیے سنتیں مشروع ہوئی ہیں تو تراوی بھی بیں رکعت ہوئی تاکہ مکمل کرنے والی

تراوت کاورجن کی تکمیل ہوگی لیعنی فرض و داجب دونوں برابر ہوجا ئیں۔

اورمراقي الفلاح كِقُول وَهِيَ عِشُوُونَ دَكُعَةً كِتحت علامه طحطا وي رحمة الله تعالى علية تحرير فرماتي بين: لعنی بیس رکعت تراو<sup>ی</sup> مقرر کرنے میں حکمت میہ ہے کہ ململ کرنے والی سنتوں کی رکعات اور جن کی شخیل ہوتی ہے تعنی فرض وواجب کی رکعات کی تعداد برابر ہوجا نیں۔

' الحكمة في تقديرها بهذا العدد مُساواة المُكَمِّل وَهِيَ السنن للمكمَّل وَهِيَ الْفَرائِضُ الْإعتقَادِيّة وَالْعَمَلِيَّة". (٢)

اور در مختار مع شامی جلداول ص: ۴۹۵ میں ہے: لعنی تراوی مبیں رکعت ہے اور بیس رکعت تراوی ک '' وَهيَ عِشُرُونَ رَكُعَةً حِكْمَتُهُ مُسَاوَاةُ میں حکمت بیہ ہے کہ مکمّل مکمُّل کے برابر ہو۔ الْمُكَمِّلِ لِلْمُكَمَّلِ ". (")

....."البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج٢، ص١١.

....." حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح"، باب الوتر، فصل في صلاة التراويح، ص١٢٠ ابم

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر إلخ، مبحث صلاة التراويح، ج٢، ص ٩ ٩.٩

ېًلا وې المدينة العلمية (ووت اسلان) •••••••• بي شُ ش:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلان) •••••••• ♦ ♦

الوار المستريث

اور در مختار کی اسی عبارت کے تحت شامی میں نہر سے منقول ہے:

لیمنی واضح ہو کہ فرائض اگرچہ پہلے سے بھی مکمل ہیں لیکن ماہِ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی کے سبب میکمل یعنی ہیں رکعت تر اور کے بڑھادی گئی تووہ خوب کامل ہوگئے۔

"لَا يَخُفَى أَنَّ الرَّوَاتِبَ وَإِنُ كَمُلَتُ أَيْضًا إِلَّا أَنْ عَمُلَتُ أَيْضًا إِلَّا أَنَّ هَذَا الشَّهُر لِمَزِيدِ كَمَالِهِ زِيدَ فِيهِ هَذَا الْمُكَمِّلُ فَتَكُمُلُ" ـ (1)



## اَبَوَينِ كَرِيمَين كا اسلام

حضرات ابوین کریمین رضی الله تعالی عنهما کا انتقال عهداسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل تو حیدواہل لا الله الله الله تقے۔ بعدہ رب العزت جل جلاله نے اپنے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان پرتمام نعمت کیلئے اصحاب کہف رضی الله تعالی عنهم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاکر، شرف صحابیت پاکر آرام فر مایالهذا حکمت الله یہ کہ بیزندہ کرنا ججۃ الوداع میں واقع ہوا جبکہ قرآن کریم پورااتر لیا اور ﴿ اَلْیَوْمُ اَ کُمْلُتُ لَکُمْ فِینَکُمْ وَا تُعْمَدُتُ عُمَدِیْکُمْ وَاللّٰهِ کَمَالُ کُلُمْ فِینَکُمْ وَا تُعْمَدُتُ عُلَیْکُمْ وَاللّٰمِ کوتا م وکامل کردیا تا کہ ان کا گیان پورے دین کامل شرائع پرواقع ہو۔ ایمان پورے دین کامل شرائع پرواقع ہو۔

(فتاوی رضویه، ج۰۳، ۲۸۵)

....."رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، ج١٢ص ٩٩٥.

170

# قراء المالي

"عَنُ عَطَاءِ بُن يَسَارِ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ عَنُ الْقِرَاءَ ةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَاءَ ةَ مَعَ الُإِمَامِ فِي شَيْءٍ ''.(1)

حضرت عطاء بن بیبار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كمانهول في حضرت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه سے امام کے ساتھ قراءت کرنے کے بارے میں پوچھا

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ رسولِ كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه جبتم نماز پڑھوتو اپنی طفیں سیدھی کرو پھرتم میں کوئی امامت كري توجب وه تكبير كهيم بھى تكبير كهواور جبوه قراءت کرےتم چپ رہو۔ (مسلم)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ رسولِ کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فر مایا که جو تحض امام کے پیھیے نماز پڑھے توامام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے۔(موطاامام محمد، ص٩٩)

حضرت محمد بن منتج اورامام بن الهمام نے فرمایا کہ یہ اسنادمسلم اور بخاری کی شرط پر سیجے ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها نے فر مایا که جو شخص

توانہوں نے فر مایا کہ امام کے ساتھ کسی بھی نماز میں قراءت جائز نہیں خواہ سری ہویا جہری۔ (مسلم جلداول ص۲۱۵) ' عَنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ فَأَقِيهُمُوا صُفُولَكُمُ ثُمَّ لَيَؤُمَّكُمُ أَحَدُكُمُ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". (٢)

> "عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ "ـ (")

" قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَنِيعِ وَابُنُ الْهُمامِ هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَينِ"

عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ مَنُ صَلَّى خَلُفَ الإِمَامِ

ص ۱۱۵.\_۲۱۴

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، الحديث: ٢٠١\_(٥٤٧) ص. ٢٩١

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث:  ${\tt YF}_-({\tt N} \bullet {\tt N})$ 

كَفَتُهُ قِرَاءَ تُه. (1)

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا قَرَأً فَأَنُصِتُوا "\_(٢)

مسلم شریف جلداول ۲۵ میں ہے: "فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيُرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعُنِي وَإِذَا قَرَأً فَأَنْصِتُوا". (٣)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والسلام في فرما يا كداما م صرف اس ليع مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے تو جب وہ تلاوت كريتوتم خاموش رہو\_ (طحاوي ١٠٢)

لینی ابوبکر نے سلیمان سے یو چھا کہ ابوہررہ کی حدیث کیسی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سیج ہے یعنی میہ حدیث که جبامام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔

امام کے پیچھے نماز پڑھے توامام کی تلاوت اس کے

کیے کافی ہے۔(موطاامام محمر، ص ۹۷)

صاحب مدایدنے امام کے بیچھے قرات نہ کرنے برصحابہ کا اجماع نقل کیا ہے جبیبا کہ مدایہ جلداول ۸۲ میں ہے: '' لَا يَقُواً اللَّمُؤُتَمُّ خَلُفَ الْإِمَام وَعَلَيْهِ لِعَنى مقترى المام كَ يَتِهِ قَراءت نه كر اوراس پر إجُمَاعُ الصَّحَابَةِ ". (٣) صحابہ کا اجماع ہے۔

اور عنایه میں اس کے شخت ہے:

''ٱلُـمُوَادَ بِهِ إجُـمَاعُ أَكُثُو الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُ رُوىَ عَنُ ثَـمَانِينَ نَفَرًا مِنُ كِبَارِ الصَّحَابَةِ مَنُعَ الْمُقْتَدِى عَنُ الْقِرَاءَ ةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَدُرَكُتُ سَبْعِينَ بَدُرِيًّا كُلَّهُمُ يَمُنَعُونَ الْمُقُتَدِى عَنُ الْقِرَاءَ ةِ خَلُفَ الْإِمَامِ، وَقِيلَ الْـمُـرَادُ بِـهِ إِجْمَاعُ مُجْتَهِدِى

لَعِنْ مِدايهِ كَقُولَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ كَامْطُلْبِ بِهِ ہے کداکٹر صحابہ کا اجماع ہے اس لیے کدامام کے پیچے قراءت کرنے سے مقتدی کامنع کیا جانا بڑے بڑے اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور امام شعبی رحمة الله تعالى عليه في فرمايا كه مين في جنگ بدر مين شریک ہونے والے ستر صحابہ کرام سے ملاقات کی

> ....."الموطأ" للإمام مالك برواية إمام محمد ،كتاب الصلاة، الحديث: ١١٧ ، ج١، ص . ٢١٥٠ ..... "مؤطا" للإمام مالك برواية إمام محمد، كتاب الصلاة، الحديث: ١١٥، ج١، ص ٣١٣. ....."شرح معانى الآثار"، كتاب الصلاة، باب القراة خلف الامام، ج ١، ص. ٢٨١

الصَّحَابَةِ وَكِبَارِهِمُ، وَقَدُ رُوىَ عَنُ عَبُدِ اللُّهِ بُن زَيُدِ بُن أَسُلَمَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَشَرَةٌ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَنُهَوُنَ عَنُ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشَدَّ النُّهُ عِي أَبُو بَكُونِ الصِّدِّيقِ وَعُمَرُ بُنُ الُخَطَّابِ وَعُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ وَعَلِیٌّ بُنُ أَبِی طَالِبِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوُفٍ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَّاصِ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودٍ وَزَيُدُ بُنُ ثَابِتٍ وَعَبُدُ اللَّهُ بُنُ عُمَرَ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ "\_(١)

وہ سب کے سب امام کے پیچھے قراءت کرنے سے مقتدی کومنع فرماتے تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ اجماع صحابه كالمطلب مجتهدين صحابه وكبار صحابه كا اجماع ہے۔اورب شک حضرت عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میرے والدحضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنه نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلیم کے صحابہ کرام میں سے دس حضرات لیعنی حضرت ابوبکر صديق ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت على بن ابوطالب، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبدالله بن

مسعود،حضرت زید بن ثابت،حضرت عبدالله بن عمراورحضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین پیسب کے سب امام کے بیچھے قراءت کرنے سے تحق کے ساتھ منع فرماتے تھے۔ اور کفایہ میں ہے:

> "منع المُهُتَدِى عَنِ القراءَةِ مَاثورٌ عَنُ ثَمَانينَ نفراً مِن كِبار الصَّحَابَةِ مِنْهُمُ المُرُتَضِي وَالْعَبَادِلَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُمٌ". (٢)

یعنی بڑے بڑے اسی صحابہ کے بارے میں روایت آئی ہے کہ وہ مقتدی کو قراءت سے روکتے تھے۔ان میں حضرت على مرتضى ،حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بنعمر اورحضرت عبدالله بنمسعود بھی ہیں۔

اور در مختار میں ہے:

"المُؤتَمُّ لَا يَقُرأُ مُطلَقًا فَإِن قَراً كُرِهَ تَحُرِيمًا ''۔(۳)

لعنی مقتری سورهٔ فاتحه پاکسی دوسری سورت کی قراءت نہیں کرےگا۔اگراس نے قراءت کی تو مکروہ تحریمی کا



....."صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث: ٢١٥ـ (٢٠٠٣) ص.٥٠ ٢ ....."الهداية"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، ج١، ص. ٢٥

....."العناية شرح الهداية"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج 1 ، ص. ٢٩٢

## المحلي الترر

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا قَلَ الْمَاكُ اللَّهِ مَنُ ذَنْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا قَلَ النَّا اللَّامِمَامُ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا قَلَ الضَّالِينَ فَقُولُهُ السَّالِينَ فَقُولُهُ آمِينَ فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَولُلُهُ قَولُهُ السَّالِينَ فَقُولُهُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ هَذَا لَفُظُ البُخَارِي وَلِمُسلمٍ نَحُوه " (1)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندنے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہ تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (بخاری، مسلم) اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا جب امام غَیْرِ الْمَ خضو بِ عَلیہمِ ولا الضّالِین کے تو تم آمین کہواس لیے کہ جس کا

ب ریس کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا تواس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ بیالفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم میں بھی اسی کے مثل ہے۔ (مشکوۃ)

ال حديث شريف سے دوبا تيں واضح طور پرمعلوم ہوئيں:

ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و یکھیے سور ہ فاتحہ نہ پڑھے اس لیے کہ اگر مقتدی کو سور ہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں فرماتے کہ جبتم و لَا الضّالِين کہوتو آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ مقتدی صرف آمین کے گا۔ و لَا الضّالِين کہنا امام کا کام ہے۔

ہے۔۔۔۔۔دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آمین آ ہستہ کہنا جا ہیے کہ فرشتے بھی آ ہستہ آمین کہتے ہیں۔اسی لیے ہم لوگ ان کے آمین کہنے کی آواز نہیں سُنتے ہیں۔لہذا بلند آواز سے آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کی

....."الكفاية"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ١، ص. ٢٩ ٢

....."الدر المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج١، ص. ٣٢٦

....."صحيح البخاري"، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتامين، الحديث: ٢٨٢، ج١، ص٢٧٥،

۱۷۵ مین بالسر

مخالفت کرناہے۔

کنز الدقائق اور بحرالرائق جلداول ہس ۱۳ سمیں ہے:

لعنی امام اور مقتدی دونوں آ ہستہ آ مین کہیں۔

أُمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا ـ (1)

اور در مختار میں ہے:

لعنی امام آہستہ آمین کہے جیسے کہ مقتدی اور منفرد۔

أَمَّنَ الْإِمَامُ سِرًّا كَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ. (٢)



## انگریزی اوردوسری زبانیں سیکھنا کیسا؟

## رشوت اور چوری کا مال

جومال رشوت یا تعنی یا چوری سے حاصل کیا اس پرفرض ہے کہ جس جس سے لیا اُن پروا پس کرد ہے، وہ نہ رہے ہوں اُن کے ور ثہ کو دے، پتا نہ چلے تو فقیروں پر تصدق کر ہے، خرید وفروخت کسی کام میں اُس مال کا لگا نا حرام قطعی ہے، بغیر صورت مذکورہ کے کوئی طریقہ اس کے وبال سے سبکدوشی کا نہیں۔ یہی تھم سُو دوغیرہ عقودِ فاسدہ کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں جس سے لیا بالحضوص انہیں واپس کرنا فرض نہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ اسے واپس دے خواہ ابتداءً تصدق کردے۔

( فتاوی رضویه، ج ۲۳ بص ۵۵۱)

"صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتامين، الحديث:  $2 - (-1)^n$ )  $- (-1)^n$  الفصل الأول، الحديث:  $- (-1)^n$  المصابيع"، كتاب الصلاة، باب القراء ة في الصلاة، الفصل الأول، الحديث:  $- (-1)^n$ 

## OLLE L

" عَنُ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودٍ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي الْوَلِي مَرَّةٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ اللَّهُ عَلَيْهِ حَدِيثُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ "-(1)

عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاقِ، رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنُ شَحْمَتَى أُذُنيهِ، ثُمَّ لَا إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنُ شَحْمَتَى أُذُنيهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُدُ (٢)

" عَنُ الْأَسُودِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ

حضرت علقمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ میں تمہار ہے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ بڑھوں لیس آپ نے نماز پڑھی اور صرف شروع نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا،امام تر مذی نے فر مایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن ہے اور بہت سے علمائے صحابہ اور علمائے تابعین یہی فر ماتے ہیں (کہ شروع نماز کے علمائے تابعین یہی فر ماتے ہیں (کہ شروع نماز کے علمائے تابعین یہی فر ماتے ہیں (کہ شروع نماز کے علمائے تابعین یہی فر ماتے ہیں (کہ شروع نماز کے علماؤ یہ یہی نہ کیا جائے)۔ (تر مذی جلد اول ص ۳۵)

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ نبی
کریم علیہ الصلاۃ واتسلیم جب نماز شروع فرمانے کے
لیے تکبیر کہتے تو اپنے دست مبارک کو اٹھاتے یہاں
تک کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے انگو ٹھے کا نوں کی لو
کے قریب ہوجاتے پھر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم آخر
نماز تک رفع یدین نہ فرماتے۔ (طحاوی ص ۱۱۰)

حضرت اسود رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں نے فاروقِ اعظم حضرت عمر رضی الله تعالی عندکو دیکھا کہ پہلی

 $<sup>4^{6}</sup>$  البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 1 ، ص.  $2^{6}$ 

<sup>&</sup>quot;كنز الدقائق"، كتاب الصلوة، ص٢٥.

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، مطلب قراءة البسلمة بين الفاتحة إلخ، ج٢، ص٢٣٩\_٢٣٩.

۱۷۷ 👡 رفع پدین

تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ''\_(')

تكبير ميں ہاتھاُ ٹھاتے تھے پھر آخرنماز تك اييانہيں کرتے تھے۔(طحاوی ۱۱۱)

> ' عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلُفَ ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي التَّكْبيرَةِ الْأُولَى مِنُ الصَّلَاةِ". (٢)

حضرت مجامدرضي الله تعالى عنه في مايا كه بين في حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها كى اقتداء مين نماز برهمي تووه صرف تکبیراولی میں رفع یدین کرتے تھے۔ (طحاوی ۱۱۰)

ان احادیثِ کریمہ سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاروق اعظم، حضرت عبداللّٰد بن مسعود،حضرت ابن عمر اورصحابہ و تابعین کے دیگر جلیل القدر علماء رضوان الدُّعیم اجمعین صرف تکبیر تح یمہ کے لیے رفع یدین کرتے تھے پھرآ خرنمازتک ایسانہیں کرتے تھے۔اوربعض روایتوں سے جورکوع کے یہلے اور بعد میں رفع پدین ثابت ہے تو وہ تھم پہلے تھا۔ بعد میں منسوخ ہو گیا۔

جبیها که مینی شارح بخاری نے حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عند سے روایت کی ہے:

لینی حضرت عبداللد بن زبیررض الله تعالی عندنے ایک شخص کورکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ الیا نہ کرو اس لیے کہ یہ الیم

" أَنَّهُ رَاى رَجُلًا يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَوةِ عِنُدَ الرَّكُوع وَعِنُدَ رَفُع رَأْسِهِ مِنَ الرَّكُوع فَقَالَ لَـهُ لَا تَفُعلُ فَإِنَّهُ شَيءٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهَ "\_(")

چیز ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیا تھا چھر بعد میں جھوڑ دیا۔



<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرفع إلا في أول مرة، الحديث: ٢٥٢، ج١، ص٢٩٢.

المدينة العلمية (ووت اسلان) ••••••• بيُن شُ:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلان) ••••••••

<sup>.....&</sup>quot;شرح معاني الآثار"، كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود إلخ، ج ١، ص. • ٢٩

" عَنُ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتُ عَنُهُ عَشُرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشُرُ دَرَجَاتٍ "

حضرت انس رضى الله تعالى عندنے كہا كدرسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فر مايا كه جو شخص مجھ برايك بار درود بھیج گا خدائے تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اوراس کے دس گنا ہوں کومعاف فرمائے گا۔اوردس درجے بلندفر مائے گا۔ (نسائی)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً وَّسَلَاماً عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّه حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ محص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجاہے۔ (ترمذی)

حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں اب اس کے لیے اپنے اوراد و وظا کف کے اوقات میں سے کتنا وقت مقرر كرون؟ فرمايا جتناتم حابهو؟ عرض كيا چوتھائى؟ فرمايا جتناتم حامواور اگر زیادہ کرلوتو تمہارے لیے اور

' عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمُ عَلَىَّ صَلَاةً "-(") أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّم

"عَنُ أَبِيِّ بُنِ كَعُبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمُ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئُتَ فَإِنُ زِدُتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ قُلُتُ النِّصُفَ قَالَ مَا شِئُتَ فَإِنُ زِدُتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلُتُ فَالثُّلُثَيُن قَالَ مَا شِئتَ

<sup>.....&</sup>quot;شرح معاني الآثار"، كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود إلخ، ج ١ ، ص. ٢٩٣

<sup>.....&</sup>quot;شرح معاني الآثار"، كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود إلخ، ج ١ ، ص. ٢٩٢

پر انوار المائيز پر انواز المائيز پر ا

فَإِنُ زِدُتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلُتُ أَجُعَلُ لَكَ بَهُ رَجِدِ مِينَ نَعْضُ كَيَا نَصْفَ؟ فرمايا جتناتم صَلَاتِسى كُلَّهَا قَالَ إِذًا يكُفِى هَمَّكَ عِيامواورا لَراس سَيَكُمَى زياده كراوتو تمهارے ليے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتناتم

وَيُكَفَّرُلَكَ ذَنُبُكَ" ـ (١) عا ہوا گرزیادہ کرلوتو تمہارے لیے اور بہتر ہے میں نے عرض کیا تو پھر سارا وقت درود ہی کے لیے مقرر کرلوں؟ فرمایا ایسا ہوتو وہ تمہارے سارے اُمورے لیے کافی ہوگا اور تمہارا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ (ترمذی)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً وَّسَلَاماً عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه الشخص كي ناك خاك آلود ہوجس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ مجھے پر درودنه پڑھے۔(ترمذی)

' ْعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ رَجُل ذُكِرُتُ عِنُدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَيَّ ''۔(۲)

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا و مَوُلنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيَّدَنَا وَمَوُلنَا مُحَمَّدٍ مَعُدن الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَأَصْحَابِه وَبَارِكَ وَسَلَّم

حضرت على كرم الله تعالى وجهه في كها كه حضور عليه الصلوة ' عَنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ والسلام نے فرمایا کہ اصل میں بخیل وہ شخص ہے جس کے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنُ ذُكِرُتُ عِنُدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَيَّ ''۔(۳) سامنے میراذ کر ہواوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (تر مذی)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً وَّسَلَاماً عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّه

..... "عمدة القارى شرح صحيح البخارى"، ج٢٠، ص. • ٣٨٠

المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي وفضلها، الحديث: ٩٢٩، ج١، ص. • ٩١

الله المدينة العلمية (ووت اسلاي) 🗝 🗝 🕶 🕶 🕶 📢 🖔

<sup>..... &</sup>quot;سنن النسائي"، كتاب السهو، باب فضل الصلاة على النبي، الحديث: ٢٩٢، ص٢٢٢، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي، الحديث: ٢٢٩، ج١، ص. ٩٨٩

<sup>..... &</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة إلخ، الحديث: ٢٨٨، ج٢، ص.٢٥

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، الحديث: ٢٣٦٥ ج٣، ص٧٠٢، "مشكاة

يردرودنه بصح\_(ترمذي)

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نے فر مایا كه

دعا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس

میں سے کچھاویز نہیں چڑھتاجب تک کہ تواینے نبی

انوار المرين

" عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ

شَىٰءٌ حَتَّى تُصَلِّىَ عَلَى نَبِيِّكَ ``\_(ا)

أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمِ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجُمَعِينَ

### انتياه:

(1).....اکٹر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے صلعم ،عم ،ص ،ع لکھتے ہیں بینا جائز وحرام ہے۔اوراگر معاذ اللہ استخفاف شان کا قصد ہوتو قطعا کفر ہے۔اسی طرح صحابہ کرام اور اولیائے عظام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسائے مبار کہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ رض کھنا مکر وہ وباعث محر وہی ہے۔ (۲) (فقاوی افریقہ، بہار شریعت) مبار کہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسن ،سین وغیرہ ہوتے ہیں۔بعض لوگ ان ناموں پرص ،ع بناتے ہیں۔بعض لوگ ان ناموں پرص ،ع بناتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے۔ اس لیے کہ اس جگہ تو شیخص مراد ہے اس پر درود کا اشارہ کیا معنی ؟

## �.....�.....�

## دن رات کی تبدیلی

دن رات کی تبدیلی گردشِ ارضی سے ماننا قرآن عظیم کے خلاف اور نصال کی کا مذہب ہے، اور گردشِ ساوی بھی ہمارے نزدیک باطل ہے۔ همیقة اس کا سبب گردشِ آفتاب ہے۔ قسال السلّب ، وَالشَّهُسُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

ج۵، ص. ۲۰۳

....."سنن الترمذي"، باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل، الحديث: ٣٥٥٧،

180

# ورود والمعالي

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَوةً وَّسَلَاماً عَلَيْکَ يَارَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَوةً وَسَلَاماً عَلَيْکَ يَارَسُولَ اللَّه عَلَي الْمُلْ عَلَي الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّه عَلَي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّه عَلَي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّه عَلَيْ اللَّه



### بنی اسرائیل میں پھلا نقص

فرماتے ہیں سلی اللہ تعالی علیہ وسلم: پہلانقص بنی اسرائیل میں بیآیا کہ ان میں ایک گناہ کرتا دوسرااسے منع تو کرتا مگراس کے نہ ماننے پراس کے پاس اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کھانا پینا نہ چھوڑتا، اسکے سبب اللہ تعالی نے ان سب کے دل کیسال کر دیئے اور ان سب پرلعنت اتاری، دو اہ أبو داؤ دو الترمذی و حسنه عن ابن مسعود دضی الله تعالی عنه۔ (فاوی رضویہ، ج۱۲م ۱۳۵۵)

## چامی

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلاةً الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبُعٍ وَعِشُرِينَ دَرَجَةً" ـ (١)

"غَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلاةٌ أَثُقَل عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلاةٌ أَثُقَل عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجُوِ وَالْعِشَاءِ وَلَوُ يَعُلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوُهُمَا وَلَوُ حَبُوًا"-(1)

' عَنُ عُشُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصُفَ اللَّيُلِ وَمَنُ صَلَّى اللَّيُلِ وَمَنُ صَلَّى اللَّيُلَ الصَّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيُلَ كُلَّهُ ''۔(")

" عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَقَدُ

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها نے کہا که رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فر مایا کہ نماز باجماعت کا تواب تنہا پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ ہے۔ تنہا پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجہ زیادہ ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلوۃ والسلیم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز ول سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ اگر لوگ جانتے کہان دونوں نمازوں میں کیاا جروثواب ہے تو گھسٹتے ہوئے چل کران میں شریک ہوتے۔
گھسٹتے ہوئے چل کران میں شریک ہوتے۔
( بخاری مسلم )

حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے کہا کدرسول کر یم علیہ الصوق ولتسلیم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے بڑھی تو گویاوہ آ دھی رات تک عبادت میں کھڑار ہا اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویااس نے ساری رات نماز بڑھی۔ (مسلم) حضرت ابو ہر برہ وضی الله تعالی عند نے کہا کہ سرکار اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار

ج۵، ص. ۳۲۱

..... "سنن الترمذى"، كتاب الوتر، باب ما جاء فى فضل الصلاة إلخ، الحديث: ٢٨، ج٢، ص.٢٨ ..... "سنن الترمذى"، كتاب الوتر، باب ما جاء فى فضل الصلاة إلخ، الحطاوى على الدر المختار"، خطبة الكتاب، ج١، ص ٢ .

....."صحيح البخاري"، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث: ٢٣٢، ج١، ص٢٣٢،

الواراك ينث

ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میراجی جا ہتاہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حكم دول جب لكريال جمع هوجائيس تو نماز كاحكم دول کہاس کی اذان دی جائے پھرکسی کو حکم دول کہ

هَـمَـمُتُ أَن آمُرَ بِحَطَبِ فَيُحُطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَشُهَدُونَ الصَّلاةَ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمُ". (١)

کونماز پڑھائے ، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جونماز میں حاضرنہیں ہوتے یہاں تک کہان کے گھروں کو جلادوں \_ (بخاری،مسلم)

> ' عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ لَوُلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَاللَّارِّيَّةِ أَقَمُتُ صَلاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرُتُ فِتْيَانِي يُحُرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ"\_(٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبي كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كدا كر كهرول ميس عورتيں اور بيچ نه ہوتے تو ميں عشاء کی نماز قائم کرتا اوراينے جوانوں کو تھم دیتا کہ جو کچھ (بےنمازیوں کے ) گھروں میں ہے آگ سے جلادیں۔ (احمد)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب فضل صلاة إلخ، الحديث: ٢٣٩\_(٢٥٠) ص٢٢٦.

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، الحديث: ١٥٧، ج١،

ص٢٣٥، "صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب فضل صلاة إلخ، الحديث: ٢٥٢\_(٢٥١)

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء إلخ، الحديث: •٢٦\_(٢٥٢)

حضرت ابوالدرداء رضى الله تعالى عنه في كها كه رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه جس آبادي يا جنگل میں تین آ دمی ہوں اور ان میں نماز جماعت سے نہ قائم کی جائے تو شیطان ان پر غالب آ جا تا ہے۔لہذاجماعت کولازم جانو۔(احمد،ابوداود)

" عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ ثَلاثَةٍ فِي قَرُيَةٍ وَلَا بَدُوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدُ استَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ''\_(")

عاقل، بالغ قادریر جماعت واجب ہے، بلا عذرایک باربھی چھوڑنے والا گنہ گارمستحق سزا ہے اور کئی بار ترک کرے تو فاسق ،مر دود الشہا دۃ ہے۔ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا ( یعنی جماعت میں شریک ہونے کی تا کیرنہیں کی اور خاموش رہے )وہ بھی گنہ گار ہوں گے۔(۱)

(بہارشریعت،جلدسوم ۲۳۳)

اورتنوبراالابصارودرمختار ميل هـ: قِيـلَ وَاجِبَـةٌ وَعَلَيْهِ الْعَامَّةُ أَيُ عَـامَّـةُ مَشَـايِخِنَا وَبِهِ جَزَمَ فِي التَّحُفَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي الْبَحُرِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ أَهُلِ الْمَذُهَبِ ('')

اور ططاوى، ص: اكا مين ہے: "فِي البدَائع عَامة المَشَايخ عَلَى الوجُوبِ وَبِهِ جزمَ فِي التَّحُفَةِ وَغَيرِهَا وَفِي جَامِعِ الْفقهِ أعدل الأَقُوَال وَأَقُوَاهَا الوُّجُوبِ". (٣)

اور فتاوى عالمكيرى جلداول مصرى ص: ٧٠ مين هے: ١٠ وَفِي الْغَايَةِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا إِنَّهَا وَاجِبَةٌ وَفِي الْمُفِيدِ وَتَسُمِيَتُهَا سُنَّةً لِوُ جُوبِهَا بِالسُّنَّةِ". (^)

اوراشعة اللمعات جلداول ص: ٥٨ ٢ ميں ہے:

....."صحيح البخاري"، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، الحديث: ٢٣٢، ج ١، ص٢٣٢،

"صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب فضل صلاة إلخ، الحديث: ٢٥١\_( ٢٥١) ص.٣٢

....."الـمسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي هريرة، الحديث: ١٠ ٨٨٠ ج٣، ص٢٩٦، "مشكاة

المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها، الحديث: ٢١٥٠ ، ج١، ص. ٢١٥

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي الدرداء، الحديث: ٢١٤١٩، ج٨، ص٢١١، "سنن

لیعنی شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا کہ ہمارے کثیر مشائخ کا مذہب سے کہ جماعت واجب ہے اور اس کا نام سنت اس وجہ سے ہے کہ

شیخ ابن بسمام نقل کر دلا که اکثر مشائخ ما برين انلكه جماعت واجب ست وتسييهٔ او بسنت بجهت آن ست كه ثبوت وجوب آن به سنت است-<sup>(۵)</sup>

اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے۔





"عَنُ عُشُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَينتًا فِي الْجَنَّةِ "\_(1)

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبُغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسُوَاقُهَا ''۔(۲)

حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه نے كہا كه رسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه جو شخص خدائے تعالى (كى خوشنودی) کے لیے مسجد بنائے گا تو خدائے تعالی اس کے صلے میں جنت میں گھر بنائے گا۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابو ہر رہ وضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے نزد یک تمام آبادیوں میں محبوب ترین جگہیں اس کی مسجدیں ہیںاور بدترین مقامات بازار ہیں۔(مسلم)

أبي داود"، كتاب الصلاة، با ب التشديد في ترك الجماعة، الحديث: ٥٣٤، ج١، ص. ٢٢٨ ......" بمارشريت ، ج الم ٥٨٢، "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص . • ٣٣٠

....."الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص. ٣٢٥.

....." حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص. ٢٨٦

حضرت عثمان بن مظعون رضى الله تعالى عنه نے كہا كه میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا يارسول الله مجھے تارك الدنيا ہونے كى اجازت مرحمت فرمائے۔حضور نے فرمایا کہ میری اُمت

' ُ عَنُ عُشُمَانَ بُنِ مَظُعُون قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِئُذَنُ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ فَقَالَ إِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الُجُلُوسُ فِي المُسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الصَّلَاةِ"

کے لیے ترک ِ دنیا یہی ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرے۔ (شرح السنة ،مشکوۃ )

" عَنُ مُعَاوِيَةَ بُن قُرَّةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ هَاتَيُن الشَّجَرَتَيُن يَعْنِي الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنُ أَكَلَهُمَا فَلا يَقُربَنَّ مَسُجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمُ لَابُدَّ آكليهِمَا فَأَمِيتُوهُمَا طَبُخًا''۔(١)

حضرت معاويه بن قرّة رضى الله تعالى عنهماا پنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیالصلو ہوائسلیم نے ان دوسنر یوں کے کھانے سے منع فرمایا یعنی پیاز اور کہن سے اور فرمایا کہ انہیں کھا کر کوئی سخص ہماری مسجدوں کے قریب ہر گزنہ آئے ،اور فرمایا کہ اگر کھانا ہی جاہتے ہوتو یکا کران کی بُو دُورکرلیا کرو۔(ابوداود)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ:

یعنی ہر وہ چیز کہ جس کی بُو نابسند ہواں حکم میں "بسر چەبوى نابحوش دارد از ماكولات وغير ماكولات دريس حكم داخل ست"-(٢) بإنههو

(اشعة اللبعات، جلد اول ص ٣٢٨)

داخل ہےخواہ وہ کھانے والی چیز وں میں سے ہو

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الأول في الجماعة، ج١، ص. ٨٢ ....." اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها، الفصل الأول، ج ١ ، ص. ٢ ٩ ٣

"صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب فضل بناء المساجد إلخ، الحديث: ٢٢-(٥٣٣)

بِهِ الله المدينة العلمية (رئوت اسلام) محمد منه العلمية (رئوت اسلام) محمد منه المدينة العلمية (رئوت اسلام)

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، باب من بني مسجداً، الحديث: • 670، ج ١، ص ١١١،

انواراكيات

حضرت حسن بصرى رضى الله تعالى عنه سے بطريق مرسل روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام فے فرمایا کہ ایک زمانداییا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندروُنیا کی باتیں کریں گے تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا خدائے تعالیٰ کوان لوگوں کی کچھ پروانہیں۔(بیہقی)

' عَنِ الْحَسَنِ مُرُسَلاً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ حَدِ يُثُهُمُ فِي مَسَاجِدِ هِمُ فِي أَمُر دُنْيَاهُمُ فَلاَ تُجَالِسُوهُمُ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهُمُ

"کنایت است از بیزاری حق از ایشان"-(<sup>")</sup>

حضرت يتنخ محقق رحمة الله تعالى عليه اس حديث كي تحت فرمات مي كه:

یعنی مطلب بیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ ان لوگوں سے بیزارہے۔

## (اشعة اللبعات، جلل اول ص ٣٣٩)

( ۱ )....مسجد میں کیالہسن اور پیاز کھا نا یا کھا کر جانا جائز نہیں ، جب تک کہ یُو باقی ہواور یہی حکم ہراس چیز کا ہے جس میں بُو ہو۔ جیسے بیڑی ،سگریٹ بی کریامولی کھا کر جانا ، نیز جس کو گندہ دہنی کی بیاری ہویا کوئی بد بودار دوالگائی ہوتو جب تک بُومنقطع نہ ہوان سب کومسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔اسی طرح مسجد میں ایسی ما چس اور دِ یا سلائی جلانا کہ جس کے رگڑنے میں بُواڑتی ہومنع ہے۔ <sup>(۱)</sup> ( درمختار، ردامختار، بہارشر بعت )

(۲)....مسجد میں مٹی کا تیل حلا ناحرام ہے مگر جب کیاس کی یُو یالکل دُورکر دی جائے۔ <sup>(۲)</sup>

اتمام عمل کا نسخه (ناوی رضویه جلد سوم ، ۵۹۸)

(٣) دین میں نی مرضی کا افزائی کا کا فورات ہیں ان مواقع فُر شَخیری اُدع یَولِی الدَّوْیَ وَالْ اللَّهِ مِنْ وَ وَالْوَرِينَ کَا اللّٰ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِينِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيلِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُولِي اللّٰمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّالِمُلْمِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيلِيْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّالِمُلْمُنِي اللَّلْمِنْ اللَّمِنْ اللَّالِمُلْمِنْ اللَّمِنِي مِنْ اللَّمِنْ اللَّمِ کے دن شروع کی جاتی ہے وہ انمام <del>او</del>د نہیں ہے۔ ، ملکہ آل تحکہ کے جاذبین ساتو<u>ں آسان تک سب مسجد ہے۔</u>

....."صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب فضل الجلوس إلخ، الحديث: ٢٨٨\_ ( ١٧١) ص.٣٣٧ ....."شرح السنة"، كتاب الصلاة، باب فضل القعود في المسجد إلخ، الحديث: ٢٨٥، ج٢، ص ١٢٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب المساجد إلخ، الحديث: ٢٢٥، ج١،

..... "سنن أبي داود"، كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم، الحديث: ٣٨٢٧، ج٣، ص. ٢ • ٥

نواز المالية ا

ورمخاريس ہے: "أَنَّهُ مَسُجِدٌ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ" و" روالحتاريس ہے: " وَكَذَا إلَى تَـحُتِ الشَّرَى كَمَا فِي الْبيرِيِّ عَنُ الْإِسْبيجَابِيِّ " و ")

(٣).....مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم اندرر کھے اور بیدعا پڑھے۔

'' أَللَّهُمَّ افتح لِي أَبُوابَ رَحُمَتِکَ ''لِعنی اے اللَّد تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ (۵).....مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر رکھے اور بیدُ عاریہ ہے۔

"أَللَّهُمُ إِنِّي أَسُئَلُكَ مِنُ فَصُلِكَ "تُعِين الله مين تجهي سي تير فضل كاسوال كرتا مول \_

## Æ,

" عَنُ سَلَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا استَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ وَيَدَّهِنُ مِنُ دُهُ نِعَ طُهُرٍ وَيَدَّهِنُ مِنُ دُهُ نِعَ فَكُو مَا استَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ وَيَدَّهِنُ مِنُ مِن كُولِتِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا دُهُ رَقَ بَيْنَ اللَّيْنَ فِي مَنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُنفَرِقُ بَيْنَ اللَّيْنَ فُرَ يُكَمَّ مُن طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُنفَى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُخُرِبُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يُنفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُرَى" (1)

حضرت سلمان رضی الله تعالی عند نے کہا کہ سرکا رِاقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا کہ جو خص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہوسکے طہارت نظافت کرے اور تیل لگائے یا خوشبو ملے جو گھر میں میسر آئے۔ پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور دوآ دمیوں کے درمیان (اپنے بیٹھنے یا آگر رنے کے لیے) شگاف نہ ڈالے۔ پھر نماز بڑھے جو مقرر کردی

....."اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، ج ١، ص . ٣٥٢

..... "شعب الإيمان" للبيهقي، باب الصلوات، فصل المشي إلخ، الحديث: ٢٩٩٦، ج٣، ص. ٨٦

ولا المعلق المواد المعلق المعل

گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھار ہے تواس کے وہ تمام گناہ جوایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس نے کیے ہیں معاف کردیئے جائیں گے۔ (بخاری)

"عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمُسَجِدِ وَقَفَتِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ الْمَسَجِدِ اللَّوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِلْمُ

حضرت ابو ہر ررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فر ما یا کہ جمعہ کے دن فر شتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کرمسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں جولوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں اور جو شخص جمعہ کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس مخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اُونٹ بھیجا۔ پھر جو دوسرے نمبر پر آیا اس کی مثال

الشخص کی ہی ہے جس نے گائے بھیجی پھر جواس کے بعد آئے وہ اس مخص کے مانند ہے جس نے دُنبہ بھیجا پھر جواس کے بعد آئے وہ اس مخص کے مانند ہے جواس کے بعد آئے وہ اس مخص کے مانند ہے جس نے مرغی بھیجی اور جواسکے بعد آئے وہ اس مخص کے مانند ہے جس نے انڈا۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے اُٹھتا ہے تو فر شتے اپنے کا غذات لیسٹ لیتے ہیں۔ اور خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔

' عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنُ عَيْدٍ عُنُو مَنُ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنُ غَيْدٍ عُنُو فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَيْنِ مِنَارٍ ''۔(ا) (أحمد، ابوداود)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والسلیم نے فرمایا کہ جس مخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جمعہ کی نماز چھوڑ دی تو اسے جا ہیے کہا یک دینار (اشرفی) صدقہ کرے اگر اتناممکن نہ ہوتو آ دھادینار۔

...... "اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثالث، ج 1 ، ص . ٣٦٣ ..... "بهارشر العت"، ح ١، ص . ٢٢٨ ورد المحتار" ، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد، ج ٢ ، ص . ٢٥ مس. "الفتاوى الرضوية"، ج ٨ ، ص . ١٠٠٠

"عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احُضُرُوا الذِّكُرَ وَادُنُوا مِنُ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنُ دَخَلَهَا"\_(٢)

''عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمُ يَوُمَ الُجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنُ مَجُلِسِهِ ذَلِكَ "\_(")

" عَنُ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرُدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبُرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ" (٢)

حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه حاضر رجو خطبه کے وقت اور امام سے قریب رہواس لیے کہ آ دمی جس قدر دوررہے گااسی قدر جنت میں پیھیے رہے۔ گارا گرچهوه جنت مین داخل ضرور هوگار (ابوداود) حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنها في كها كه رسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه جس شخص كومسجد ميں جمعه کے دن اونگھ آئے تو اس کو حیاہیے کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کردے۔(ترمذی)

حضرت انس رضی الله تعالی عند نے فر مایا که حضور صلی الله تعالی علیه وآله وبلم سخت سردی کے موسم میں جمعہ کی نماز سورے پڑھتے اور سخت گرمی کے دنوں میں دیر سے پڑھتے۔ (بخاری شریف)

ر ا ).....خطیب کے سامنے جواذ ان ہوتی ہے مقتریوں کواس کا جواب ہر گزنہ دینا چاہیے یہی احوط ہے۔ <sup>(۱)</sup> (فتاوی رضویه)

اوردر مِحْتَار مع ردالمحْتَار جلداول ص: • ٣٨ ميس ہے: " يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجِيبَ بِلِسَانِهِ اتَّفَاقًا فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيُ الْخَطِيبِ"\_(٢)

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج٢، ص. ٢ م ٥

<sup>..... &</sup>quot;رد الـمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، ج٢،

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، الحديث: ٨٨٣، ج١، ص. ٢٠٣

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة، الحديث: ٢٩ ٩، ج١، ص. ٩ ٢٩

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل"، حديث سمرة بن جندب، الحديث: ٨ • ١ • ٢، ج٤، ص٢٢٨،



"سنن أبى داود"، كتاب الصلاة، باب كفارة من تركها، الحديث: ۵۰ ا، ج ۱، ص. ۳۹۳ ....."سنن أبى داود"، كتاب الصلاة، باب الدنو من الإمام إلخ، الحديث: ۱۰۸ ، ج ۱، ص. ۱۰ م. ...."سنن الترمذي"، كتاب الجمعة، باب في من ينعس يوم الجمعة إلخ، الحديث: ۲۲۵، ج۲، ص. ۵۷.

....."صحيح البخاري"، كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر إلخ، الحديث: ٢ • ٩ ، ج ١ ، ص.٣٠

انوار المرين

"غَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيُ وَسَلَّمَ إِذَا يَدَيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ "\_(1)

حضرت سائب بن یزیدرضی الله تعالی عند سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازہ پر اذان ہوتی ۔اوراییا ہی حضرت ابوبکر وعمر رضی الله تعالی عنہا کے زمانہ میں بھی رائج تھا۔ (ابوداود، جلد اول ص

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خطبہ کی اذان مسجد کے دروازہ پر پڑھناسنت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم الو بحر وعمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہم اور حضرات الو بحر وعمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ علیہ کے زمانہ مبار کہ میں خطبہ کی اذان مسجد کے دروازہ ہی پر ہوا کرتی تھی ۔ اسی لیے فقہائے کرام مسجد کے اندراذان دینے کو منع فرماتے ہیں۔ جیسا کہ فقاو کی قاضی خال جلد اول مصری ص ۵۵، اور بحرالرائق جلد اول ص: ۲۶۸ میں ہے مصری ص ۵۵، اور بحرالرائق جلد اول ص: ۲۶۸ میں ہے ''لایُو ذَّنُ فِی الْمَسْجِدِ "یعنی مسجد کے اندراذان دینا منع ہے۔ (۲) اور فتح القد برجلداول ص: ۲۱۵ میں ہے '' قَالُوٰ اللہ یُؤ ذَّنُ فِی المسجدِ "یعنی فقہائے کرام نے فرمایا کہ مسجد میں اذان نہ دی جائے۔ (۳) اور طحطا وی علی مراقی الفلاح ص: ۱۵ میں ہے: ''یکو ہُ اَن یُؤَذَّنَ فِی المسجِدِ کَمَا فِی القُهسُتانِی عَن النظمِ " یعنی مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے اس طرح قہتائی میں نظم سے ہے۔ (۳) لہذا یہ جورواج ہوگیا ہے کہ اذان مسجد یعنی میں اذان دینا مکروہ ہے اس طرح قہتائی میں نظم سے ہے۔ (۳) لہذا یہ جورواج ہوگیا ہے کہ اذان مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے اس طرح قہتائی میں نظم سے ہے۔ (۳) لہذا یہ جورواج ہوگیا ہے کہ اذان مسجد کے اندردی جاتی ہوئی ہے علط ہے۔ مسلمانوں کو چا ہیے کہ اس غلط رواج کو ترک کر کے حدیث وفقہ پڑل کریں۔



## حيراور لقرعير

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٥، ص.٨٢٣

<sup>..... &</sup>quot;الدر المختار ورد المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج٢، ص.٨٤

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في حكم المرقى بين يدى الخطيب، -7، مطلب ملك من الم

عَنُ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الُمَدِينَةَ وَلَهُمُ يَوُمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوُمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَبُدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوُمَ الْأَضْحَى وَيَوُمَ الْفِطْرِ ''۔(1)

مِنْهُمَا یَوْمَ الْأَضُحَی وَیَوْمَ الْفِطُوِ"۔(۱) لوگوں نے عرض کیا ان دنوں میں ہم لوگ زمانہ جاہلیت کے اندرخوشیاں مناتے اور کھیل کود کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تہمارے لیےان دودنوں کوان سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہےان میں سے ایک دن عیدالفطر اور دوسرادن عیدالاضحی ہے۔(ابوداود، مشکوۃ)

" عَنُ أَبِى الْحَوَيُرَثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ وَهُوَ بِنَجُرَانِ عَجِّلِ الْآضُحَى وَأَخِّرِ الْفِطُر وَهُوَ بِنَجُرَانِ عَجِّلِ الْآضُحَى وَأَخِّرِ الْفِطُر وَهُوَ النَّاسَ "-(1)

"عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ غَيْر مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ "-(")

حضرت ابوالحویرث رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کهرسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمروبن حزم کوجب کہوہ نجران میں تصاکھا کہ بقرعید کی نماز جلد پڑھواور عید الفطر کی نماز دیر سے پڑھو۔اورلوگوں کو وعظ سناؤ۔ (مشکوۃ)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که نبی کریم علیه

الصاوة والتسليم جب بهجرت فرما كرمدينه منوره تشريف

لائے تو حضور کومعلوم ہوا کہ یہاں کے لوگ سال

میں دودن کھیل کود کرتے ہیں،خوشی مناتے ہیں اس

پر حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ بیددودن کیسے ہیں؟

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسولِ کریم علیہ الصادۃ والتسلیم کے ساتھ عیدین کی نماز بغیر اذان وا قامت کے پڑھی ہے۔ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار۔ (مسلم)

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$ الفتاوى الرضوية"، ج $^{\prime\prime}$ ، ص $^{\prime\prime}$ 

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، مطلب في شروط إلخ، ج٣، ص. ٠٠٠ ....."الفتاوى الرضوية"، ج٨، ص ٣٩، "، بهارِشريعت ، ج١٩ص. ٢٩٩

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٨، ص ٣٨٤.

<sup>.....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب النداء يوم الجمعة، الحديث: ٨٨٠ ا ، ج ١ ، ص. ٥٠٣

۰ ۱۹۶ <del>۰۰۰ ع</del>یداور بقرعید ۱۹۶ انوار الخيرين

حضرت انس رضی الله تعالی عند نے فر مایا کے عبید الفطر کے ون جب تک حضور صلی الله تعالی علیه وسلم چند تھجوریں نه کھالیتے عیدگاہ کوتشریف نہ لے جاتے اور آپ طاق تھجوریں تناول فرماتے۔(بخاری)

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ عیدالفطر كون جب تك حضور عليه الصلوة والسلام يجه كها نه ليت عیدگاہ کوتشریف نہ لے جاتے اور عیدالانتحا کے

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے فر مایا کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم عبد کے دن دومختلف راستوں سے آتے جاتے تھے۔ (بخاری)

'' عَنُ أَنَس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَسَـلَّمَ لَا يَغُدُو يَوُمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتُرًا".(١)

" عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخُرُجُ يَوْمَ الْفِطُرِ حَتَّى يَطُعَمَ وَلَا يَطُعَمُ يَوُمَ الْأَضَحَى حَتَّى يُصَلِّي "\_('') دن اس وقت تک کچھنہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ ( تر مذی ، ابن ماجہ )

> ' عَنُ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا كَانَ يَـوُمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّريقَ ''

> > انگیاه:

لڑکیاں بھِی وارثِ ھیں

م ملمانوں میں رائج ہے بہتر ہےاس لیے راس میں آظہار مسرت لے۔ (۳) (ریاز آئی آئی آئی آئی اللہ کا اللہ کو مثل کو مثل کے طالہ ڈنگیٹن کی اللہ تعالی فال اللہ کا اللہ تعالی فال اللہ کا میں اللہ تعالی دوں ہے ہوگا ور (۲) .....عورتوں کے لیے عید من کا مراج مر کیں اس کے کہ سیدہ کی دیں مردوں ہے تا کہ اللہ موالہ اور کہ اس کے بارے۔ میں کہ بیٹے کا حصد دونیٹیوں کے برابرے۔ اس کے بارے میں کہ بیٹے کا حصد دونیٹیوں کے برابرے۔ اس کے بارٹ کی مماز میں جماعت کی حاصری جائز ہمیں دن کی نماز ہمو یا عید من مزادہ کی مجدہ ہویا عید من مزادہ کی دورتوں کو سی مراب کی دورتوں کی دورتوں کو سی مراب کی دورتوں کے دورتوں کی دورتوں کو دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کو دورتوں کو دورتوں کو دورتوں کے دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کو دورتوں کی دورتوں کو دورتوں کی دورتوں کی

﴿ فَعَاوِي الْصِورِ ، ٢٦٤ صِ ١٣٣٧ ﴾ و جوان ہوں یا بڑھیا جیسا کہ تنویر الا بصار و در مختار میں ہے: " یُکُر ہُ حُصُورٌ هُنَّ الْجُمَاعَةُ وَلُو لِجُمُعَةٍ

وَعِيدٌ ووعظٍ مَطْلَقًا ولَو عَجُوزًا لَيَلًا عَلَى الْمَذُهَبِ الْمُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَان "-"

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في كلمات الأذان إلخ، ج١، ص٥٥، "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١ ، ص ٣٨٨، فتاوى قاضيخان، باب الأذان، ج ١ ، ص. ٣٨ ....."فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص. • ٢٥

....." حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص. 4 1

ولا الموارك ال

اورا گرصرف عورتيں جماعت كريں توبيكى ناجائز ہے۔ اس ليے كه صرف عورتوں كى جماعت ناجائز وكروه تحريك ہے دہ سياكه قاوئى عالمگيرى جلداول مصرى ص: ٨٠ ميں ہے: " يُكُرهُ إِمَامَةُ الْمَرُأَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ إِلَّا فِي صَلَاقِ الْجَنَازَةِ هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ "-(") الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ إِلَّا فِي صَلَاقِ الْجَنَازَةِ هَكَذَا فِي النَّمَاءِ وَلَوُ فِي التَّرَاويح فِي غَيُر اور جيساكه در مختار ميں ہے: " وَيُكُرهُ تَحُريهُ مَا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوُ فِي التَّرَاويح فِي غَيْر

اورجسيا كهدر مختار مي به: " وَيُكُرَهُ تَحُرِيمًا جَمَاعَةُ النِّسَاءِ وَلَوُ فِي التَّرَاوِيح فِي غَيْرِ صَلاقِ جِنَازَةٍ "\_" صَلاقِ جِنَازَةٍ "\_"

اورا گرفرداً فرداً پڑھیں تو بھی نماز جائزنہ ہوگی اس لیے کہ عیدین کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔'' وَإِذَا فَاتَ الشَّوُطُ فَاتَ الْمَشُووُطُ ''۔ ہاں عورتیں اس دن اپنے اپنے گھروں میں فرداً فرداً نفل نمازیں پڑھیں توباعثِ ثواب وبرکت اور سبب از دیا دِنعت ہے۔





# كَا جُها الْجَا الْرُهُ

## ياري

" عَنُ أَبِى سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسُلِمَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسُلِمَ مِنُ نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزُن وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنُ خَطَايَاهُ" (بخارى، مسلم)

"عَنُ عَبُدِ اللهِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتَهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّهَ عَرَةُ وَرَقَهَا "-(1) (بخارى، مسلم) الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا "-(1) (بخارى، مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مسلمان کوکوئی رنج ،کوئی دکھ ،کوئی فکر ،کوئی تکلیف ،کوئی اذبیت اورکوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چیجے مگر الله تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کومٹادیتا ہے۔

مضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے کہا که رسولِ کریم علیه الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہمیں پہنچی مسلمان کوکوئی اذبیت مرض یا اس کے سوا پچھا ورلیکن الله تعالی اس کے سبب اس کے (صغیرہ) گناہوں کو ساقط کردیتا ہے، جیسے درخت سے بیتے جھڑتے ہیں۔

....."صحيح البخارى"، كتاب العيدين، باب الأكل يوم الفطر إلخ، الحديث: ٩٥٣، ج١، ص.٣٢٨

....."سنن الترمذي"، كتاب العيدين، باب ما جاء في الأكل إلخ، الحديث: ١٣٢٢، ج٢، ص. ٠٠ "سنن

ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب الأكل يوم الفطر إلخ، الحديث: ٢٥٦١، ج٢، ص. ١٥٣

....."صحيح البخاري"، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إلخ، الحديث: ٩٨٧، ج١، ص.٣٣٨

" عَن أَبِي هُرَيُرَة قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنُفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنُفِي النَّارُ خَبَتُ الْحَدِيدِ" (1)

" عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدِن السلَمِيّ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَـدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنُزِلَةٌ لَمْ يَبُلُغُهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ أَوُ فِي مَالِهِ أَوُ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبُلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ "\_(") فر ما تاہے یہاں تک کہاہے اس مرتبہ تک پہنچادیتا ہے جواس کے لیے علم الیٰ میں مقدر ہو چکا ہے۔ (احمد، ابوداود) ' عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُورَتُ ذُنُوبُ الْعَبُدِ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلاهُ اللَّهُ بالُحُزُن لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ "\_(")

حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که رسول كريم عليهالصلوة والتسليم كحضورمين بخاركا ذكركيا كيا توایک شخص نے بخار کو بُرا کہا۔حضور نے فر مایا بخار کو بُرانہ کہواس لیے کہ وہ (مومن کو) گنا ہوں سے اس طرح پاک کردیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کردیتی ہے۔ (ابن ماجہ، مشکوۃ)

حضرت محمد بن خالد سلمی اینے باپ سے روایت كرتے بي كدان كودادانے كہا كوضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ بندہ کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کونہیں پہنچا تو خدائے تعالیٰ اس کےجسم یا مال یا اولاد پرمصیب ڈالتا ہے پھراس پرصبرعطا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه جب بنده كے گناه زياده ہوجاتے ہیں اوراس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو گنا ہوں کا کفارہ بن سکےتو اللہ تعالیٰ اس کو<sup>غم</sup>

<sup>.....&#</sup>x27;' بهارشر بعت''،ج۱،ص. ۸۸۴

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص.٢٣

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره،

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج١، ص. ٣٢٥

بياري اور یریشانی میں مبتلا کردیتا ہے تا کہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے۔(احمد مشکوۃ) "عَنُ سَعُدٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت سعدرضی الله تعالی عنه نے فر مایا کیه نبی کریم علیه وَسَـلَّـمَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً قَالَ الْأَنبياءُ ثُمَّ الصلوة والتسليم سے دريافت كيا گيا كه كون لوگ سخت الْأَمْشَلُ فَالْأَمْشَلُ يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَب دِينِهِ بلاؤل میں مبتلا ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ( سب فَإِنَّ كَانَ فِي دِينِهِ صُلُبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ وَإِنَّ كَانَ فِي عَلَي كَانَ بِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النبياء كرام كيران كے بعد جوافضل بين دِحِهِ رَقَّة هُوِّ مَ حَلَيْهِ فَمَا رَالُ كَنَافِكَ حَمَّى - پران كيروافنل بن لين محبراجبسي ا يَهُمْشِي عَلَى الْأَرُضِ مَا لَهُ ذَنُبُ" ـ ﴿ ا**لِسَاءَ تَ كَا مِعْنِ لِي** مِا تَهْ جِبِياتِعلق ہوتا ہے اس اعتبارے میں مبتلا کیا کہا تاہے اکراء میں بیٹن وہ کا وہ جھے نہ مگر دو تنزیمی کی طرر اس صرف خلاف اولی کواجا ئے جسن برماامت میں مبتلا کیا کہا تاہے اکراء میں بیٹن وہ کا وہ الجھی اس پر وقت ہوگی۔ اور اگر دین میں مرور کے کواجل کے اس برمان ى ساكىلە بىلىغەز تىخىلىكى كىلىن كىڭ دەنلىيلىئىز جىلەر كىڭ ققاق عانىل يەركى ئىللىدىيال كىلىجا (ئىكىرى) يالى قابلىر الارم ب 'م عَلَيْنِ بِكَا طَالِمُ لِمِنْ مِعْنِي بِهِكِ عَلَى اللَّهِ عَالَى مَعْمَالُ عَلَيْهِ مِنْ مَا لَكُ عَلَيْهِ ك للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبُعٌ رسولِ كريم عليه العِنَّاة كَارْطُورِيمن فرناي كون ال بِهِ الْقَوْلِ مِفِي وَتَرْبِيكِ فِللَّهِ الْمُوهِ <del>طُغْيِرِ فُا</del>صْرَ<del>بِهِ مِلْكَ</del> بِيرِتَهَا لَى كى را ہ میں قتل کے علاوہ سات شہادتیں ا الْغَرِيُقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنُبِ وَرَبِيل. جُوطاعُون مِيلِ هُوي شَهِيد مِهِي جَهِولُهُ و لُّهُ وَالْلَذِي مَـُهُوثُ تَـُحُتَ الْهَذُمِ شِهِيدٌ. مرے شہر ہے۔جو پیٹے لی بیاری میں مرے شہر پ**سوال**: اگر شی کھانے پریاشیر ٹی پر نیج کی فاتحہ دیر سینوں پوطلادے تب ال کھانے کی فاتحہ یا شیر ٹی لمر اقہ تموت بہنے مَع شہیدًا '۔ ' ' ' کامیت کوتواب سے گایائیں نے جائز ہے یا ناجائز؟ بینواتو جروا (بیان فرما واجریا وکٹے ) ۔ ج**واب** : ضرورجا ئز ہےاور بے شک ثواب پہنچیا ہے اہل سنت کا یہی مذہر ہے۔اور جو کورت بچہ کی پیداش نے وفت مرجائے شہی*د ہے*۔( ما لک، ابودا أَنَّه مِن أهلِ الثوانِ و نَنصوصُ الحديَثِ وارشاداتُ العُلَمَاءِ مُطُلِّقَةٌ لا تَحْصِيصَ فِيهَاوَاللَّهُ سیجانہ و تعالٰ افغانی بہنچی ہے کیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کواہدی راحت و بیکارٹی سے بطاہر تعلیف بہنچی ہے کیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کواہدی راحت و آ **ر**ام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے اس لیے کہ بیظا ہری بیاری حقیقت میں رُ(فِقَافِق بِیَارْمِیوں کا آیک بُرِواز براد کس علاج ہے۔ بشرطیکہ آ دی مومن ہواور سخت سے سخت بیاری میں صبر وشکر سے کام لے آگر صبر نہ کرے بلکہ جزع

198

پیش ش:مجلس المدینة العلمیة(رعوت اسلامی)

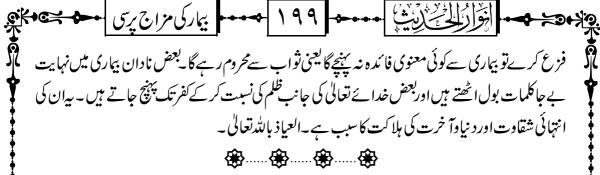

....."صحيح البخاري"، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، الحديث: ١ ٩٢٨، ج٧،

ص٣، "صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والآدب، الحديث: ٥٢\_ (٢٥٧٣) ص. ١٣٩٢

....."صحيح البخاري"، كتاب المرضى، باب وضع اليد على المريض، الحديث: • ٢ ٢ ٥، ج ١٩، ص ٩،

" عَنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَعُودُ غُدُوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلُفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمُسِيَ وَإِنُ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيُهِ سَبُعُونَ أَلُفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ "\_(1)

فرشتے صبح تک دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔ (ترمذی ، ابوداود ) عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وأَعَادَ أَخَاهُ اللهُسُلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سِتِّينَ خَرِيفًا ".(٢)

حضرت علی کرم الله تعالی وجهہ نے فر مایا کہ میں نے نبی كريم عليه الصلوة والتسليم كوفرمات هوئ سناكه جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت ومغفرت کی دُعا کرتے ہیں اور جوشام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے ستر ہزار

حضرت انس رضى الله تعالى عنه في كها كهرسول الله صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے احیصا وضو کیا اور تحض تواب حاصل کرنے کی غرض سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کوساٹھ برس کی مسافت کے فاصلے يردوزخ سے دوركر دياجا تاہے۔ (احمد)

<sup>&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والآدب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه إلخ، ص. • ١٣٩ ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الطب، باب الحمى، الحديث: ٣٢٩٩، ج٢، ص ١٠، "مشكاة المصابيح"، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض وثواب المرض، الحديث: ١٥٨٣، ج١،

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث رجل من خثعم، الحديث: ١ • ٢٢٢٠، ج٨، ص١٣١،

ياري مزاج پرس

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فر مایا کہ جوشخص بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو آسان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا ہے۔ اور جنت کی ایک "عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبُتَ وَطَابَ مَمُشَاكَ وَتَبُوَّأْتَ مِنُ الْجَنَّةِ مَنُزِلًا" \_(")

منه کونونے (اپنا) تھانا بنالیا۔ (ابن ماجہ) **دینا کریسا**؟ لات حا**بر**وی الله تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلو عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم، اللهُ جودًى كا مال دانسته خريد ناجرام ہے بلكرا كرمعلوم نيون الفون فرجليا كئى وَرَفْص مِحالِيْل كَوْ مُعْيَاوم ہے جا لَيْهِ وَ مُنْبِلَمْ مَنْ عَمَادُ مَوْ يَصَّنَا لَهُ يَهِ لَ يَنْجُو ضُرُ ئے تو و ور چوری کا کا دریا ہے تھا تو طار انتہار ہتا ہے جے۔ لوبی واح فرئیدتو خریداری جائزے، پھرا کر ثابت رُخمہ محتی پیجلِس فاقدا جلس اغتمس ے۔ اہکہ ما لک کو دیا جائے اور وہ نہ َ ہوتو اس کے وار تو ں کو ،اوران کا جسی بیٹے نہ چل جسکے ہو تا ر ریاب رست ارق اوی رست کرای کا ۱۵ (۱۲۵) حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عنہ نے کہا که رسولِ کریک**کا طبعیان و دیا کا طبعیان دیا** علیہ انسلو و دائشتم کے فرمایا کہ جب تم بیار کی **مز**اج َلِيُهِ وَ سَلِهَ إِذَا ذَ حَلْتُهُ عَلَى الْهَرِيضِ رسول اللَّدِ فِي اللَّهُ عَالَى عَلِيهُ وَ مُم را نَّے أِي مِمْنَ عَيَّيْنَ لَأَحَالِهُ تِبِغَوْنِ لَوْنِ لَكُ ُ فَهُمُ واللهُ فِي اجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكِ لا يَرَدَّ شِيئًا التَّوْمِذِي عَنْ مُعَاذِرَ صِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَحَسَّنَهُ ـ أَيِ فَلُكِ چِقَالَ لَا بَصِلِنُكُ كَا مُوت كا وقت تَهِينَ لَ سَلَ ں نہیں۔ میٹی جو سی مسلمان بھائی کوتو ہے کے بعد اس گناہ کا طعنہ دے وہ نہ مرکے گاجٹ تک خود اس گناہ کا مرکب اجبہ) ' يَعِنُ اسَعِيْدِهَ بُنِي الْنُهُ حَضَوَّتِ هُواْدُ وَشِعْلاً القَالْحَا الْحَالَةُ الْعَالَى الْحَالِمَ اللّ منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ک رُسُخُولُ النَّلَ إِرَطَى كَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ بہترین عیادت یہ ہے کہ مزاج پرسی کے بعد فوراً اُٹھ (فیادی رضویہ بٹ کا اس ۱۵۴) العِيَادَةِ سُرُعَةُ الْقِيَامِ "-(")

<sup>&</sup>quot;سنن أبى داود"، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب، الحديث: • 9 • ٣، ج٣، ص. ٢٣٦

<sup>...... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض إلخ، الحديث: • 104، ج 1، ص. ٢ • ٣٠. ..... "سنن الترمذي"، كتاب الفتن، ..... "سنن الترمذي"، كتاب الفتن،

اللُّـهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِم يَعُودُ مُسُلِمًا فَيَقُولُ سَبُعَ مَرَّاتٍ أَسُأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرُش الْعَظِيمِ أَنُ يَشُفِيَكَ إِلَّا شُفِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدُ حَضَرَ أَجَلُهُ ''۔(١)

'' عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَرْت ابنِ عباس رضى الله تعالى عنها نے كہا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جومسلمان کسی مسلمان کی عيادت كوجائة وسات باريده عايرٌ هـ"أسُالُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ العرش العظيم أَنْ يَشفِيك" (٢) الرموت كاوفت نهيس آگيا ہے تو اسے ضرور شفا ہوگی۔ (ابوداود، ترمذی)

الحديث: ٣٣ ٠ ٩، ج ١٩، ص ٣٦٩، "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق، الحديث: ٢٧٨٨، ج٢، ص.۲۱۶

....."الموطأ" للإمام مالك، كتاب الجنائز، الحديث: ۵۲۳، ج۱، ص۲۱۸، "سنن أبي داود"، كتاب الجنائز، باب في فضل من مات بالطاعون، الحديث: ١١١، ج٣، ص٢٥٢، "مشكاة المصابيح"، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض و ثواب المرض، الحديث: ١٩٢١، ج١، ص. ٩٩٦

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ولسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ''\_(1)

عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عْلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذُنِ اللَّهِ ''\_(٢)

عَنُ أَبِي الدُّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لمُسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنُوَلَ اوَ إِمَّا يُنْسِينَّكَ الشَّيُطِنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُ كالرِّ كُرِي مَعَ كَا وَاللَّهُ مِ الظُّلبَ يُنُّ لِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوُا وَلَا تَكَاوَوُا بِحَرَامٍ ''\_('')

حضرت ابو ہر ہر ہ دضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کر بک علیہ الصلو ۃ وانتسلیم نے فر مایا کہ خدائے تعالیٰ نے کو کی الیی بیاری نہیں پیدا کی ہے جس کے لیے شفا یعنی دواندأ تاری ہو۔ (بخاری شریف)

حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلو والسلام نے فرمایا کہ ہر بیاری کی دواہے جب بیار گ کو ( اس کی شیخے) دوا پہنچادی جاتی ہے تو خدا ہے تعالیٰ کے حکم سے بیار اُچھا ہوجاتا ہے۔ (مسلم

حضرت ابودرداءرض الله تعالىءنه نے کہا كهرسول كريج پیدا کی ہے دوا بھی، اور ہر بیاری کی دوا مقرر فرمانگ ہے۔لہذادوا کرولیکن حرام چیز سے دوانہ کرو۔(ابوداود)

..... "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، الحديث: ١٩٤١، ج٢، ص • ٢٩،

''عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسْتَرُقي مِنَ الْعَيْنِ"\_(ا)

' ْعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

"عَنُ عَوُفِ بُن مَالِكِن الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرُقى فِي الْجَاهلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمُ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمُ يَكُنُ فِيهِ شرک "\_(۳)

وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجُهِهَا سَفُعَةٌ يَعُنِي صُفُرَةً فَقَالَ اسْتَرُقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ" (٢)

الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا اپنے منتر مجھے سُناؤ ، ان منترول میں کوئی حرج نہیں جب تک کدان میں شرک نہ ہو۔ (مسلم شریف)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

یعنی منتر میں جن وشیاطین کے نام نہ ہوں۔اوراس

حضرت عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم علیہ

الصلوة والتسليم نے حکم فر مايا ہے كه جم نظر بدكے ليے دُعا

حضرت أمسلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی

كريم عليه الصلوة والتسليم نے ان كے گھر ميں ايك لڑكى كو

ديكها جس كاچېره زرد تھاحضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا

اسے دُعاتعویڈ کراؤاسے نظر بدلگی ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت عوف بن ما لك تتجعى رضى الله تعالى عنه نے فر مايا كه

ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے

(اسلام لانے کے بعد) ہم نے عرض کیایارسول اللہ!

ان منتروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی

تعویذ کرائیں۔(بخاری،مسلم)

" يعنى اسمائے جن وشياطين نباشل واز

....."صحيح البخارى"، كتاب الطب، الحديث: ٥٤٣٨، ج٢، ص ٣١، "صحيح مسلم"، كتاب السلام، الحديث: ۵۵\_(۲۱۹۵) ص۲۰۱۱، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ۲۵۲۷، ج۲،

..... "صحيح البخارى"، كتاب الطب، باب رقية العين، الحديث:  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 0،  $9^{4}$ 

**◆••••** پیش ش:مجلس المدینة العلمیة (روت اسلای) ••••••••

منتر کے معانی سے کفرلازم نہ آتا ہو۔ (تواس کے بڑھنے میں کوئی حرج نہیں) اور اسی لیے علمائے سلف نے فرمایا ہے کہ جس منتر کامعنی معلوم نہ ہوا سے نہیں پڑھ سکتے۔ کیکن جو شارع علیہ السلام سے سیجیح طور بر منقول ہو (اسے پڑھ سکتے ہیں اگر چہاس کامعنی معلوم نہ ہو)

معانى آن كفر لازم نيايد ولهذا گفته انلكه آنچه معنى اومعلوم نه باشلارُقيه بآن نتوان کردمگر آنکه به نقل صحیح ازشارع آمله باشل" (١)

(اشعة اللبعات، جلل سوم ص ٢٠٠٢)



### ديوبندي عالم

دیو بندی عالم دین نہیں ان کے اقوال پرمطلع ہوکر انہیں عالم دین سمجھنا خود کفر ہے،علمائے حرمین شریفین نے انہیں لوگوں کے لئے بالا تفاق تحریفر مایا ہے کہ: مَنْ شَکَّ فِی عَذَابِهِ وَ کُفُر هِ فَقَدُ كَفَو جواس كے عذاب اور كفرمين شك كرية وه كافر موايه

( فتاوی رضویه، ج۲۱ م ۱۶۲)

### عاق کرنے کا مسئلہ

ا گر کوئی شخص لا کھ بارا ہے فرما نبر دارخواہ نافر مان بیٹے کو کہے کہ میں نے تجھے عاق کیا یا اپنے تر کہ سے محروم كرديا تونداس كايه كهنا كوئى نيااثر پيدا كرسكتا ہے ندوه بديں وجبر كدسے محروم ہوسكے۔ (فآوی رضویه، ج۲۶، ۳۵۵)

....."صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب لا باس بالرقى إلخ، الحديث: ٢٢٠ ( • ٢٢٠ ) ص. ١٢٠٨

' ْعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكُرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الُمَوُ ت " ( ا )

حضرت ابو ہربرہ رض الله تعالى عند نے كہا كه رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه لذتول كوختم كردين والى چيز (موت) كوا كثر وبيشتريا دكرو ـ (ترندي، نمائي)

حضرت ينيخ عبدالحق محدث و بلوى رحمة الله تعالى عليه "باب تمنى الموت و ذكر لا" ميل فرمات بيل كه:

یعنی موت کو یا د کرنے کا مطلب بیرہے کہ دل میں خدائے تعالی کا خوف وخشیت ہواوراسی کے حکم کے مطابق عمل ہونیز تو بہواستغفار کرے۔ اور آخرت

کے تفع کو ( ونیا کے تفع پر) مقدم رکھے اور ترجیح دے۔ورنہ بغیر عمل کے صرف موت کا چرچا کرنا اور اس کو یا در کھنا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ (ایسا کرنا) دل کی قساوت اور سخی کا سبب ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ غفلت اور عِملی کے ساتھ خدائے تعالی کو (صرف زبانی طوریر) حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ

ذكر موت كنايت ست از خوف وحشيت حق وعمل بمقتضائے آں وتوبه واستغفار وتقلايم وترجيح نفع درآخرت والاذكر موت و یاد داشتن آن بے عمل چیزے نیست بلکه توانل که سبب قساوت قلب گردد چنانکه ذکر حق سبحانه و تعالی به

(اشعة اللبعات، جلل اول، ص١٥٣) یاد کرنا (قساوت قلبی کاسب ہے)

' عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحُسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنُ يَّزُ دَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعُتِثُ ``\_(")

الصلوة والسلام في فرمايا كمتم مين كوئي موت كي آرزونه کرے(اس لیےکہ)وہ یا تو نیکوکارہوگا توممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہوجائے اور یا بدکار

....."اشعة اللمعات"، كتاب الطب والرقى، الفصل الأول، ج٣، ص. ٢٨٢

....."سنن الترمذي"، كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، الحديث: ٢٣١٨، ج٢م، ص١٣٨،

"سنن النسائي"، كتاب الجنائز، باب كثرة ذكر الموت، الحديث: ١٨٢١، ص ١١١.

....."اشعة اللمعات"، كتاب الجنائز، باب تمنى الموت وذكره، ج ١، ص. ٧٩٤

ہوگاتو ہوسکتا ہے کہ آئندہ تو برکر کے خدائے تعالی کی خوشنودی حاصل کر لے۔ (بخاری شریف) حضرت ين عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله تعالى علي فرماتي بي كه:

> آر زوئے مرگ بجهت ضرر دنیا ماننل مرض یا فقر یا ماننداآن مکرولا است زیرا کہ آں علامت ہے صبری وبستولا آملان از تقلاير الهي و ناراض بودن از آل است اما از جهت محبت وشوق بلقائع الهي تعالى وحلاص از تنگنائے ايں سرائے ومحنت آن ووصول بملك آخرت ونعيم آن نشان ایمان وکمال اوست و همچنین مکرولا نیست از جهت خوف ضرر دینی-(۱)

یعنی د نیوی نقصان جیسے بیاری یاغریبی وغیرہ کی وجہ ہے موت کی تمنا کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ یہ بے صبری اور تقدیری الہی سے ملال وناراضگی کی نشانی ہے کیکن خدائے تعالی کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا نیز اس دنیا کی تنگی اور پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ملک آخرت اور جنت میں پہنچنے کے لئے موت کی آرزو کرنا ایمان اور اس کے کمال کی نشانی ہے۔ اس طرح دینی ضرر کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں (اشعة اللمعات، جلداول، ص ٦٥٣)

حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے فر ما یا کہ نبی کریم علیہ الصلوة والتسليم ايك جوان كے ياس تشريف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔حضور نے اس سے فر مایا کہ تو اینے آپ کوکس حال میں یا تاہے؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ میں خدائے تعالیٰ کی رحمت کا امید دار ہوں اور اپنے گنا ہوں سے ڈرتا ہوں حضور نے فر مایا بید دونوں (یعنی خوف ورجا) اس موقع پر

" عَنُ أَنْسِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوُتِ فَقَالَ كَيُفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرُجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَان فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرُجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ''(٢)

....."صحيح البخارى"، كتاب المرضى، باب نهى تمنى المريض إلخ، الحديث: ۵۲۲۳، ج، ۲

....."اشعة اللمعات"، كتاب الجنائز، باب تمنى الموت وذكره، ج ١، ص. ٧٩٤

جس بندہ کے دل میں ہوں گے۔خدائے تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امیدر کھتا ہے اور اس چیز سے محفوظ ر کھے گاجس سے وہ ڈرتا ہے۔ ( تر مذی، ابن ماجہ، مشکوۃ )

حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه اسيخ مرف والول کے قریب سور ہ کیس نثریف پڑھو۔ (احمر، ابوداود)

موت

" عَنُ مَعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُ وا سُوْرَةَ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ" ـ (1)

حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله تعالى عليه اس حديث كے تحت فرماتے ہيں كه:

یعنی ظاہر مرادیہ ہے کہ موت کے وقت سور ہ کیں پڑھی جائے اور اسی پڑمل بھی ہے۔ اور ہوسکتا ہے یہ مراد ہو کہ موت کے بعد گھر میں ریٹھی جائے یا قبر ك سرباني \_(اشعة اللمعات، جلد اول، ص

ظاہر آنست که مراد مختصر باشل وعمل نیز سم بریں ست واحتمال دارد که مراد بعل از موت در حانه یا بر سرِ قبر ـ (۲)

حضرت ابوسعيد اور حضرت ابو ہريره رضي الله تعالی عنهما نے کہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا کہ اینے مرنے والوں کوکلمہ طبیبہ کی تلقین کرو۔ (مسلم)

' عَنُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيُرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَّنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "\_(")

تلقین کی صورت رہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آ واز سے کلمہ ُ طیبہ پڑھیں کیکن مرنے والے کو اس کے بڑھنے کا حکم نہ کریں۔

....."سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، الحديث: ٩٨٥، ج٢، ص٢٩٦، "سنن ابن ماجه"، باب ذكر الموت إلخ، الحديث: ٢٢١١، ج٣، ص٩٩، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ١٢١٢، ج١،

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي برزة الأسلمي، الحديث: ٢٠٣٣، ٢٠، ج٤، ص٢٨٦،



حضرت أم عطيه رضى الله تعالى عنها كهتى بين كه رسول كريم على الصلوة والتسليم جمارے ياس تشريف لائے جب كه جم حضور کی صاحب زادی (حضرت زینب رضی الله تعالی عنها) کونسل دے رہے تھے) تو حضور نے فرمایا اسے عسل دوطاق ، یعنی تین یا یا نچ یا سات بار ، اور

''عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَغُسِلُ ابُنَتَهُ فَقَالَ اغُسِلُنَهَا وتُرًا ثَلَاثًا أَوُ خَمُسًا أَوُ سَبُعًا وَابُدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ منها"\_<sup>(ا)</sup>

عنسل کا سلسلہ داہنی جانب سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کریں۔ (بخاری)

میت کوشسل دینے میں کلی نہ کرائے اور نہ ناک میں یا نی ڈالا جائے۔(۲) (بہارشریعت)

' عَنُ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَضرت جابرض الله تعالى عند نے كہا كه حضور عليه الصلوة توجاہیے کہ اچھا کفن دے۔ (مسلم شریف)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنُ واللهم فِفرماياكه جبكوني ايخ بهائي كوكفن دے

حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

"سنن أبي داود"، كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، الحديث: ١٢١ س، ج٣، ص. ٢٥٢

....."اشعة اللمعات"، كتاب الجنائز، باب ما يقول عند من حضره الموت، ج ١، ص. ٧٠ ك

....."صحيح مسلم"، كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، الحديث: ١\_(٩١٦) ص. ٢٥٦

پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (ووت اسلامی)

انوار المرين

لیعنی اچھے گفن کا مطلب یہ ہے کہ گفن پورا ہواور صاف تھرا ہووسفید ہواوراس میں اسراف و بے جا خرچ نہ ہو۔ نیا گفن اور پرانا جودھویا ہوا ہودونوں کا حکم ایک ہے لیکن اسراف و فضول خرچی کرنے والے جوریا اور تکبر سے کرتے ہیں وہ تخت مکروہ اور اشدحرام ہے۔ (اشعة اللمعات، جلداول ، ص ۲۵۲)

حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا که رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیتم لوگ سفید کپڑے کپڑے کپڑے کہوہ عمدہ سم کے کپڑے بین اور سفید کپڑول میں اپنے مُر دول کو کفنایا کرو۔ بین اور سفید کپڑول میں اپنے مُر دول کو کفنایا کرو۔ (ابوداود، ترفدی)

"مراد به تحسین کفن آنست که تهام باشلا ونظیف و سفیلا و بے اسراف و تبلایر، ونوو شسته دران، برابر ست اماآنچه مُسرفان کننلا بریا و تکبر حرام ومکرولا است اشلا حرمت و کراست"۔(۱)

''عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ

فَإِنَّهَا مِنُ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوُتَاكُمُ
" (٢)

### ضروری انتباه:

رمی ارمی کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں سینہ پر نہ رکھیں کہ یہ کفّار کا طریقہ ہے۔ درمیّار مع ارمیّار مع اللہ اول میں ہے: '' یُوضَعُ یَدَاهُ فِسی جَانِبَیْدِ لَا عَلَی صَدُرِهِ لِلَّنَّهُ مِنُ عَمَلِ روالْحِتَا رجلداول ص: ۲۰۰ میں ہے: '' یُوضَعُ یَدَاهُ فِسی جَانِبَیْدِ لَا عَلَی صَدُرِهِ لِلَّنَّهُ مِنُ عَمَلِ

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$  - س. "صحيح البخارى"، كتاب الجنائز، باب ما يستحب إلخ، الحديث:  $^{\prime\prime}$  1 ،  $^{\prime\prime}$  - ا، ص.  $^{\prime\prime}$ 

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، ج ا، ص ٨١١، "الفتاوي الهندية"، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، ج ١،

<sup>...... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الجنائز، با ب في تحسين كفن الميت، الحديث:  $9^{8}$ \_( $9^{8}$ ) ص.  $9^{8}$  ...... "اشعة اللمعات"، كتاب الجنائز، باب غسل الميت وتكفينه، ج 1، ص. 2 1 2

من المنظم المنظ

لُكُفَّار ''۔('')

ُ اللہ العض جگہ میت کے دونوں ہاتھ ناف کے نیچاس طرح رکھتے ہیں کہ'' جیسے نماز کے قیام میں'' یہ بھی منع ہے۔ بھی منع ہے۔

- (٣).....میت کا تهبند چوٹی سے قدم تک ہونا چاہیے یعنی لفافہ سے اتنا چھوٹا جو بندش کے لیے زیادہ تھا۔ فقاوی عالمگیری جلد اول مصری ص: ۵۰ ، ہدایہ جلد اول ص: ۷۳ ، اور ردا محتار جلد اول ص: ۲۰۳ میں ہے: ''
  اگیاؤا دُمِنَ الْقَدُن إِلَى الْقَدَمِ '' یعنی تهبند کی مقدار چوٹی سے قدم تک ہے۔ (۵) اس طرح بہار شریعت میں ہے۔ لہذا بعض لوگ جوناف سے پنڈلی تک رکھتے ہیں ہے جے نہیں۔
- (۵) .....عورت کی اوڑھنی نصف پشت سے سینہ تک ہونا چا ہیے جس کا اندازہ تین ہاتھ لیعنی ڈیڑھ گز ہے۔ اور عرض ایک کان کی کو سے دوسرے کان کی کو تک ہونا چا ہیے۔ اور جولوگ زندگی کی طرح اوڑھنی رکھتے ہیں یہ بے جااور خلاف سنت ہے۔ (۱) (بہار شریعت)
- (۲)....عورت کے لیے سینہ بند پتان سے ناف تک ہواور بہتر یہ ہے کہ ران تک ہو۔ فآوی عالمگیری میں ہے:''وَالْاَوْلَى أَنُ تَكُونَ الْخِرُقَةُ مِنُ الثَّدُييُنِ إِلَى الْفَحِدِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ''۔(۲)

(2) .....سينه بندلفافه كاوپر مونا چا جيد فقاوى عالمگيرى جلداول ص: ۱۵۱ ميں ہے: 'ثُمَّ الْخِرُقَةُ بَعُدَ ذَلِكَ تُرُبَطُ فَوُقَ الْأَكْفَانِ فَوْقَ الثَّدُيَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ '' وَ")

اور فتح القدريمين ٤: ' فِي شَرُحِ الْكَنْزِ فَوْقَ الْأَكْفَانِ " يَعْنَ شَرَحَ كَنْز الدقائق مين سينه بندكي جكه

..... "سنن أبى داود"، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، الحديث: ٣٨٤٨، ج ٢، ص ١ ، "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، الحديث: ٢ ٩ ٩ ، ج ٢، ص. ١ ٠ ٣ ...... "بهارِشريت"، ج١، ص. ٨١٣.

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، مطلب في القراءة إلخ، ج٣، ص. ٥٠١

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، ج١، ص٠١، "الهداية"، باب الجنائز، فصل =

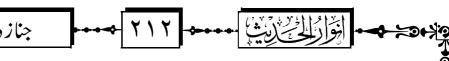

سب کیڑوں کےاوپر مذکور ہے۔ <sup>(۴)</sup> لہذاسینہ بندکوسب کیڑوں سے پہلے لیٹنے کا جوعام رواج ہےوہ غلط ہے۔



## چاره

''عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حضرت ابوہریرہ رض اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم الله عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَکُ علیه السوة والسلم نے فرمایا کہ جنازہ کے لے جانے صالِحَةً فَحَیْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَیٰهِ وَإِنْ تَکُ سِوَی میں جلدی کرواس لیے کہ اگروہ نیک آ دمی کا جنازہ فَالِکُهُ قَالُ دُوْلَ عَنُ رِقَابِکُمُ ''۔ (۱) خواسے خیرکی (منزل) کی طرف جلد پہنچانا چاہیے اور اگر بدکار کا جنازہ ہے تو کہ کے واپنی گردنوں سے جلدا تاردینا چاہیے۔ (بخاری مسلم)

<sup>=</sup> فى التكفين، ج 1 ، ص ٨٩، "رد المحتار"، باب صلاة الجنازة، مطلب فى الكفن، ج٣، ص. ١١٢ ......" بهارِ شريعت "، ح ١، ص ٨٢ ، "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون فى الجنائز، الفصل الثالث، ج ١ ، ص . ١٢١

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ ' ْعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الصلاة والسلام في فرمايا كه جو خص ايمان كا تقاضا سمجه كر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسُلِمٍ إِيمَانًا اور حصول ثواب کی نیت سے سی مسلمان کے جنازہ وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كساته ساته حلي يهال تك كهاس كى نمازير ه وَيَفُرُ غَ مِنُ دَفُنِهَا فَإِنَّه يَرُجعُ مِنُ الْأَجُر اوراس کے دفن سے فارغ ہوتو وہ دو قیراط ثواب بقِيرَاطَيُن كُلّ قِيرَاطٍ مِثُلُ أُحُدٍ وَمَنُ صَلَّى کے کرواپس لوٹیا ہے۔جس میں سے ہر قیراط اُحد

عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبُلَ أَنْ تُدُفَنَ فَإِنَّهُ يَرُجعُ (پہاڑ)کے برابر ہےاور جو شخص صرف جنازہ کی نماز

حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که چند صحابه کرام ایک جنازہ کے قریب سے گزرے تو خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا اس پر حضور علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہوگئی پھرلوگوں کا دوسرے جنازہ برگزرہوا توبرائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا اس پر حضور نے ارشادفر مایا واجب ہوگئی۔حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا (پارسول الله) کیا

بقِيرَاطِ".(٢) یڑھ کرواپس آ جائے اور فن میں شریک نہ ہوتو وہ ایک قیراط کا ثواب لے کرواپس ہوتا ہے۔ (بخاری مسلم ) ' ُ عَـنُ أَنَـس قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوُا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُّوا بِأَخُرَى فَأَثَنُوا عَلَيُهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالَ عُمَرُ مَا وَجَبَتُ فَقَالَ هَذَا أَثُنيتُم عَلَيْهِ خَيرًا فَوَجَبَتُ لَهُ الُجَنَّةُ وَهَـٰذَا أَثُنيَتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ أَنْتُمُ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ''۔(ا)

چیز واجب ہوگئی ،فر مایا جس میت کاتم لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ذکر کیااس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور جس کی تم لوگوں نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہوگئی تم لوگ زمین پرخدائے تعالیٰ کے گواہ ہو۔ ( بخاری مسلم ) حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله تعالى عليه اس حديث شريف كے تحت فرماتے ميں كه:

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، ج ١، ص. • ٢١

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، ج 1 ، ص. ١ ٢ ١

<sup>.....&</sup>quot; فتح القدير"، باب الجنائز، فصل في تكفينه، ج٢، ص.١١

سے اللہ خیر وصلاح اورصدق وتقویٰ والوں کی الیی تعریف مراد ہے جس میں نفسانی غرض شامل نہ ہو اس کے کہائی ہونے کی اس کیے کہائی ہونے کی

نشانی ہے ورنہ اگر بعض فاسق وفاجر کسی غرض سے کسی فاسق کی تعریف کریں یا کسی نیک صالح آ دمی

کی برائی کریں تو اس کی وجہ سے (جنتی یا جہنمی ہونے کا) یقین نہیں کر سکتے۔(اشعۃ اللمعات، جلد اول،

ص۲۸۲)

حضرت عا نشدرض الله تعالى عنها نے كہا كدرسولِ كريم عليه الصادة والتسليم نے فرمايا كدمر دول كوگالى نه دو\_ ( بخارى )

حضرتِ ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا که حضور علیه الصدہ والسلام نے فر مایا کہ اپنے مُر دول کی نیکیوں کا چرچا کرواوران کی برائیول سے چشم پوشی کرو۔

(ابوداود، ترمذي)

"مراد ثنائے اہملِ خیر وصلاح وصلاق وتقوی ہے ملاحلیت غرض نفسانی ست که آن علامت بودن مردست از اہمل جنت والا اگر بعضے از فساقِ وفجار بغرضے از اغراض یکے از اہمل فسق بستاینلا یا یکے صالحے رانکوہسش کننلا قطع بلاال نتوال کرد۔(۲)

" عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمُواتَ" (")

"غَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمُ وَكُفُّوا عَنُ مَسَاوِيهِمُ "-(١)

حضرت عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ:

<sup>...... &</sup>quot;صحيح البخارى"، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، الحديث: ١٣١٥، ج١، ص ٣٢٣، م... "صحيح مسلم"، كتاب الجنائز، باب الاسراع بالجنازة، الحديث: ٥٠ (٩٣٣) ص. ٢٠٠٠ ..... "صحيح البخارى"، كتاب الإيمان، باب اتباع الجنازة من الإيمان، الحديث: ٢٦، ج١، ص ٢٩، .... "صحيح مسلم"، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على إلخ، الحديث: ٢٦ (٩٣٥) ص. ٢٢٣ .... "صحيح البخارى"، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، الحديث: ١٣٦٧، ج١، ص ٢٠٢٠، .... "صحيح البخارى"، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، الحديث: ١٣٦٧، ج١، ص ٢٠٢٠،

الغُوارُ الْحَدِيثِ الْمُوارِ الْحَدِيثِ الْمُوارِ الْحَدِيثِ الْمُوارِ الْحَدِيثِ الْمُوارِدِ الْمُؤْتِثِ

ایں مخصوص ست بہسلماناں وصالحان وآنکه آشکارا فسق نکنند وظلم نه کتند<sup>(۲)</sup> (اشعة اللمعات جلد،اول)

"عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ قَالَ إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتُ بِالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَابُنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمُ يَقُمُ إِبُنُ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمُ يَقُمُ إِبُنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةِ يَهُو دِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةِ يَهُو دِيِّ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ جَلَسَ "-(")

لینی بی میم ان نیک مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے جوعلانیفیق فلم نہیں کرتے ہیں۔

حضرت محمد بن سیرین رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت امام حسن بن علی وابن عباس رضی الله تعالی عنهم کے قریب سے گزرا تو حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت ابن عباس نہیں کھڑے ہوئے ۔حضرت امام حسن نے حضرت ابن

پیس میں اسلامی مسلومی ملک وہیں ملک ۔ شوہر گھر میں آئے اسے مجدہ کرے اس فضیات کے سبب جواللہ نے اسے اس برر گھی ہے۔ ور جناز لا یہود باشک یا مطلق واللہ اعلم بجنازہ کے بارے بین ہے یا ہرایک کے لیے، خدالے (فیادی ضویہ، ۲۲۶ء س ۴۳۸)

ظاہر ثانی ست'۔ (۳) ظاہر ثانی ست'۔ (۳) استاد کا شاگرد کو سزا دینا

چاہئے اورایک وقت میں تین مرتبہ سے زائد پٹائی نہ ہونے پائے۔ اور مخطا وی ص: ۱۷ سامین ہے:

(فآوی رضویه، ج۳۲، ص ۲۵۳)

پيْرَكْن:مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام) •

215



یعنی جنازه دیکی*ه کر کھڑ*ا ہونا مکروہ ہے جبیبا کہ قہستانی پ

" فَهُوَ مَكُرُوهٌ كَمَا فِي القُهُستَانِي"

میں ہے۔

ص. ۲۷۷

....."صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب ما ينهي من سب إلخ، الحديث: ٣٩٣١، ج١، ص. • ٢٧

....."سنن أبى داود"، كتاب الأدب، باب في النهي عن سب الموتى، الحديث: • • ٩ ٩، ج٩،

ص • ٣١٢، "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، الحديث: ٢١ • ١، ج٢، ص. ٢ ٣ ا

....."اشعة اللمعات"، كتاب الجنائز، باب المشى بالجنازة والصلاة عليها، الفصل الثاني، ج١،



'ُ عَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُ مَا يَلْحَدُ وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيُّهُ مَا جَاءَ أَوَّلًا عَمِلَ عَملَهُ فَجَاءَ الَّذِى يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''۔(1)

حضرت عروہ بن زبیر رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا که مدینه شریف میں دوآ دمی قبر کھودا کرتے تھے۔ایک ان میں سے (حضرت ابوطلحہ انصاری رضی الله تعالی عنہ تھے جو) لحد یعنی بغلی کھودتے تھے۔ اور دوسرے (حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عنہ تھے جو)

بغلی نہیں کھود تے تھے۔ (بلکہ تق یعنی صندوقی قبر بناتے تھے) حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر) صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جوان دونوں میں سے پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا۔ تو پہلے وہ صحابی آئے جولحہ کھودا کرتے تھے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغلی قبر تیار کی۔ (شرح السنۃ ،مشکوۃ)

### ص. ۲۳۷

....."سنن النسائي"، كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، الحديث: ١٩٢١، ص. ٣٢٦

....."اشعة اللمعات" ، كتاب الجنائز ، باب المشى بالجنازة والصلاة عليها، ج ١ ، ص. ٢٣٨٠

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في حمل الجنازة، ج١، ص. ٢٢١

....."حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح"، باب احكام الجنائز، فصل في حملها ودفنها، ص . ٢٠٠٠

....."شرح السنة"، كتاب الجنائز، باب اللحد، الحديث: ٢٠٨٠ ، ج٣، ص٢١٨، "مشكاة

المصابيح"، كتاب الجنائز، باب دفن الميت، الفصل الثاني، الحديث: ♦ • ك ١ ، ج ١ ، ص. ٣٢٣

حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا كه رسول كريم عليه الصلوة والسلام نے ایک آ دمی کے جنازہ میں شرکت کی تو فرمایا اے علی مردہ کو قبلہ کی جانب متوجہ کرواور سب لوَّك باسُم اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللَّهِ (٣) پڑھو۔اوراس کوکروٹ پررکھو۔منہ کے بل اوندھانہ

'' عَنُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ استَـ قُبلُ بهِ استِقْبَالًا وَقُولُوا جَمِيعًا باسم اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَضَعُوهُ لِجَنبهِ وَلَا تَكُبُّوهُ لِوَجُهِهِ وَلَا تُلُقُوهُ لِظَهُرهِ ''\_('')

كرواورنه پييڙڪ بل حيت لڻاؤ۔ (بدائع الصنائع)

اس حدیث شریف سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ میت کو داہنی کروٹ پر لٹایا جائے۔اوریہی صحیح ہے جیسا کہ بہارشریعت جلد چہارم ص: ۵۴۵ میں ہے:''میت کودا ہنی کروٹ پر لِٹا کیں ''(۱)

اور فتاوى عالمكيرى جلداول مصرى ص: ١٥٥ ميس ہے: "وَيُوضَعُ فِي الْقَبُوِ عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ مُستَقبلَ الْقِبُلَةِ كَذَا فِي النُّخلَاصَةِ "\_(١)

اور در مختار مع ردالحتار جلداول، ص: ٢٢ ميس هے: " وَيَنْبَغِي كُونُهُ عَلَى شِقَّهِ الْأَيْمَن" ـ (٣) اور بحرالرائق جلد ثاني ص: ١٩٣٠ ميس ہے: " يَكُونُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَن "-(")

اور بدائع الصنائع جلداول من ١٩٠٣ مين عن "و أيوضَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقِبُلَةِ" ـ (٥) اور مراقی الفلاح میں ہے: '' يُوَجَّهُ إِلَى الْقِبُلَةِ '' (٢)

ان عبارتوں کا خلاصہ بیہ کے کمیت کو قبر میں داہنے پہلو پر لٹا نا بہتر ہے۔

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ بدائع الصنائع"، كتاب الصلاة، فصل في سنة الدفن، ج  $^{1}$ ، ص $^{\kappa}$ 

<sup>.....</sup> یعنی خدائے تعالی کے نام سے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق مجھے قبر میں اتارتا

<sup>..... &</sup>quot;ببارِشر بعت"، ج ۱، ص ۸۴۴، "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ج ١، ص . ٢٦١

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل السادس في القبر والدفن إلخ، ج 1 ، ص. ٢٦ ١

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت، ج٣، ص. ٧٤

<sup>.....&</sup>quot;البحرالرائق"، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، ج٢، ص. ٩ ٣٣٩

فتح القدر جلد ثالث ص: ٩٥ ير ہے:

' إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْقَبْرِ الشَّرِيفِ الْمُكَرَّمِ عَلَى شِقِّهِ الْآيُمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةِ "-(ك) اور طحطا وی ص: ۲۲۹ میں ہے:

' ُ وَيُسُنَدُ الْمَيِّتُ مِنُ وَرَائِهِ بِنَحُوِ تُرَابٍ لِئَلاَّ يَنْقَلِبَ '' (^)

"عَنُ سُفُيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا ''\_(ا)

لعنى حضورصلى الله تعالى عليه وسلم عظمت والى فبرشريف ميس قبلهرُ واپنے داہنے پہلوپر (رونق افروز) ہیں۔

لعنی میت کو کروٹ پر لٹانے میں اس کی بیٹھ کی جانب مٹی وغیرہ کی ٹیک لگادی جائے تا کدوہ بلیٹ نہ جائے۔

حضرت سفیان تمّار رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انهول في حضور عليه الصلاة والسلام كي قبر شريف كود يكها جو اُونٹ کے کو ہان کی طرح (اُٹھی ہوئی) تھی۔ ( بخاری )

معرت جابروني الله تعالىء في خربايا كه بي كريم مرد الصلوة والتسليم کی قبرشر ليف پر پانی حپھڑ کا گیا۔اور پا **ک**ی حچھڑ کنے والے حضرت بلال بن رُباح تھے۔انہوں ہے مشک سے یانی حیٹر کا اور سر ہانے سے چیٹر کنا شروں كيااور قدمول تك حچر كار (بيهقي ،مشكوة)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُشَّ قَبُرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبُرِهِ لِلالُ بُنُ رِبَاحِ بِقِرُبَةٍ بَدَأً مِنُ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّى إِنْتَهَى إِلَى رِجُلَيْهِ''۔(۲)

(۱)....مستحب بيه ہے كەسر ہانے كى طرف دونوں ہاتھ سے تين بارمٹى ڈاليں۔ پہلى بار مِنْهَا خَلَقُنَا كُ د سرىبار وَفِيهَا نُعِيدُ كُمُ اورتيسرى بار وَمِنْهَا نُخُرِ جُكُمُ تَارَةً أُخُرَى بِرِّهِيں۔ (٣) (طحطاوی، بہارشریعت)

..... "بدائع الصنائع"، كتاب الصلاة، فصل في سنة الدفن، ج٢، ص. ٢٣

..... "مراقى الفلاح"، باب أحكام الجنائز، فصل في سنة الدفن، ص.٣٣٣

....."فتح القدير"، كتاب الحج، باب مسائل منثوره ، ج٣، ص. ٩ ١ ١

....."حاشية الطحطاوي"، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل في حملها ودفنها، ص. 9 • ٢

..... "صحيح البخارى"، كتاب الجنائز، باب ماجاء في قبر النبي إلخ، الحديث: • ١٣٩، ج١،

الله المدينة العلمية (ووت اسلام) 🗝 🗝 🕶 🕶 🕶 🗫 📞



## ميه پرروا

'عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسُمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمُعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزُنِ الْقَلْبِ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِهَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزُنِ الْقَلْبِ وَلَا يَحُزُنِ الْقَلْبِ وَلَا يَحُزُنِ الْقَلْبِ وَلَكِنُ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوُ وَلَكِنُ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهُلِهِ يَرُحُمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهُلِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت عبدالله بن عمررض الله تعالی عنها نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلا ہ والسلام نے فر مایا کہ خبر دار ہوکر سن لوکہ آئھ کے آنسوا ور دل کے غم کے سبب خدائے تعالی عذاب نہیں فر ما تا۔ (اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا) لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فر ما تا ہے۔ اور گھر والول کے رونے کی وجہ سے میت پر

عذاب ہوتا ہے۔ (جب کہاس نے رونے کی وصیت کی ہویا وہاں رونے کا رواج ہوا وراس نے منع نہ کیا ہویا یہ مطلب ہے کہان کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے)۔ (بخاری مسلم)

<sup>..... &</sup>quot;حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح"، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل فى حملها و دفنها، ص ١ ٦١، "بهار شريعت"، حا، ص ٨٥٥ "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص ١ ١ ٨٠ . ..... "بهار شريعت"، حا، ص ٨٥٨ الدر المختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج٣، ص ١٨٥ . ..... "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج٣، ص ١٨٥ .

"عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَهُمَا كَانَ مِنُ الْعَيْنِ وَ مِنَ الْعَيْنِ وَ مِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحُمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحُمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ الْمَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ اللَّهَانِ فَمِنَ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

''عَنُ أَبِي مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْكَهِ صَلَّم إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبُدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ قَبَضُتُمُ وَلَدَ عَبُدِى فَيَقُولُ قَبَضُتُمُ وَلَدَ عَبُدِى فَيَقُولُ قَبَضُتُمُ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُ وَنَ نَعَمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ ثَمَرةً فُؤَادِهِ فَيَقُولُ نَعَمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِى فَيقُولُ مَا فَيَقُولُ اللّهُ ابْنُوا لِعَبُدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمُد'' وَاللّهُ الْبَنُوا لِعَبُدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمُد'' وَالْكَالِدُونَ الْحَمُد'' وَالْمَالَ الْكَافُولُ الْحَمُد'' وَاللّهُ الْخَمُد'' وَالْمَالَ الْكَافُولُ الْحَمُد' وَاللّهُ الْخَمُد'' وَاللّهُ الْخَمُد'' وَاللّهُ الْخَمُد'' وَالْمَالَ اللّهُ الْمُنْوا لِعَبُدِى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ وَاللّهُ الْمُعَلّمَد'' وَالْمَالَ الْمُعَلّمَد'' وَالْمَالَةُ الْمُنْوا لِعَبُدِى اللّهُ الْمُنُوا لِعَبُدِى بَيْتًا فِي الْمَالَةُ وَاللّهُ الْمُنْوا لِعَبُدِى الْمُ الْمُلْولُ الْمَالَةُ وَلَا الْمُ الْمُعْمَدِ وَاللّهُ الْمُنْوا لِعَبْدِى الْمُلْمَدُ وَاللّهُ الْمُنْوا لِعَبْدِى الْمُ الْمُعْمَدِي وَلَيْدُولُ الْمُنْوا لَلْمُ الْمُنْوا لِعَلْمُ الْمُعْمَدِي وَالْمُولُونَ مُعُمْدُولُ الْمُعْمَدِيْ وَالْمُولُونُ الْمُعْمَدِيْ وَالْمُولِولُ الْمُعْمَدِيْ وَالْمُولُ الْمُعْمَدُ وَالْمُولِولُ الْمُعْمَدُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمَدُولُ الْمُعْمَدُ وَالْمُولُونَ عَلَيْلِونُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْمِدُ وَالْمُولُونُ الْمُعْمَدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِيْلِيْكُمُولُ الْمُعْلِيْكُ الْمُعْلِي الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْع

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فر مایا کہ جوآ نسوآ نکھ سے ہواور جوغم سے ہوتو وہ الله تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کی رحمت کا حصہ ہے اور غم کا جو اظہار ہاتھ اور زبان سے ہووہ شیطان کی طرف سے ہے۔ (مشکوۃ)

حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب کسی مومن بندہ کا بیٹا مرجاتا ہے تو خدائے تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے کہتم نے میرے بندہ کے بیٹے کی روح قبض کرلی تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں، پھر خدائے تعالی فرماتا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرماتا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں۔ پھر خدائے تعالی فرماتا ہے (اس مصیبت پر) میرے بندہ نے کیا کہا؟ تو

فرشة عرض كرتے ہيں كه تيرى تعريف كى اور إِنَّا اللهِ و إِنَّا ۚ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِرُ ها تو خدائے تعالى فرما تا ہے كه ميرے اس بندہ كے ليے جنت ميں ايك گھر بناؤاوراس كانام بيت الحمدر كھو۔ (احمد، ترمذى)

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج٣، ص. ١٨٢

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت، ج٣، ص. • ١٥

....."الدر المختار"، باب الدفن، ج٣، ص ١٦٩ - ١٤٠، "حاشية الطحطاوى"، كتاب الصلاة،

ص. ۱۱۲

...... "رد الـمحتار"، كتاب الحظر والاباحة، فصل في اللبس، ج ٩، ص ٩ ٩ ٥، "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة إلخ، ج ٥، ص ٢ ٣٥، "الحديقة الندية"، ج ٢، ص ٠ ٠٣٠ ..... "صحيح مسلم"، "صحيح البخارى"، كتاب الـجنائز، الحديث: ٣٠٠١، ج ١، ص ١ ٣٠، "صحيح مسلم"،

انواراك ينيا منابع انواراك ينيا

حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جن دومسلمان لیعنی میاں ہوی کے تین بیچ مرجائیں تو خدائے تعالی ان دونوں کو اپنے فضل ورحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا پارسول اللہ! اگر دو بجے انتقال کر جائیں تو حضور نے فرمایا دو کا بھی یہی اجرہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ! اور اگر

"عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِمَيْنِ يُتَوَقَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدُخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضُلَ رَحُـمَتِهِ إِيَّاهُمَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوُ اثَّنَانَ قَالَ أَوُ اثننان قَالُوا أَوْ وَاحِدٌ قَالَ أَوْ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقُطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتُهُ "\_('')

ایک فوت ہوجائے تو حضور نے فر مایا ایک کا بھی یہی اجر ہے۔ پھر فر مایافتیم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ خام حمل جوسا قط ہوجا تا ہے اپنی ماں کو'' آنول'''' کے ذریعہ جنت کی طرف تھنچےگا۔جب کہ ماں (اس تکلیف پر )صبراور ثواب کی طالب ہوئی ہو۔ (احمد مشکوۃ )

حضرت عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنها نے فر مایا که جب حضرت جعفرى شهادت كى خبرآ ئى تونبى كريم عليه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه جعفرك كھر والول كے ليے کھانا تیار کرو اس لیے کہ ان کو وہ مصیبت

' عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن جَعُفُر قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَر قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إصنعُوا لِآلِ جَعُفَرِ طَعَامًا فَقَدُ أَتَاهُمُ مَا يَشُغَلُهُمُ ``\_('')

کینچی ہے جوانہیں کھانا یکانے سے بازر کھے گی۔ (ترمذی، ابوداود، ابن ماجه) اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیفر ماتے ہیں کہ:

الحديث: ١٢\_(٩٢٣) ص • ٢٦، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ١٤٢٢، ج ١، ص ٣٢٦.

<sup>..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، الحديث: ١٤٢٨، ج١، ص. ١٣٣١ ....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي موسى الأشعرى، الحديث: ٢ ١٩٤٢، ج٠، ص ١١١، "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب، الحديث: ٢٣٠١، ج۲، ص.۳۳

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث زيد بن خالد الجهني، الحديث: ١٥١٦، ج٨، ص ٢٥٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، الحديث: ١٤٥٣، ج١،

~~~ YYE ~

یعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ رشتہ داروں ، پڑوسیوں اور دوستوں کومیت کے گھریکا ہوا کھانالا نامستحب ہے۔ (اشعۃ اللمعات، جلداول) "دریں حدیث دلیل است بر آنکه مستحب ست حويشان وبمسائيگان ودوستان راتهيئه طعام مرابهل میت را"-(۲)

(۱).....نوحه یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آ واز سے رونا جس کوئین کہتے ہیں۔ بالا جماع حرام ہے۔ (<sup>۳)</sup> (بہارشریعت بحوالہ جوھرہ)

(٢).....گریبان بچاڑنا،منەنوچنا، بال کھولنا،سر پرمٹی ڈالنا،ران پر ہاتھ مارنا اورسینه کوٹنا سب جاہلیت کے کام ہیں۔نا جائز اور گناہ ہیں۔ (۴) ( فتاوی عالمگیری،جلد اول مصری، ص ۱۵۷ )

(۳).....آ واز سے رونامنع ہے اورآ وازبلند نہ ہوتواس کی ممانعت نہیں۔(<sup>۵)</sup> (بہارشریعت)

(۴).....تعزیت مسنون ہے اور اس کا وقت موت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے، اور اگر كوئي موجود نه تقاياعكم نه تقاتو بعد ميں حرج نہيں۔ (١) (بہارشريعت، بحواله ردالحتار وغيره)

(۵).....تعزیت میں بیہ کہے کہ خدائے تعالیٰ میت کی مغفرت فر مائے اوراس کواپنی رحمت میں ڈ ھانکے اورتم کوصبر کی تو فیق دےاورمصیبت بر ثواب عطا فر مائے ، یااسی کے مثل دوسرے جملے کہے۔ (٢).....ميت كے گھر صرف يہلے دن كھانا بھيجنا سنت ہے اس كے بعد مكروہ ہے۔(٢)

(بہارشر بعت بحوالہ عالمگیری)

(۷).....میت کے گھر والے تیجہ کے دن یااس کے بعد میت کے ایصالِ ثواب کے لیے فقراءاور مساکین کو کھانا کھلائیں تو بہتر ہے کیکن دوست احباب اور عام مسلمانوں کی دعوت کریں تو ناجائز و بدعت قبیحہ ہے کہ دعوت توخوش کے وقت مشروع ہے نہ کہ غم کے وقت ۔ فقاوی عالمگیری جلداول مصری ص: ۵۷ میں ہے:'' لَا يُبَاحُ اتِّخَاذُ الصِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ كَذَا فِي التَّتَارُ خَانِيَّة ''\_(٣)

.....'' نومولود بیچ کی ناف''جوانتڑی یا جھلی کی طرح ہوتی ہے۔

....."سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب الطعام يصنع لأهل الميت، الحديث: • • • ١، ج٢،

اورردائخ ارجُلراول المَيِّتِ لِأَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ



نابالغ نه ہوورنہ بخت حرام ہے کیکن بالغ اگراینے حصہ ہے کرے تو حرج نہیں۔(<sup>۵)</sup> (بہارشریعت بحوالہ خانیہ )



ص ۲ • ۳، "سنن أبى داود"، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت، الحديث: ۱۳۲، ج، ص ۲ ۲ ۲، سنن ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام إلخ، الحديث: • ۲ ۱ ۱، ج، ص. ۲۷، ص. ۲۷،

......"اشعة اللمعات"، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، الفصل الثاني، ج 1، ص. 20٣. ....." بهارِشر يعت ، ١٣٩٠ "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص . ١٣٩٠

انوار المركزين

"غن المعلى الله عليه وسلم للشهيد رسُولُ الله عَليه وسلم للشهيد وسُولُ الله عَليه وسَلم للشهيد عِندَ الله سِتُ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفُعَة وَيُرَى مَقُعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْآكبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى الْقَبُرِ وَيَوضَعُ عَلَى الْقَبُرِ وَيَوضَعُ عَلَى الْقَبُرِ وَيَوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقارِ الْيَاقُوتَة مِنْهَا خَيرٌ مِنَ اللهُ نُيا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ ثِنتينِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً اللهُ نُيا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ ثِنتينِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِن الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِن الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِن الْقُربَائِهِ". (1)

حضرت مقداد بن معدیگرب رض الله تعالی عند نے کہا کہ دسولِ کریم علیہ الصلاۃ والسلیم نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے تیک شہید کے لیے چھ باتیں ہیں۔ پہلی ہی مرتبہ یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخشا جائے گا۔ اوراس کا ٹھکانہ جنت میں دکھایا جائے گا۔ عذابِ قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بڑی گھبراہٹ عذابِ قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بڑی گھبراہٹ میں میں رہے گا۔اس کے سر پر وقار کا ایسا تات رکھا جائے گا کہ جس کا یا قوت دنیا اور دنیا کی تمام جیزوں سے بہتر ہوگا۔اس کے نکاح میں بڑی بڑی

والی بہتر (۷۲) حوریں دی جائیں گی۔اوراس کےعزیزوں میں سے ستر (۷۰) آ دمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔(ترمذی،ابن ماجه)

"غَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ" (")

"عَنُ سَهُلِ بُنِ حُنَيُفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَأَلَ اللَّهَ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی کی راہ میں قبل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کومٹادیتا ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص

<sup>.....&</sup>quot; الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، مسائل في التعزية، ج ١، ص. ١٢١

<sup>...... &</sup>quot;بهارشريعت"، ج ا،ص ٨٥٥، "الجوهرة النيرة"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص . ٩ س ١

الشَّهَادَةَ بِصِدُقِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ''\_(ا)

' ْعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَاتَ وَلَمُ يَغُزُ وَلَمُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفُسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنُ

"عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمُوَالِكُمُ وَأَنْفُسِكُمُ وَأَلُسِنَتِكُمُ '`\_(ش)

'' عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغُنَم وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكُرِ وَالرَّجُلُ يُـقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنُ فِي سَبيلِ اللَّهِ؟ قَالَ مَنُ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ''۔(۲)

خدائے تعالی سے سیے دل سے شہادت طلب كري توالله تعالى اسے شهيد كا مرتبه عطا فرماديتا إلى الرجوده النائع المنتعن المنافي الرسيكة المراكر في المالية حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ

الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور جہادنہ کیانہ جہاد کا خیال دل میں لایا تو اس کی موت نفاق کی ایک قتم پر ہوئی۔ (مسلم شریف)

حضرت انس رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كما يني جان ومال اور زبانوں کے ذریعہ مشرکین سے جہاد کرو۔ (ابوداود،

حضرت ابوموسی رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوکر کہا کہ کوئی مال غنیمت کے لیے الرتا ہے، کوئی شہرت و ناموری کے لیے ارتا ہے اور کوئی اپنی بہادری و شجاعت دکھانے کے لیے الرتا ہے تو ان میں سے راوحق میں الرنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو

ليرار تا ہے كەاللەتغالى كەرىن كابول بالا موتووه مجابد فى سبيل الله ہے۔ ( بخارى مسلم )

......" بهارِشر بعت"، ج ۱، ص ۸۵۲، "رد المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في كراهة إلخ، ج٣، ص. ١٤ ا

...... "بهارشر بعت"، ج الم ۸۵۴، "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ج ۵، ص . ۳۴۳

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصلاة، مسائل في التعزية، ج ١، ص. ١٢١





## قرول کی دیارہ

"عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُبُورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُبُورِ فَا "رَا" فَزُورُوهَا "رَا"

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلا ہوالسلام نے فر مایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ انکی زیارت کرواس لیے کہ

حضرت بريده رضى الله تعالى عنه في كها كهرسول كريم

علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فر ما یا کہ میں نے تم لوگوں کو

قبرول کی زیارت سے منع کیا تھا (اب میں تمہیں

اجازت دیتاهول که)ان کی زیارت کرو\_ (مسلم)

' ُعَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ زِيَارَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ''۔(۲)

قبروں کی زیارت کرنادنیا سے بیزار کرتا ہے۔اور آخرت کی یاددلاتا ہے۔ (ابن ماجه)

### إنتباه

## (۱)....قبرول کی زیارت کا بہتر طریقہ ہے کہ پائنتی کی جانب سے جا کرمیت کے منہ کے سامنے کھڑا

...... "رد الـمـحتـار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج٣، ص١٧٥، "فتـح الـقدير"، كتاب الصلاة، باب الجنائز، فصل في الدفن، ج٢، ص. ١٥١

...... "بهارشريت"، ج ابص ۸۵۳، "الفتاوى الخانية"، كتاب الحظر والاباحة، ج م، ص . ٢ ٢ ٣

..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة إلخ، الحديث: 9 7 4، ج٣، ص • ٣٦، ".... "سنن الترمذي"، الحديث: ٣٨٣٣، ص • ٢٥، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ٣٨٣٣، - ٢٠ ص • ٢٠ م. - ٢٠

....."صحيح مسلم"، كتاب الامارة، باب من قتل في سبيل إلخ، الحديث: ١٢٠ ـ (١٨٨١) ص

' عَنُ سَعُدِ بُن عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعُدٍ مَاتَتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفُضَلُ قَالَ الْـمَاءُ فَـحَفَرَ بِنُرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمِّ سَعُدٍ رَوَاهُ أَبُوداؤد وَالنِّسَائي ''\_(1)(مشكوة، ص ٩٩١)

لیے کون سا صدقہ افضل ہے۔سرکار اقدس نے فرمایا یانی (بہترین صدقہ ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ) حضرت سعدر ضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا (اوراسے اپنی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے ) کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ (لیعنی اس كانواب ان كى روح كوملى) \_ (ابوداود، نسائى)

حضرت عا نشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مخص آئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری مان کا احیا تک انتقال ہوگیا اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کرسکی۔میرا گمان ہے کہ انتقال کے وقت اگراسے کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ ضرور

حضرت سعد بن عبادہ رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے

كدانهول في حضور عليه الصلوة والسلام يسعرض كيا

کہ ام سعد یعنی میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے ان کے

'' عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتُ نَفُسُهَا وَلَمُ تُوصِ وَأَظُنَّهَا لَوُ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ أَفَلَهَا أَجُرٌ إِنُ تَصَدَّقَتُ عَنُهَا قَالَ نَعَمُ"\_(٢)

دیتی تواگر میں اس کی طرف سے صدقه کروں تو کیا اس کی رُوح کوثواب پہنچے گا؟ سر کارِا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ولم نے فرمایا کہ ہاں پہنچےگا۔ (مسلم، جلداول بس۳۲۴)

علامه نووي رحمة الله تعالى عليه اس حديث شريف ك تحت فرمات بي كه:

' فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدُقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ لِعِن اس حديث شريف سے ثابت مواكم الرميت

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، الحديث: ١٩١٢، ج١، ص٣٦٣، "سنن أبى داود"، كتاب الـزكاة، بـاب في فضل سقى الماء، الحديث: ١٨١، ج٢، ص ١٨٠، "سنن النسائي"، كتاب الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، الحديث: ٣٢٢٣، ص ♦ •.٧

....."صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة إلخ، الحديث: ٥١- ١٠٠ ص ٠٠٠

و اسلام) مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام) المدينة العلمية (دوت اسلام)

والمعالثوا المعالثواب على المعالثواب على المعالثواب على المعالثواب على المعالثواب على المعالثواب المعالثواب تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ كَلِمَتِ كَاطِرف عصدقه كياجائ توميت كواس كافائده بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ''۔(1) وتواب پہنچتاہے۔اس پرعلماء کااتفاق ہے۔ (نووى شرح مسلم، جلد اول، ص٣٢٣) (ان احادیث کریمه سے مندرجه ذیل باتیں واضح طور پرمعلوم ہوئیں۔) (۱)....میت کے ایصالِ ثواب کے لیے یانی بہترین صدقہ ہے کہ کنواں وغیرہ کھدوا کراس کا ثواب میت کو بخش دیا جائے۔ (٢) .....ميت كوكسى كارِخير كا تواب بخشا بهتر ہے ۔ تفسير عزيزى ياره عمص: ١١١٠ ميں ہے: "مردادد آن حالت مانند غريقي ست كه انتظار فرياد رسى مي برد وصدقات وادعيه وفاتحه دریں وقت بسیار بکارمی آیا وازیں جاست که طوائف بنی آدم تایکسال وعلی الخصوص تايك چلّه بعل موت دريل نوع امداد كوشش تمام مي نمايند". (m).....ثواب بخشفے کے الفاظ زبان سے ادا کرنا صحابی کی سنت ہے۔ (٣).....کھانایا شیرینی وغیرہ کوسامنے رکھ کرایصال ِ ثواب کرنا جائز ہے اس لیے کہ حضرت سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ قریب کالفظ استعال کرتے ہوئے فرمایا'' ھلذِہ لِاُمّ سَعُدٍ ''یرکنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ یعنی اے اللّٰد تعالیٰ اس کنوئیں کے یانی کا ثواب میری ماں کوعطافر ما۔اس ہے معلوم ہوا کہ کنواں ان کے سامنے تھا۔ (۵)....غریب ومنکین کوکھانا وغیرہ دینے سے پہلے بھی ایصال ِ ثواب کرنا جائز ہے۔جیسا کہ صحابی رسول نے کیا کہ کنواں تیار ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے ایصالِ ثواب کیا حالانکہ لوگوں کے یانی استعال کرنے کے بعد ثواب ملے گا۔اسی طرح اگر چہ غریب و مسکین کو کھانا دینے پر ثواب مرتب ہوگا۔لیکن اس ثواب کو پہلے ہی سے بخش دیناجھی جائز ہے۔ (۲)....کسی چیزیرمیت کا نام آنے سے وہ چیز حرام نہ ہوگی مثلاً غوث پاک کا بکرا،اور غازی میاں کا مرغا وغیرہ اس لیے کہا یک جلیل القدر صحابی نے اس کنوئیں کواپنی مرحومہ ماں کے نام سے منسوب کیا تھا جوآج تک "بيرأُمٌّ سعد" ہی كنام سےمشہور ہے۔ ....."نووى شرح مسلم"، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، ج، ص • P ..... "تفسير عزيزى"، پاره عم، ص ١١٣. **◆-- • پ**یش کش:مجلس المدینة العلمیة(دوت اسلای) •-•••

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ''\_(ا)

''عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوُم الْقِيَامَةِ صُفِّحَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِنُ نَار فَأَحُمِى عَلَيُهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوَى بِهَا جَنُبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهُرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتُ أَعِيدَتُ

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهان كها كه رسول كريم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه جوشخص مال حاصل كري تواس پراس وقت تك زكوة نهيس جب تك کماس پرایک سال نه گزرجائے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سونے یا جا ندی کے شرعی نصاب کا ما لک ہواوروہ اس کاحق یعنی ز کا ۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور چاندی کی سلیس بنائی جائیں گی اور انہیں آگ میں تیایا جائے گا۔ پھران آتشیں سلوں سے اس کے بہلو، بیشانی اور پیڑھ کو داغا جائے گا اور جب وہ ٹھنڈی

ہوجائے گی تو پھر دوزخ کی آ گ میں تیا کر داغا جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح ہوتارہے گا۔ (مسلم)

حضرت ابوہررہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس شخص کو خدائے تعالیٰ نے مال عطا کیا تواس نے اس کی زکوۃ نہیں ادا کی تو اس کے مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کردیاجائے گا جس کے سریر

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمُ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًاأَقُو ع لَهُ زَبِيبَتَان يُطَوَّقُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ زِمَتَيُهِ يَعْنِي بِشِدُقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا

....."سنن الترمذي"، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المال إلخ، الحديث: ١٣٢، ج٢، ص ١.٢٩ ....."صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، الحديث: ٢٨- (٩٨٤) ص ١ ٩٠٩

مَالُكَ أَنَا كَنُزُكَ ثُمَّ تَلا ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ النَّنِينَ يَيْخَلُونَ بِمَا النَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِم

ۿۅؘڂؘؿڒۘٵڷۿؗؗٛٛٞۯؖٵڸۿۅؘۺۜڒۜٛڷۿٛؠؙٝڛؽڟۊۜڠؙۅٛؽٙڡٵ بَخِلُوابِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾. (١)

دو چتیاں ہوں گی وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا پھروہ سانپ اس کی باچھیں کپڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد حضور نے (یارہ م رکوع ۹

كى) آيت كريمة تلاوت كى وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ إلخ لِعنى اور جولوك بخل كرتے ہيں اس چيز ميں جسے خدائے تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطاکی ( توانجام کار ) ہرگز اسے اپنے لیے اچھانہ مجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، عنقریب وہ مال کہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ (بخاری)

حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنه نے کہا که رسول کریم على الصلوة والتسليم نے فرمایا كه تمهار اخزانه قیامت كے دن ایک گنجا سانب سنے گا۔اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا۔

' عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنُزُ أَحَدِكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَع يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطُلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ ''\_(')

یہاں تک کہاس کو یا لے گا اوراس کی انگلیوں کولقمہ بنائے گا۔ (احمد )

' عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ إِمُ رَأْتَيُنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيَهُمَا سُوَارَان مِن ذَهَبِ فَقَالَ لَهُمَا أَتُوَ دِّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيُنِ مِنُ نَارِ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ''۔<sup>(٣)</sup> اس بات کو پسند کرتی ہو کہ خدائے تعالی تم کوآ گ کے دوکنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فر مایا

حضرت عمروبن شعيب رضى الله تعالىء نهاا پنے والد سے اوروہ اپنے داداسے روایت کرتے ہیں کہ دوعور تیں حضور عليه الصلوة والسلام كي خدمت مين حاضر بهوئين اوران کے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن تھے آپ نے ان سے بوچھا کیاتم ان کی زکوۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے ان سے فرمایا کیا تم

....."صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، الحديث: ٣٠ ١ م ١ ، ج١، ص٣٤٣

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي هريرة، الحديث:  $\Lambda \, 9 \, {}^{\prime} \, {}^{\prime} \, {}^{\prime}$  س. ""

....."سنن الترمذي"، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، الحديث: ١٣٣٧، ج٢، ص١٣٢

وَلِهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

زكوة نكالاكرير (ابوداود)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت

ے كەحضور عليه الصلوة والسلام تم كوتكم فرمايا كرتے تھے

کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں کی

حضرت موسىٰ بن طلحه رضى الله تعالى عنه في فرمايا كه

ہمارے پاس حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاوہ

خط موجود ہے جسے حضور نے انہیں بھیجا تھا۔روای

نے کہا کہ حضور نے معاذبن جبل کو حکم فرمایا تھا کہوہ

تو پھران کی زکوۃ ادا کیا کرو۔ (ترمذی)

" عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنُ نُخُرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ"\_(١)

''عَن مُوسَى بُنِ طَلُحَةَ قَالَ عِندَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنُ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الُحِنُطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمُرِ ''-('')

گیہوں، جو،انگوراور تھجور کی پیدوار میں (مسلمانوں سے )زکوۃ وصول کریں۔ (شرح السنۃ ،مشکوۃ )

(۱)....زکوۃ کے سلسلہ میں مالک نصاب وہ شخص ہے جو ساڑھے باون تولے جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کا مالک ہویاان میں سے کسی ایک کی قیمت کے سامانِ تجارت کا مالک ہواور مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سےزائداوردین سےفارغ ہوں۔<sup>(۳)</sup>

(٢).....زكوة كى ادائيكى مين تاخير كرنے والا كنه گارمر دودالشها دة ہے۔(٣)

اورفاوى عالمكيرى جلداول مصرى ص: ١٦٠ مين ہے: ' تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ حَتَّى

....."سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت إلخ، الحديث: ١٥٢٢، ج٢،ص١٣٦

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الزكاة، باب ما يجب فيه الزكاة، الفصل الثاني، الحديث: ٣٠٨١، ج١،

ص ٣٨٣، " شرح السنة"، كتاب الزكاة، باب زكاة الثمار و خرصها، ج٣، ص ٣٩٠،

..... ما لك نصاب كى يتحريف صرف اموال باطنه كے لحاظ سے ہے۔ ١٢ منه

..... "بهارِشر بعت"، ج ا مص ٨ ٨ ، "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، ج ا ، ص ٠ ٤ !

وَ الله المدينة العلمية (ووت اسلام) 🕶 🕶 😅 😅 🗫 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳

مِلْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يَأْثُمَ بِتَأْخِيرِهِ مِنُ غَيْرٍ عُذُرِ "ـ(١) (٣).....زكوة كاروپييمرده كى جهيز وتكفين يامسجدو مدرسه كى تغيير مين نهيس لگايا جاسكتا - جبيها كه فتاوي عالمگيري جلداول مصري ص: ٢ ١ عامير ٢: لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الحبِّ وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِيكَ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَنُ يُكَفَّنَ بِهَا مَيِّتٌ وَلَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ كَذَا فِي التَّبُيين ملخصاً "\_(٢) (٣)..... مالِ زكوة اگرمسجداورمدرسه وغيره كى تعمير ميں صَر ف كرنا جا ہيں تواس كاطريقه بيہ ہے كەكسى غريب آ دمی کودے دیں پھروہ صرف کرے تو ثواب دونوں کو ملے گا۔ <sup>(۳)</sup> (ردالمحتار، بہار شریعت ) (۵).....وہابیہزمانہ کہ توہین خداوتنقیص شانِ رسالت کرتے ہیں جن کوا کابرعلائے حرمین طبیبین نے بالا تفاق کا فرومر تد فرمایا ہے اگر چہوہ اپنے آپ کومسلمان کہیں انہیں زکوۃ دینا حرام اور سخت حرام ہے اورا گر دی تو ہر گزادانه ہوگی۔<sup>(۴)</sup> (بہار شریعت) (٢).....گيہوں ، جُو ، جوار ، باجرہ ، دھان اور ہر تتم كے غلّے ، الى ، كسم ، اخروك ، بادام اور ہر قتم كے میوے،روئی، پھول، گنا،خربز،تربز، کھیرا، کگڑی، بینگن اور ہوشم کی تر کاریاں سب میںعشر واجب ہے۔تھوڑا پیداهویازیاده ـ <sup>(۵)</sup> (عالمگیری، بهارشریعت) (۷).....جو کھیت بارش یا نہرنا لے کے پانی سے سیراب کیا جائے ،اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے۔اورجس کی آب پاشی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر یعنی پیدوار کا بیسوال حصہ واجب ہے۔اور اگر یانی خرید کرآب یاشی کی جب بھی بیسوال حصه واجب ہے(۲)۔( درمختار،ر دالمحتار) ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة ، الباب الأول في تفسير الزكاة إلخ، ج ١ ، ص ٠ ك.١ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ج ١، ص ١.٨٨

<sup>...... &</sup>quot;بهار شریعت"، ج۱، ص ۸۹۰ "رد المحتار" ، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن إلخ، ج۳، ص۲۲۷. ..... "بهار شریعت"، ج۱، ص۹۳۳.

<sup>..... &</sup>quot;بهارشر العت"، حام ٩١٨، "الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار، ج ١، ص ١٨٦.

<sup>.....</sup> كنوي اور شوب ويل سے سيراب كرنے كا بھى يهى كم ہے۔ (تابش)۔ "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الزكاة، باب العشر، ج٣، ص ٢ ١ ٣

انُوْارُ الْحَالِيْنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

(٨)....جس چيز مين عُشر يانصف عشر واجب موااس مين كل پيداوار كاعشريانصف عشر ديا جائے گا كھيتى کے اخراجات لینی ہل، بیل حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا بیج وغیرہ کی قیمت ان میں ے کوئی خرچ بھی عشر میں منہانہیں کیا جائے گا۔(۱) (درمختار، بہارشریعت)

❸.....❸.....❸

## باریک کیڑوں میں عورت کی نماز کا حکم

عرض: عورتوں کی نمازباریک کیڑوں سے ہوتی ہے یانہیں؟

ار شاد: آزاد عور تول کوسرے یا وَل تک تمام بدن کا چھیا نا فرض ہے گر چرہ لیعن پیشانی

سے ٹھوڑی اور ایک نیٹی سے دوسری کنیٹی تک (جس میں سرکے بالوں یا کان کا کوئی حصہ داخل نہیں نہ تھوڑی کے پنچے کا ) بیتو بالا تفاق نماز میں چھیا نا فرض نہیں اور گٹوں تک دونوں ہاتھ بخنوں تک دونوں

یا وَل ، ان میں اختلاف روایات ہے۔ ان کے سواا گرکسی عضو کا چوتھائی حصہ نماز میں قصدا ( لیعنی جان

بوجھ کر ) کھولے اگر چہ ایک آن کو یا بلاقصد بقدرادائے رکن یعنی تین بار سبحان الله کہنے کی دیر تک

ك*طلار به تو <mark>نمازنه بوگي</mark> ـ* (الـدر الـمـختار و رد المحتار، كتاب الصلاة ، مطلب في النظر إلى و جسه الامسرد، ج۲، ص • • ۱) اورباريك كيڙے جن سے بدن نظرآئے يارنگت دکھائی دے ياسر

کے بالوں کی سیاہی <u>حیک</u>تو <u>نماز نہ ہوگی</u>۔

(ملفوطات ِاعلی حضرت رحمه الله، حصه اول ،ص ۷۷)

..... "بهارشريت"، جام ٩١٨، "الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب العشر، ج٣، ص١٥، س،

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطُر صَاعًا مِنْ تَمُر أُو صَاعًا مِنُ شَعِيرِ عَلَى الْعَبُدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْشَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنُ تُوَدَّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاة" (١)

"عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخُورُجُوا صَدَقَةَ صَوُمِكُمُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنُ تَـمُرِ أَوُ شَعِيرِ أَوُ نِصُفَ صَاعٍ مِنُ قَمُح عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوُ مَـمُلُوكٍ ذَكَرِ أَوُ أُنْثَى صَغِيرِ أَوُ كَبِيرِ "\_(٢)

''عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ثَعَلَبَةَ أُو ثَعَلَبَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي صُغَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌمِنُ بُرٍّ أَوُ قَمُحٍ

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا که رسول کریم عليه الصلاة والسلام في واجب همرايا صدقة فطركوغلام، آ زاد،مرد،عورت، بيح،اور بوڙھے ہرمسلمان پر، ایک صاع جو یا تھجور ، اور حکم فرمایا که نماز (عید) کے لیے نکلنے سے پہلے اس کوا دا کیا جائے۔ (بخاری،مسلم)

حضرت ابنِ عباس ضی الله تعالی عنها نے رمضان کے آ خرمیں لوگوں سے فرمایا کہتم لوگ اینے روز وں کا صدقه ادا كرو - كيونكه حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم في اس صدقه کو ہرمسلمان پرمقرر فرمایا ہے۔خواہ وہ آ زاد ہو یا غلام، مرد ہو یاعورتِ ، حجھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کی طرف سے ایک صاع تھجوریا بو یا نصف صاع گیہوں۔ (ابوداود،نسائی)

حضرت عبدالله بن ثعلبه يا ثعلبه بن عبدالله بن ابوصغير اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة واللام نے فرمایا کہ ایک صاع گیہوں دو آ دمی کی

....."صحيح البخارى"، كتاب الـزكاة، بـاب صدقة الفطر إلخ، الحديث: ٢٠٠٥ ، ج١، ص٧٠٥، "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر إلخ، الحديث: ١٣ ـ (٩٨٣) ص ٩٨٩

....."سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، الحديث: ١٩٢٢،

ج٢،ص ١٢١، "سنن النسائي"، كتاب الزكاة، باب الحنطة، الحديث: ١٥٧٤، ص ٢4٥

المدينة العلمية (ووت اسلاي) ••••••• عني شُن مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

**١٤٠٤ - ا**لْوَارُ الْحَيْنِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِ

عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبُدٍ ذَكَرِ أَوُ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمُ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمُ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعُطَاهُ "-(١)

''عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطُر طُهُرَ البصّيَامِ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَثِ وَطُعُمَةً لِلْمَسَاكِين" ـ (٢)

' عَن عَمْرِو بُنِ شُعَيْبِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجٍ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطُرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمِ ذَكَرِ أَوُ أَنْثَى حُرٍّ أَوُ عَبُدٍ صَغِيرِ أَوُ كَبِيرِ "-(")

طرف سے کافی ہے خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ ،آ زاد ہوں یا غلام، مرد ہوب یا عورت ۔ خدائے تعالیٰ اس کی بدولت تمهارے عنی کو پاک کرتا ہے اور فقیر کواس سے زیادہ دیتا ہے جتنا کہ اس نے دیا۔ (ابوداود)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهانے کہا که رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في صدقه فطراس ليمقرر فرمایا تا که لغواور بے ہودہ کلام ہے روزہ کی طہارت ہوجائے اور دوسری طرف مساکین کے لیے خوراک ہوجائے۔ (ابوداود)

حضرت عمروبن شعیب رضی الله تعالی عنداین باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روإیت کرتے ہیں کہ نبی کریم عليهالصلوة والتسليم نے ايك سخص كو بھيجا كه مكه شريف كى گلیوں میں اعلان کردے کہ صدقہ فطر ہرمسلمان پر واجب ہے خواہ وہ مرد ہو یاعورت، آزاد ہو یاغلام، نابالغ ہویابالغ۔ (ترمذی)

( 1 ) .....صدقة فطر مالك نصاب برواجب ہے كما يني طرف سے اور اپنے جھوٹے بچوں كى طرف سے نكالے جب کہ بچہ مالکِ نصاب نہ ہواورا گر ہوتو بچہ کا صدقہ اس کے مال سے اداکیا جائے۔ (<sup>۲)</sup> (درمختار، بہارشریعت) (٢) .....صدقة فطر كے مسئلے ميں مالك نصاب و الخص ہے جوساڑ ھے باون توليہ جا ندى ياساڑ ھے سات

....."سنن أبي داود"، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع إلخ، الحديث: ٩ ١ ٢ ١ ، ج٢، ص ١ ٢.١ ....."سنن أبى داود"، كتاب الزكاة، الحديث: ٩ • ١ ١ ، ج٢، ص٥٤ ١، "مشكاة المصابيح"، الحديث:

۱۸۱۸، جا، ص ۳۴۲

....."سنن الترمذي"، كتاب الزكاة إلخ، باب ما جاء في صدقة الفطر، الحديث: ٢٤٢، ج٢، ص ١ ٥٠١ ....."الدر المختار ورد المحتار"، باب صدقة الفطر، ج٣، ص٧٢ ٣، بهارِشريعت"، ج١، ص٧٣ ٩٣٠ (٢) ....عيرك دن طلوع فجرك بعد عيدگاه جانے سے پہلے صدقہ فطر نكالنامستحب ہے۔ فقا و كا عالم كيرى جلد اول ص: ١٨٠ ميں ہے: 'وَ الْمُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ أَنْ يُخُو جُوا الْفِطُرَةَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُو يَوُمَ الْفِطُو قَبُلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى كَذَا فِي الْجَوُهَرَةِ النَّيْرَةِ "۔(۵)

(2)...... ما وِرمضان اوررمضان سے پیشتر صدقه فطرادا کرنا جائز ہے۔ فناوی عالمگیری جلداول مصری ص: ٩ کا میں ہے: ' وَإِنُ قَدَّمُ وهَا عَلَى يَوْمِ اللهِ طُو جَازَ وَلَا تَفْضِيلَ بَيْنَ مُدَّةٍ وَمُدَّةٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ ''۔ (٢) اوردر مُنّار میں ہے: ' صَحَّ أَدَاؤُهَا إِذَا قَدَّمَهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطُو أَوْ أَخَّرَهُ ''۔ (٤)

<sup>..... &</sup>quot;بهارشريعت"، ج ا ، ص ٢ ٩٣، "رد المحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص ٢ ٣.

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص١٤٣

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقةالفطر، ج٣، ص٢٢٨

<sup>...... &</sup>quot;بهارشريت"، جا بص ٩٣٩، "الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص٣٢٣.

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ١، ص ١.٩٢

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الهندية"، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ١، ص ١٩٢

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج٣، ص ٢٤٣

(۸).....صاع کا وزن تین سواکیاون ۱۵۱۱رو پیه جربے یعنی انگریزی سیرسے چارسیر چھے چھٹا نک ایک روپیہ جر۔اورنصف صاع ایک سوساڑھے پھٹر روپیہ جھربے یعنی دوسیر تین چھٹا نک آٹھ آنہ جھر۔اس لیے کہ صاع وہ پیانہ ہے جس میں آٹھ رطل اناج آئے۔

شرح وقايه جلداول ص: ۲۳۹ ميں ہے: ' اَلصَّاعُ كَيُلٌ يَسَعُ فِيهِ ثَمَانِيَة أَرُطَالٍ ''۔(!) اورا يک رطل نصف مَن ہے۔ ثِا می جلد دوم ص: ۹ کميں ہے: "وَ الرِّطُلُ نِصُفُ مَنِّ ''۔(۲) توصاع وہ پيانہ ہوا کہ جس ميں چارمن اناح آئے۔''مَن'' کو''مُد'' بھی کہتے ہيں۔ جيسا که ردالمحتار جلد دوم ص: ۹ ک پر ہے۔"الْمُدُّ وَ الْمَنُّ سَوَاءٌ کُلُّ مِنْهُمَا رُبُعُ صَاعِ"۔(۳)

اور مَن جس كومُد بهى كهتي ميں جاليس استار كا هوتا ہے اور ہر استار ساڑھے جار مثقال ، تو ہر مَن ايك سواسى مثقال هوا من الك سواسى مثقال هوا ـ شرح وقا يہ جلدا ول ص: ٢٣٠ ميں ہے: ' إِنَّ الْـمَنَّ أَرُبَعُونَ أَسُتَاراً وَ الْاَسْتَارُ أَرْبَعَهُ مَثَاقِيُلَ وَنِصُفُ مِثُقَالِ فَالْمَنُّ مِئَةٌ وَّ ثَمَانُونَ مِثْقَالًا ''۔ (٣)

توصاع وہ پیانہ ہوا کہ جس میں ( ہم من x + 10 مثقال = ۲۰ کے مثقال) سات سوبیں مثقال اناج آئے۔
پھراناج ملکے بھاری ہرطرح کے ہوتے ہیں۔صاع کی تقدیر میں کس اناج کا اعتبار ہے؟ تو بعض آئمہ نے ماش
وعدس بعنی مسور اور اُرد کا اعتبار کیا ہے۔ اور صدر الشریعہ صاحب شرح وقایہ نے فرمایا کہ ماش وعدس گیہوں سے
بھاری ہوتے ہیں لہذاوہ پیانہ کہ جس میں آٹھ رطل یعنی ۲۰ کسات سوبیس مثقال ماش وعدس آئے گا جھوٹا ہوگا
اور وہ پیانہ کہ جس میں ۲۰ کسات سوبیس مثقال گیہوں آئے بڑا ہوگا۔ لہذا زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ گیہوں کا
اعتبار کیا جائے۔صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت ہے۔

'' اَلْمَاشُ أَثُقلُ مِن الجِنطَةِ وَالحنطَةُ مِنَ الشَّعِيرِ فَالْمِكْيَالُ الَّذِى يَمُلاَ بِثَمَانِيَة أَرُطَالٍ مِن السَّعِيرِ فَالْمِكْتَنِزَةِ فَالَّاحوطُ فِيهِ أَن يَقدرَ الصَّاعِ المج يَمُلاَ بِأَقَلَّ مِنُ ثَمَانِيَةِ أَرُطَالٍ مِنَ الْجِنُطَةِ الجيدةِ الْمُكْتَنِزَةِ فَالَّاحوطُ فِيهِ أَن يَقدرَ الصَّاع

<sup>.....&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر في البر وغيره، ص • • ٣٠

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في تحريرالصاع والمد والمن والرطل، ج٣، ص٣٠٣

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار" ، كتاب الزكاة، مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل ، ج٣، ص٣٧٣

<sup>.....&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر في البر وغيره، ص ١٠٠٠

بِشَمَانية أَرْطَالِ مِنَ الْحِنُطة الجيدةِ"(١) (شرح وقايه، جلد اول، ص ٢٣٩)

اور چونکہ گیہوں بوسے بھاری ہوتا ہے لہذاوہ پیانہ کہ جس میں آٹھرطل یعنی سات سوبیس مثقال بو آئے بڑا ہوگا۔اسی کیےعلامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاحبِ شرح وقامیر کی اس احتیاط کوذ کر کرے فر مایا کہسب سےزیادہ احتیاط بیہ ہے کہ بھو کا اعتبار کیا جائے بلکہ ریجھی تحریر فرمایا کہ بعض علاء نے حاشیہ زیلعی سے قل کیا ہے کہ حرم شریف مکہ معظمہ کے مشائخ موجودین وسابقین کاعمل اور فتوی اسی پر ہے کہ صاع کی تقدیر میں جو کا اعتبار کیا جائے۔

جِيها كرردالحتار جلد دوم ص: ٥ ٨ پر ہے: "وَلَكِنُ عَلَى هَذَا الْأَحُوَ طِ تَقُدِيرُهُ بِالشَّعِيرِ وَلِهَذَا نَقَلَ بَعُضُ الْمُحَشِّينَ عَنُ حَاشِيَةِ الزَّيْلَعِيِّ لِلسَّيِّدِ مُحَمَّد أَمِينِ مِيرُغَنِيٍّ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ مَشَايِخُنَا بِالْحَرَمِ الشَّرِيفِ الْمَكِّيِّ وَمَنُ قَبُلَهُمُ مِنُ مَشَايِحِهِمُ وَبِهِ كَانُوا يُفُتُونَ تَقُدِيرُهُ بِثَمَانِيَةِ أَرْطَالِ مِنُ الشَّعِيرِ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِيَحْتَاطُوا فِي الْخُرُوجِ عَنِ الْوَاجِبِ بِيَقِينِ لِمَا فِي مَبْسُوطِ السَّرَخُسِيِّ مِنُ أَنَّ الْأَخُذَ بِالإَحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ وَاجِبٌ ا هـ فَإِذَا قُدِّرَ بِذَلِكَ فَهُوَ يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرُطَالٍ مِنَ الْعَدَسِ وَمِنَ الْحِنُطَةِ وَيَزِيدُ عَلَيُهَا أَلْبَتَّةَ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلِذَا كَانَ تَقُدِيرُ الصَّاع بِالشَّعِيرِ

خلاصه کلام پیہے صاع وہ پیانہ ہے کہ جس میں ۲۰ کسات سوہیں مثقال بُو آئیں اسی میں سب سے زیادہ احتیاط ہےاوریہی حرم شریف مکہ معظمہ کے مشائخ کامعمول ومفتی بہہےاور مثقال کاوزن ساڑھے چار ماشہ ہے توصاع وه پیانه هوا که جس میں (۲۰ بےمثقال x <del>۱ - ۲</del> -۳ سات سوبیس مثقال یعنی تین ہزار دوسوحیالیس ماشے جو آئیں۔ پھر چونکہ بارہ ماشے کا تولہ ہوا ہے تو صاع وہ پیانہ ہوا کہ جس میں (۳۲۴۰ ماشے÷۱۲=۰ ۲۷ تولے) تین ہزار دوسوچالیس ماشے یعن • ۲۷ تولے جَو آئیں ۔اور چونکہ ایک روپید کا وزن سوا گیارہ ماشے ہوتا ہےاس کیےصاع وہ پیانہ ہوا کہ جس میں (۳۲۴۰۰ماشے ÷ ہے ۱۱ ماشے= ۲۸۸ روپید بھر ) جنیس سوحیالیس ماشے لعنی دوسوا ٹھاسی روپیہ پھر بُو آئیں ۔اورنصف صاع وہ پہانہ ہوا کہ جس میں ایک سوچوالیس روپیہ پھر سے زیادہ<sup>.</sup>

<sup>.....&</sup>quot;شرح الوقاية"، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر في البر وغيره، ص • • ٣٠

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الزكاة، مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي ، ج٣، ص ٣٤٢

الواراك ين

آئے گا۔ پھر چونکہ گیہوں بھو سے بھاری ہوتا ہے توجس پیانہ میں ایک سوچوالیس روپیہ بھر بھو آئے گا اسی پیانہ میں گیہوں ایک سوچوالیس روپیہ بھرسے زیادہ آئے گا۔

اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله تعالی عند نے اس کا تجربہ کیا تو وہ پیانہ کہ جس میں ایک سو چوالیس رو پیہ بھر بھو آئے۔ فاوی رضویہ جلداول پیوالیس رو پیہ بھر بھو آئے۔ فاوی رضویہ جلداول لا موری صن ۱۳۵ میں ہے کہ فقیر نے ۲۷ رمضان المبارک کے سال ھے کئیم صاع شعیری کا تجربہ کیا جو گھیک جا رطل بھو کی این نہ تھا اس میں گیہوں برابر ہموار مسطح بھر کرتو لے توایک سوچوالیس رو پیہ بھر بھو کی جگہا یک سوچھر رو پیہ آٹھ آنہ بھر گیہوں آئے۔ (۱) تو نصف صاع گیہوں صدقہ فطر کا وزن ایک سوچھر رو پیہ آٹھ آنہ بھر مہوا جوائگریزی سیرسے دو سیر تین چھٹا نک اور آٹھ آنے بھر ہے اس لیے کہ انگریزی سیراسی رو پیہ بھر ہے لینی پورے پچھر تو لے کا ہے (منظر الفتاوی) اور نئے بیانے سے نصف صاع گیہوں کا وزن ۲ کلوگر ام بھی اس میں اسی دوکلو اور تقریبا کے اسی کو بیا کہ گرام بعنی دوکلو اور تقریبا کے اسی کی دوکلو اور تقریبا کے گرام موگا کیونکہ اسی رو پیہ بھر کا سیر نوسو تینتیں گرام کا موتا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئی اور تھ بیا ہے۔ یہیں سے یہ بات محقق ہوگئی المحضر ت فاضل بریلوی رضی اللہ المولی تعالی عند کا مسلک غایت احتیاط اور اعلی درجہ تھی تی پیری ہے۔

## **\$...\$...\$...**

## عورتوں کا بناؤ سنگار کرنا

عورت کا اپنشوہر کے لئے گہنا پہننا، بناؤسنگار کرناباعث اجرعظیم اوراس کے ق میں نمازنفل سے افضل ہے۔ بعض صالحات کہ خود اور ان کے شوہر دونوں صاحب اولیاء کرام سے تھے ہرشب بعد نمازعشاء پوراسنگار کرکے دلھن بن کراپنے شوہر کے پاس آئیں اگر انھیں اپنی طرف حاجت پائیں حاضر رہیں ورنہ زیورولباس اتار کرمصلی بچھا تیں اور نماز میں مشغول ہوجا تیں۔ اور دلھن کوسجانا تو سنت قدیمہ اور بہت احادیث سے ثابت ہے بلکہ کنواری لڑکیوں کوزیورولباس سے آراستہ رکھنا کہ انکی مشکنیاں آئیں ہے بھی سنت ہے۔

(فاوی رضویہ، ۲۲۲، ۱۲۲ میں ۱۲۲)

....." فقاوی رضویه(مخرجه)"،ج۱ م ۹۷ کـ

''عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنُ يَتَصَدَّقَ الْمَرُءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرُهَمِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنُ يَتَصَدَّقَ بمِئَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ" ـ (١)

"عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِيُّ قَريبٌ مِنُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنُ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الُجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنُ عَابِدٍ

''عَنُ أَبِي بَكُرِ نِ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الُجَنَّةَ خِبُّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ ''\_(")

''عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

حضرت ابوسعيد رضى الله تعالى عنه كهتي مين كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں ایک درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ (ابوداود)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنه کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ تخی اللہ تعالی سے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل اللہ تعالی سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگول سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہےاور جاہل تی خدا کے نزد یک عبادت گزار بخیل ہے کہیں بہتر ہے۔ (ترمذی)

حضرت الوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كهتي مين كه حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كبه مكار اور مجيل جنت مين داخل نہ ہوں گے اور نہ وہ تحص جو خیرات دے کر احمان جتائے۔ (ترمذی)

حضرت ابوسعيد رضى الله تعالى عنه كهتي بيل كه حضور

....."سنن أبي داود"، كتاب الوصايا، باب ما جاء في كراهية إلخ، الحديث: ٢٨٦٦، ج٣، ص1.00

....."سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة إلخ، باب ما جاء في السخاء، الحديث: ٩٦٨ ، ج٣، ص٧٨

....."سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة إلخ، باب ما جاء في السخاء، الحديث: • ١٩٤٠، ج٣، ص٨٨٨

وَ الله المدينة العلمية (وُوت اسلام) مجلس المدينة العلمية (وُوت اسلام)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصُلَتَان لَا تَجْتَمِعَان فِي مُؤُمِنِ ٱلْبُخُلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ ''\_(ا)

''عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلاثَةً فِي بَنِي إِسُرَائِيلَ أَبُرَصَ وَأَقُرَعَ وَأَعُمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمُ فَبَعَتَ إِلَيْهِمُ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبُرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلُدٌ حَسَنٌ وَيَـذُهَـبُ عَنِّى الَّذِى قَدُ قَذِرَنِى النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنُهُ قَذَرُهُ وَأَعْطِىَ لَوُنًا حَسَنًا وَجِلُدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيُكَ قَالَ الْإِبلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسُحَقُ إِلَّا أَنَّ الْأَبُرَصَ أَو الْأَقُرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبلُ وَقَالَ الُآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأَتَى الْأَقُرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَـى ءٍ أَحَـبُ إِلَيْكَ قَـالَ شَعَرٌ حَسَنٌ و يَذُهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأَعْطِىَ شَعرًا حَسَنًا قَالَ فَاتُّى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأَعُطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَأْتَى الْأَعُمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنُ يَوُدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَوى فَأْبُصِو

عليه الصلوة والسلام في فرمايا كم مومن مين دوبا تين يعني بخل اور بدخلقی جمع نہیں ہوتی۔ (ترمذی)

حضرت ابو مرسره رضى الله تعالى عنه كهت بيس كه انهول نے حضور علیہ الصلوة والسلام كو بيفر ماتے ہوئے سُنا ہے که بنی اسرائیل میں تین شخص تھےایک کوڑھی دوسرا گنجااور تیسرااندها،اللّٰد تعالیٰ نے ان کاامتحان لینا حا ما اوران کی طرف ایک فرشته کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی کے یاس آیا۔ اور یو چھا تھے سب سے زیادہ کون می چیز پسند ہے اس نے کہاا حجھارنگ اور خوبصورت جلد اور اس عیب کا دور ہوجانا جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔حضورنے فرمایا کہ بین کرفر شتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اوراس کا کوڑھ زائل ہوگیا اوراس کےجسم کا رنگ نکھر گیا اور جلد خوش رنگ ہوگئی اس کے بعد فرشتہ نے کہا تجھ کو کس قتم کا مال پیند ہے؟ اس نے اونٹ کہا یا گائے ( حدیث کے راوی حضرت اسحاق کو شک ہے کہ اس نے اونٹ کہا یا گائے ) بہر حال کوڑھی اور گنج میں سے ایک نے اونٹ بتلائے اور دوسرے نے گائیں۔حضور نے فرمایا کہ اس کی خواہش کےمطابق اس کوحاملہ اونٹنیاں دی گئیں اور فرشتہ نے اس کو بیدعا دی کہ خدا تیرے لیے ان میں

....."سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة إلخ، باب ما جاء في البخل، الحديث: ٩ ٢ ٩ ١ ، ج٣، ص٧٨٥

سخي اور بخيل •<del>•</del> ₹ ₹ \$

بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِـدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا قَالَ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبل وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَر وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبُرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيُ نَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسُكِينٌ قَدُ انْقَطَعَتُ بي الْحِبَالُ فِي سَفَرى فَلَا بَلَا غَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ أَسُـأَلُكَ بِـالَّذِى أَعُطَاكَ اللَّوُنَ الُحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرى فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعُرِفُكَ أَلَمُ تَكُنُ أَبُرَصَ يَقُذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعُطَاكَ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثُتُ

هَـذَا الْـمَالَ كَابِرًا عَنُ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنتَ

كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأَتَى

الْأَقُورَ عَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا

وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنتَ

كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأَتَى

الْأَعُمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيُئَتِهِ فَقَالَ رَجُلُ

مِسْكِينٌ وَابُنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي

سَفَرى فَلَا بَلَا غَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ

أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيُكَ بَصَرَكَ شَاةً

أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرى فَقَالَ قَدُ كُنُتُ أَعُمَى فَرَدّ

برکت عطافر مائے۔حضور نے فرمایا کہاس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کوکون سی چیز زیادہ بیند ہے اس نے کہا خوبصورت بال اور اس عیب کا دور ہوجانا جس کے سبب سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں یعنی گنجا پن۔حضور نے فرمایا کہ فرشتہ نے اس کے سریر ہاتھ پھیرا اس کا گنجا پن زائل ہو گیا اور خوبصورت بال اسے عطا کیے گئے۔ پھر فرشتہ نے اس سے یو چھا تجھ کو کون سا مال بیند ہے اس نے کہا گائیں، چنانچہ اس کو حاملہ گائیں عطا کردی کئیں اور فرشتہ نے اس کو دعا دی کہ خدا تیرےاس مال میں برکت دے حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور یو چھا تجھ کو کون می چیز بہت پیند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھو واپس کردے تا کہ میں اپنی آئکھول سے لوگوں کو دیکھوں ۔حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے اس کی آئکھوں یر ہاتھ پھیرااور خدانے اس کی بینائی اس کومرحت فر مادی پھر فرشتہ نے اس سے یو جھا کس قتم کا مال تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں چنانچہ اس کو زیادہ یے دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ پس ان تینوں کے مال میں خدا نے برکت دی اور کوڑھی اور گنجے کے اونٹوں اور گائیوں سے جنگل بھر گئے ۔اوراندھے

و اسلام) مجلس المدينة العلمية(وُوت اسلام) محمده

سخي اور بخيل محي اور بيل · → Y € O

اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِى فَخُلْهُ مَا شِئْتَ وَدَعُ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَجُهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ أُمُسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابُتُلِيتُمُ فَقَدُ رضِيَ عَنُكَ وَسخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ" ـ (١)

صورت میں اس کوڑھی کے یاس پہنچا؟۔اور کہا کہ میں ایک مسکین آ دمی ہوں، میرا وسیلہ سفر مفقود ہے

کی بکریوں کے رپوڑ وادیوں میں نظر آنے لگے۔

حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑھی کی

اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہر بانی اور تیری مدد سے ہوسکتا ہے۔ پس میں تجھے سے اس کی ذات کا وسیلہ دے

کرجس نے بچھ کوا چھارنگ انچھی جلداور مال دیا ہےا یک اونٹ مانگتا ہوں کہاس کے ذریعہ منزل مقصود تک پہنچے جاؤں۔کوڑھی نے اس کے جواب میں کہا میرےاوپر بہت سے حقوق ہیں ( اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تیری

کیچھ مدد کرسکوں ) فرشتے نے اس کے جواب میں کہا میں گویا تجھ کو پہچانتا ہوں تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ

نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا۔خدانے تجھے مال دیا۔کوڑھی نے کہا یہ مال مجھ کونسلاً بعدنسلِ اپنے خاندان سے

(وراثت) میں ملاہے۔فرشتہ نے کہاا گرتو جھوٹا ہےتو خدا تجھ کو پھروییا ہی کردے جبیبا کہتو پہلے تھااس کے بعد حضور نے فر مایا کہ پھر فرشتہ گنج کی صورت میں اُسی گنج کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کہا جوکوڑھی سے کہا تھا

اوراس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے جواب دیا تھا تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویبا ہی

کردے جبیبا کہ تو پہلے تھا۔ پھرحضور نے فرمایا کہاس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مرد

مسکین اورمسافر ہوں میراسا مانِ سفر جا تار ہا،بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی عنایت سے پھر تیرے ذریعہ

ممکن ہےتو میں تجھ سےاس ذات کا واسطہ دے کرجس نے تبچھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہےا یک بکری مانگتا ہوں کہ

اس کے ذریعہ اپناسفر پورا کرلوں۔اندھےنے بین کرکہا بے شک میں اندھا تھا خدانے میری بینائی مجھ کوواپس

بخش پس جھ کوجس قدر جا ہے لے جااور جس قدر تیراجی جا ہے جھوڑ جا قتم ہے خدا کی آج میں جھ کو تکلیف نہیں

دوں گااس چیز کوواپس کرنے کی جوتو لے گا۔فرشتے نے بین کر کہا تواپنا مال اپنے یاس رکھتم لوگوں کا امتحان لیا

گیا تھا۔خدا تجھے سے راضی اورخوش ہوا۔اور تیرے ساتھیوں سے خدائے تعالیٰ ناراض ہوا۔ (بخاری مسلم)

....."صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى إلخ، الحديث: ٣٣٠٦٣، ج٢، ص ٢٣ م، "صحيح مسلم"، كتاب الزهد والرقائق، الحديث: ١ - (٢٩ ٢٨) ص ١٥٨٣

**◆→•••** پیش کش:مجلس المدینة العلمیة(رمُوت اسلای) •••••••

# ے ماگل کیساہے؟

"عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسُأُلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ لَيُسَ فِي وَجُهِهِ مُضَعَةً لَحُم ـ (١)

كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كمآ دمي بميشه لوكول سے بھیک مانگارہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهماني كها كه رسول

گوشت کی بوٹی نہ ہوگی۔ یعنی نہایت ہے آبر وہوکر آئے گا۔ (بخاری مسلم)

حضرت زبير بن عوام رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہتم میں سے جو شخص اپنی رسی لے اورلکڑیوں کا ایک گٹھا بیٹھ پر لا د کر لائے اوران کو پیچاوراللہ تعالی بھیک مانگنے کی لذت سے اس کے چہرے کو بچائے تویہ بہتر ہے اس بات سے

' ُ عَنِ الزُّبَيُرِ بُنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبُلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزُمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهُرهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنُ أَنُ يَسُأَلَ النَّاسَ أَعُطَوُهُ أَوْ مَنَعُوهُ '`\_(٢) کہلوگوں سے بھیک مانگے۔اوروہاس کودیں یانیدیں۔ (بخاری)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم منبر يرتشريف فرما تص صدقہ کا اور بھیک مانگنے سے بیخے کا ذکر کرتے

" عَن ابُن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَذُكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ

..... صحيح بخارى محيح مسلم اور مشكوة المصانيح مين " مُزْعَةُ لَحْمٍ "كالفاظ بين -

"صحيح البخارى"، كتاب الزكاة، باب من سال الناس تكثرا، الحديث: ١٣٤٣ ، ج١، ص٩٥ م،  $^{\circ}$  صحیح مسلم"، کتاب الزکاة، باب کراهة المسألة للناس، الحدیث:  $^{\circ}$  • ۱ - ( •  $^{\circ}$  • ۱ ) ص  $^{\prime\prime}$  صحيح البخارى"، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، الحديث:  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$  ،  $^{\prime\prime}$  الْيَدِ السُّفُلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفُلَى هِيَ السَّائِلَةُ "\_(1)

ہوئے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ ینچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔اوپروالا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ ما نگنے والا۔ (بخاری مسلم)

> ' ُ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكُدَرُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنُ شَاءَ أَبُقَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنُ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنُ يَسُأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَان أَوُ فِي أَمُرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ''۔(۱) (ابوداود، ترمذی)

' ْعَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَأَلَ النَّاسَ

أَمُوالَهُمُ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسُأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه بهيك مانكنا ایک قتم کی خراش ہے کہ آ دمی بھیک مانگ کراپنے منه کونوچتا ہے تو جو چاہےا ہے منہ پراس خراش کو نمایاں کرے اور جو جا ہے اس سے اپنا چہرہ محفوظ رکھے۔ ہاں اگر آ دمی صاحبِ سلطنت سے اپناحق

مانکے یاایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے جارہ کارنہ ہوتو جائز ہے۔ (ابوداود، تر مذی)

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیےلوگوں سے بھیک مانگتا ہےوہ گویاا نگارہ مانگتا ہے تواس کواختیار ہے کہ بہت مائکے یا کم مائکے۔(مسلم)

أَوُ لِيَسْتَكُثِرُ ''۔ (")

(۱)..... آج کل بہت ہے لوگوں نے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنالیا ہے۔گھر میں ہزاروں روپے ہیں۔ہل بیل والے ہیں تھیتی کرتے ہیں مگر بھیک مانگنانہیں چھوڑتے ۔حالانکہ ایسے لوگوں کو بھیک مانگناحرام ہے۔اوران

....."صحيح البخاري"، كتاب الزكاة، لا صدقة إلا عن ظهر غني، الحديث: ٢٩٢٩، ج١، ص٨٢٥، "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب ببيان أن اليد العليا إلخ، الحديث: ٩٣ ـ (١٠٣٣) ص ١٥ م ....."سنن أبى داود"، كتاب الزكاة، الحديث: ٣٩ ١ ، ج٢، ص١١٨ ، "سنن الترمذي"، كتاب الزكاة إلخ، الحديث: ١٨٢، ج٢، ص١٥٣، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ١٨٣٦، ج١، ص١٥٣ ....."صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، الحديث: ٥٠١\_ (١٠٢١) ص ١٨٥ انوار المراث الماسية عند الماسية الماس

كوبيك دين والله الله عَمَالَ الله تَعَالَى قَالَ فِى الْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ ﴿ لَا تَعَاوَثُواْ عَلَى اللهُ تَعَالَى قَالَ فِى الْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ ﴿ لَا تَعَاوَثُواْ عَلَى اللهُ تَعَالَى قَالَ فِى الْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ ﴿ لَا تَعَاوَثُواْ عَلَى اللهُ تَعَالَى قَالَ فِى الْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ ﴿ لَا تَعَاوَثُواْ عَلَى اللهُ تَعَالَى قَالَ فِى الْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ ﴿ لَا تَعَاوَثُواْ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

(۲)..... ڈھول، ہارمونیم ،سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو بھیک دینامنع ہے۔

اشعة اللمعات جلدوم ص: ۲۰۰۰ "بنایل داد سائلے را که طبل زدلا برور بهامی گردد ومطرب راکه از بهه افحش ست" - (۱)

(۳).....آج کل اکثر لوگ اندھے،لولے انگڑے،ا پاہنج کو بھیک نہیں دیتے اور گانے والی، جوان نامحرم عور تول سے گانا سنتے اور انہیں بھیک دیتے ہیں بیٹخت ناجائز اور حرام ہے۔

## أَنَا الْحَقّ يَا أَنَا الْاَحَقّ

حضرت حسین منصور ان الدحق نہیں کہتے تھے بلکہ اناالاحق ( میں ہی زیادہ حق دارہوں )، اہتلائے اللی کے لیے سامعین کے نیم کی غلطی تھی۔ان کی بہن اکا براولیائے کرام سے تھیں۔ ہرروزا خیرشب میں جنگل کو تشریف لیے جاتیں اورعبادت اللی میں مشغول ہوجاتیں، ایک روز حضرت حسین منصور کی آئی کھلی اور بہن کو نہ پایا، شیطان نے شہد ڈالا۔دوسری رات قصداً جاگتے رہے، جب وہ اپنے وقتِ معمول پراٹھ کر باہر چلیں ہے آ ہستہ اٹھ کر پیچھے ہولیے، وہ جنگل میں پہنچیں اورعبادت میں مشغول ہوئیں۔ یہ پیڑوں کی آٹر میں چھپے دکھتے تھے، قریب جبح انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے سونے کی زنچیر میں یا قوت کا جام اُتر ااوروہ ان کی بہن کے دہن مبارک کے پاس آگیا۔انہوں نے بینا شروع کیا، یہ بے چین ہوئے اور چلا کر کہا۔ بہن! تمہیں خدا کی قسم تھوڑا دیے۔انہوں نے سرف ایک جرعدان کے لیے چھوڑا جس کے پیتے ہی ان کو ہر گوت و جرو درو دیوار سے آواز آنے گئی کہ کون اس کا زیادہ آئی ہے کہ ہماری راہ میں قبل کیا جائے؟ یہ اس کا جواب دیتے اناالاحق بے شک میں احق ہوں۔لوگوں نے کچھ سنااور جومنظور تھاوا قع ہوا۔

(قاوی رضو پر جلد میں کی میں احق ہوں۔لوگوں نے کچھ سنااور جومنظور تھاوا قع ہوا۔

....."اشعة اللمعات"، كتاب الزكاة، باب من لا تحل له المسئلة ومن تحل له، ج٢، ص ٢٠.١

**→ ••••** پيُرُش:مجلس المدينة العلمية(دوت اسلاي)

248

" عَنُ أَسِي هُ رَيُ رَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتُ أَبُوابُ السَّمَآءِ وَفِي رِوَايَةٍ فُتِحَتُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلُسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فُتحَتُ أَبُوَابُ الرَّحْمَةِ "-(1)

حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه جب ماه رمضان شروع ہوتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جانے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ

دیئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (بخاری مسلم) حضرت شيخ عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله تعالى عليه اس حديث كي تحت فرمات ميس كه:

> "کشادہ شان درہائے آسمان کنایت ست از پیاپے فرستادن رحمت وصعود اعمال بے مائع واجابت دعا۔ وکشادہ شدن درسائے بهشت از بذل توفیق وحسن قبول وبسته شلن دربائے دوزخ از تنزیه نفوس روزه داران از آلودگی فواحش و تخلص از بواعث

یعنی آسان کے دروازے کھول دیئے جانے کا مطلب ہے یے دریے رحمت کا بھیجا جانا ، اور بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الٰہی میں اعمال کا پہنچنا اور دعا کا قبول ہونااور جنت کے دروازے کھول دیئے جانے کامعنی ہے نیک اعمال کی تو فیق اور حسنِ قبول عطافر مانا۔اوردوزخ کےدروازے بندکیے جانے کا مطلب ہےروزہ داروں کے نفوس کوممنوعات شرعیہ

....."صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس و جنوده، الحديث: ٢٤٧ ٣، ج٢، ص ٩٩ ٣، "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، الحديث: ٢\_( ٩٩٠ ) ص ٥٨٣ "

معاصى وقمع شهوات ودر زنجير کردن شیاطین از بسته شدن طرف

معاصی ووساوس"۔ (۱)

جكرٌ ديئے جانے كامعنى ہے بُرے خيالات كراستوں كابند موجانا۔ (اشعة اللمعات، جلد دوم، ٢٥٠)

' ُ عَنُ أَبِي هُ رَيُ رَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبهِ وَمَنُ قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَـدَّهَ مِنُ ذَنُبِهِ وَمَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدُر إِيهَانًا وَّاحِتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنبهِ "-(١)

بخش دیئے جائیں گے۔ (بخاری مسلم)

' عَن أبي هُ رَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيُلَةٍ مِنُ شَهُر رَمَضَانَ صُفًدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الُجِنِّ وَغُلِّقَتُ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمُ يُفُتَحُ مِنُهَا بَابٌ وَفُتِّحَتُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمُ يُغُلَقُ مِنُهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيُرِ أَقُبلُ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ أَقُصِرُ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنُ النَّارِ وَذَلكَ كُلّ لَيُلَةٍ "-(")

کی آلودگی ہے یاک کرنا اور گناہوں پر اُبھارنے والی چیزوں سے نجات یا نا اور دل سے لذتوں کے حصول کی خواہش کا توڑنااور شیاطین کوزنجیروں میں

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ رسول الله

صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو سخص ایمان کے

ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تواس کے ا گلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جوایمان کے

ساتھ تواب کی نیت سے رمضان کی را توں میں قیام لعنی عبادت کرے گا تواس کے ا<u>گلے</u> گناہ بخش دیئے

جائیں گے اور جوایمان کے ساتھ تواب حاصل کرنے کی غرض سے شب قدر میں قیام کرے گااس کے الگے گناہ

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جب ماہِ رمضان کی کیملی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔(پھر رمضان بھر) ان میں سے کوئی دروازہ کھولانہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں توان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اورمنادی یکارتاہے کہائے خیر کے طلب کرنے والے

....." اشعة اللمعات"، كتاب الصوم، الفصل الأول، ج٢، ص٧٤

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب فضل ليلة القدر، الحديث: ١١٠٠، ج١، ص٠٢٠، "صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام إلخ، الحديث: ١٤٥ ـ (٢٧٠) ص٣٨٢ ....."سنن الترمذي"، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل إلخ، الحديث: ١٨٢، ج٢، ص ١٥٥، "سنتي

متوجہ ہواوراے برائی کاارادہ رکھنے والے برائی سے بازرہ ،اوراللہ بہت سےلوگوں کودوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ اور ہررات ایسا ہوتا ہے۔ (ترمذی، ابن ملجه)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ "عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الصلوة والسلام في فرمايا كهرمضان آيايه بركت كامهينه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمُ رَمَضَانُ شَهُرٌ مُبَارَكُ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيُكُمُ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزےتم پر فرض کیے ہیں۔اس میں آسان کے دروازے کھول دیئے السَّمَاءِ وَتُغُلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلَّ فِيهِ جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِنُ أَلُفِ شَهُرٍ ہیں اور سرکش شیاطین کوطوق پہنائے جاتے ہیں اور مَنُ حُرِمَ خَيرَهَا فَقَدُ حُرِمَ" (1)

اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جواس کی برکتوں سے محروم رہاوہ بے شک محروم ہے۔ (احمد،نسائی،مشکوة)

حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخر میں وعظ فرمایا۔اےلوگوتمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مهینه آیا۔ وه مهینه جس میں ایک رات ہزار مهینوں سے بہتر ہےاوراس کے روز بےاللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا (نماز پڑھنا) تهطوع لیمن فال قرار دیاہے جواس میں نیکی کا کوئی کام لیعن گفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینہ میں فرض ادا کیا۔اورجس نے ایک فرض ادا کیا توالیا ہے جیسے اور دنول میں ستر فرض ادا کیے۔ بیصبر کا

"عَنُ سلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر يَوُم مِنُ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ أَظَلَّكُمُ شَهُرٌ عَظِيمٌ شَهُرٌ مُبَارَكٌ شَهُرٌ فِيهِ لَيُلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهُ رِ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَريضاةً وَقِيَامَ لَيُلهِ تَطَوُّعًا مَنُ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصُلَةٍ مِّنَ الْخَيُر كَانَ كَمَنُ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيُمَا سِوَاهُ وَمَنُ أَدَّى فَرِيُضَةً فِيُهِ كَانَ كَمَنُ أَدَّى سَبُعِيُنَ فَرِيُضَةً فِيُمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهُرِ الصَّبُرِ وَالصَّبُرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّة وَشَهُرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهُرٌ

و اسلامی المدینة العلمیة (ووت اسلامی) مجلس المدینة العلمیة (ووت اسلامی)

ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، الحديث: ٢.٩٢، ص ٢.٩ ٢.٩ ....."الـمسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي هريرة، الحديث: ١ • • ٩، ج٣، ص ١٣٣١، "سنن النسائي"، كتاب الصيام، الحديث: ٣٠٠، ص ٣٥٥، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ١٩٢٢، ج١، ص ٣٤٢

يُزَادُ فِيلهِ رِزُقُ الْمُؤُمِنِ مَنُ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَـهُ مَغُفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقُبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَـهُ مِثُلُ أَجُـرِهِ مِنُ غَيُرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنُ أَجُرِهِ شَيُءٌ قُلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيُسَ كُلَّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِى اللَّهُ هَذَا الشُّوَابَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مُذُقَّةِ لَبَن أُو تَـمُوهٍ أَوُ شَـرُبَةٍ مِنُ مَاءٍ وَمَنُ أَشُبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوُضِي شَرْبَةً لَا يَظُمَأُ حَتَّى يَــدُخُــلَ الُجَنَّةَ وَهُوَ شَهُرٌ أَوَّلُـهُ رَحُـمَةٌ وَأُوْسَطُهُ مَغُفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِن النَّارِ وَمَنُ خَفَّفَ عَنُ مَمُلُو كِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ"\_(1)

مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے اور میم خواری کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے جواس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آ زاد کردی جائے گی اور اس میں افطار كرانے والے كو وييا ہى ثواب ملے گا جبيبا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیراس کے کہاس کے ثواب میں کچھ کی واقع ہو۔ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں یا تا جس سے روزہ افطار كرائے \_حضور نے فر مايا الله تعالى به ثواب الشخص کوبھی دے گا جوایک گھونٹ دودھ یا ایک تھجوریا ایک گھونٹ یانی سے افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کواللہ تعالیٰ میرے حوض

سے سیراب کرے گا۔ بھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے۔ بیروہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصدرحت ہے اوراس کا درمیانی حصد مغفرت ہے اوراس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور جواینے غلام پراس مہینہ میں تخفیف کرے لینی کام لینے میں کمی کردے تو اللہ تعالیٰ اٹے بخش دے گا اور جہنم ہے آ زاد فرمائے گا۔ (بیہقی)

> ''عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغُفَرِلَّامَّتِهِ فِي آخِرِ لَيُلَةٍ فِي رَمَضَانَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيُلَةُ الْقَدُر قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجُرهُ إِذَا

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبى كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كدر مضان كي اخير رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے عرض کیا گیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایانہیں۔لیکن کام کرنے

..... "شعب الإيمان" للبيهقي، فضائل شهر رمضان، الحديث: ٨٠ ٣٦، ج٣، ص ٥٠.٣

وہ کام پورا کرلے۔ (احمہ)

قَضَى عَمَلَهُ ''۔(ا)

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنُ اسْتَقَاءَ عَمُدًا فَلْيَقُض ''۔(۲)

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنُ

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "\_(")

ہے۔ (بخاری) اس حدیث شریف کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیفر ماتے ہیں کہ:

یعنی مطلب بہ ہے کہ روز ہ قبول نہ ہوگا اس لیے کہ روزہ کے مشروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ لذتوں کی خواہشات کا توڑنا اورخودغرضی کی آگ کو بجھانامقصود ہے تا کہ <sup>لف</sup>س خواہشات کی جانب راغب ہونے کی بجائے <sup>ا</sup> حکم الهی پر چلنے والا ہوجائے۔

والوں کواس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب

حضرت ابو ہر بر ورضی الله تعالی عند نے کہا که رسول کریم

علیہ الصلوة والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص کو روزہ کی

حالت میں خود بخود قے آجائے اس پر قضا واجب

نہیں۔اورجوقصدائقے کرےاس پر قضاواجب ہے۔

حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه

الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص (روزہ رکھ کر) بری

بات کہنااوراس پرممل کرنا ترک نہ کرےتو خدائے

تعالی کواس کی برواہ نہیں کہاس نے کھانا پینا جھوڑ دیا

(ترمذى، ابوداود)

"ایسکنایت ست ازعلم قبول یعنی مقصود از ایجاب صوم وشرعیت آن ہمیں گرسنگی وتشنگی نیست بلکه کسر شهوت واطفائے نائر لا نفسانیت است تانفس از امارگی بر آید ومطمئنه گردد- (<sup>(۲)</sup> (اشعة اللبعات، جلل دوم، ص۸۵)

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي هريرة، الحديث: ٢٢ ٩٧، ج٣، ص ٣٣٠ ا

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الصوم إلخ، باب ما جاء فيمن استقاء إلخ، الحديث: • ٢٢، ج٢، ص٢٢١، "سنن أبي داود"، كتاب الصوم، باب الصائم يستقىعامدًا، الحديث: ♦ ٢٣٨، ج٢، ص٥٩٩،

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول إلخ، الحديث: ٢٠١٣ م ١ ، ج ١ ، ص ٧٠٠

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات "، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الأول، ج٢، ص • ٩

ولا المرابع الموار المرابع الموارية

' 'عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَاوِى إِلَى شِبَعِ فَلْيَصُمُ رَمَضَانَ

حَيثُ أَدُرَكَهُ "-(١)

' عَنُ أَنَس بُن مَالِكِ الكَعبي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنُ الْمُسَافِرِ شَطُرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبُلَى"-(١)

مسافر چاررکعت والی فرض نماز دویر سے )اور مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت سے روز ہ معاف کردیا (لیعنی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ اس وقت روز ہ نہ ر هیس بعد میں قضا کر لیں )۔ (ابوداود، ترمذی)

حضرت شیخ عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

"افطار مرمرضع وحبلي را بر تقاليرك است که اگر زیال کند بچه را یا نفس ایشاں را"۔ <sup>(۳)</sup>

(اشعة المعات جلل دوم ص٩٩)

''عَنُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتُبَعَهُ سِتًّا مِنُ شَوَّال كَانَ

لینی دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ ر کھنے کی رخصت صرف اس صورت میں ہے کہ بچہ کو یا خوداس کوروزه سے نقصان پہنچے۔ (ورنه رخصت تہیں ہے)

حضرت سلمه بن محبق رضى الله تعالى عنه في كها حضور عليه

الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی سواری

ہوجوآ رام سے منزل تک پہنچادے تواس کو چاہیے

كدروزه ركھے جہال بھى رمضان آجائے۔(ابوداود)

حضرت انس بن ما لک تعبی رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ

رسول كريم عليه الصلوة والتسليم ففرمايا كه الله تعالى في

(شرعی) مسافر سے آ دھی نماز معاف فرمادی ( تعنی

حضرت ابوا یوب انصاری رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كهجس في رمضان کا روز ہ رکھا پھراس کے بعد چھروزے شوال کے

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند سلمة بن المحبق، الحديث: ١ ٩ ٩ ٥ ١ ، ج٥، ص ٩ ٣٨٩

....."سنن أبى داود"، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، الحديث: ٨ ٠ ٢٨، ج٢، ص٢٢ ٢ ، سنن

الترمذي"، كتاب الصوم، باب الرخصة في الإفطار للحبلي إلخ، الحديث: ۵ ا ٧، ج٢، ص • ١٠

....."اشعة اللمعات"، كتاب الصوم، باب صوم المسافر، الفصل الثاني، ج٢، ص٠٠.١

المدينة العلمية (ووت اسلام) ••••••• على المدينة العلمية (ووت اسلام)

كَصِيَامِ الدَّهُرِ ''۔(ا)

"عَنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ يَوُم عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبُلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعُدَهُ "\_(٢)

حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم نے فرمايا كه مجھے خدائے تعالى كى رحمت سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کاروزہ ایک سال ا گلے اورایک سال بچھلے کا گناہ دور کردےگا۔ (مسلم)

واصح ہوکہ عرفہ کاروزہ میدانِ عرفات میں منع ہے۔(") (بہارشریعت)

"عَنُ حَفُصَةَ قَالَتُ أَرْبَعٌ لَمُ يَكُنُ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَـاشُـورَاءَ وَالْعَشُرَ وَثَلاثَة أَيَّام مِنُ كُلِّ شَهُر وَرَكُعَتَان قَبُلَ الْفَجُرِ '' ( ")

"عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمُتَ مِنَ الشُّهُو ثَلَاثَةَ أَيَّام فَصُهُ ثَلاث عَشرَةَ وَأَرْبَعَ عَشرَةً وَخَمُسَ عَشرَةً"  $^{(a)}$ 

حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها نے فر مایا كه حیار چیزیں بیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کاروزہ۔ ذی الحجہ کے روزے (ایک سے نو تک) ہرمہینہ کے تین روزے دور گعتیں فجر کی فرض سے پہلے۔ (نسائی)

ر کھے تواس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ (مسلم)

حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوة والسلام في فرمايا كهاب ابوذر! جب (كسي) مهيينه ميں تين دن روز ه رڪهنا هوتو تيره چوده اور پيٰدره تاریخ کو(روزه)ر کھو۔ (ترمذی،نسائی)

....."صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة إلخ، الحديث: ٢٠٢٠) ص ٩٩٠ سنة ....."صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة إلخ، الحديث: ٢٩١\_(١١٢) ص٩٨٩ ..... ''بهارِشر بعت''،جا،ص•ا•ا.

..... "سنن النسائي"، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلثة أيام إلخ، الحديث: ٣٩٥، ص ٣٩٥، ....."سنن الترمذي"، كتاب الصوم عن رسول الله، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام إلخ، الحديث: ١ ٢٧، ج٢، ص٩٣ ، "سنن النسائي"، كتاب الصيام، باب الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر إلخ، الحديث: ۲۳۲۱، ص۹۹۳

ولا المواليات ال

نتياه

(۱).....کم شوال اور ۱۰ ۱۱٬۱۱۱ فی الحجه کوروزه رکھنا مکروه تحریمی اور نا جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup> (طحطا وی مس ۱۳۸۷، در مختار، ردالمحتار، ج۲مس ۲۸)

(۲).....احتلام ہوجانے یا ہمبستری کرنے کے بعد عسل نہ کیا اوراسی حالت میں پورا دن گزار دیا تو وہ نماز وں کے چھوڑ دینے کے سبب سخت گنہ گار ہوگا مگرروز ہادا ہوجائے گا۔

بَرَالراكُق جلددوم ص: ١٤٣ مِين ہے: 'لَوُ أَصُبَحَ جُنُبًا لَا يَضُرُّهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ" ـ (٢) اور فآوی عالمگیری جلداول مصری ص: ١٨٧ میں ہے: ''وَمَنُ أَصُبَحَ جُنُبًا أَوِ احْتَلَمَ فِي النَّهَارِ لَمُ

اورقاوي عالمبيري جلداول تطري عن: ١٨٥ ين هـ: "و من اصبـح جـنبـا اوِ احتلم فِي النهارِ لـ يَضُرَّهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخُسِيِّ" ـ (٣)

(۳) .....مریض کومرض برط هجانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیار ہوجانے کا گمان غالب ہوتو روزہ تو ڈنے کی اجازت ہے۔ غالب گمان کی تین صور تیں ہیں۔ اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے۔ یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے یا کسی شنی مسلمان طبیب حاذق مستور الحال یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو۔ اور اگر نہ کوئی علامت ہونہ تجربہ نہ اس قتم کے طبیب نے اسے بتا یا بلکہ کسی کا فریا فاسق یا بدمذہب ڈاکٹر یا طبیب کے کہنے سے روزہ تو ڑدیا تو کفارہ لازم آئے گا۔ (مرالحتار، جلد دوم ص۱۲۰، بہار شریعت)

(۳)..... جُوْخُص رمضان میں بلاعذرعلانیہ قصداً کھائے تو سلطان اسلام اسے تل کردی۔ (۵) (شامی، بہار شریعت)

<sup>..... &</sup>quot;حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح"، كتاب الصوم، فصل فى صفة الصوم وتقسيمه، ص  $^{\bullet}$   $^{\bullet}$   $^{\bullet}$  الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصوم،  $^{\bullet}$   $^{\bullet}$   $^{\bullet}$   $^{\bullet}$   $^{\bullet}$   $^{\bullet}$ 

<sup>.....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الصوم، باب ما يفسد وما لا يفسده، ج٢، ص٢٧٪

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، ج ١، ص ٠ ٠٠٠

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، ج المسمعه ، "رد المحتار"، كتاب الصوم، فصل في العوارض، جس، ص٧٢٣ م ٢٨٠،

<sup>...... &</sup>quot;بِهِارِشْرِيعَتَ"، جا، ص ٩٨٨، "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الكفارة، ج٣، ص ٩٨٩

~~ YOV <del>~~~</del>

(۵).....معتكف كے سواد وسروں كومسجدوں ميں روز ہ افطار كرنا كھانا پينا جائز نہيں۔(۱)

(درمختار، فتاوی رضویه)

لہذا دوسرےلوگ اگرمسجد میں افطار کرنا جاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر کےمسجد میں جائیں کچھ ذکریا درود شریف پڑھنے کے بعداب کھائی سکتے ہیں مگراس صورت میں بھی مسجد کا احترام ضروری ہے۔ آج کل جمبئی وغیرہ کی اکثر مساجد میں بلکہ بعض دیہاتوں میں بھی افطار کے وقت مسجدوں کی بڑی بے حرمتی کرتے ہیں جو ناجائز اورحرام ہے۔امام اورمتولیانِ مسجد کواس امر پر توجہ کرنا ضروری ہے ورنہ قیامت کے دن ان سے سخت باز یرس ہوگی۔



## ہے اذن شوہر گھر سے نکلنے کا وبال

ايك زن ( يعنى خاتون ) خَشْعَ مِيَّه نے خدمتِ اقدسِ حضور سرورعالم سلى الله تعالى عليه وسلم ميں حاضر ہوكرعرض كى: يارسول الله! حضور مجھے سنائيں كه شوہر كاحق عورت بركيا ہے كه ميں زَنِ بے شوہر ہول اس کے اداکی اپنے میں طاقت دیکھوں تو نکاح کروں ورنہ یوں ہی بیٹھی رہوں فر مایا: تو بیٹک شو ہر کاحق زوجہ پریہ ہے کہ عورت کجاوہ پبیٹھی ہواورمرداُ سی سواری پراس سے نزد کیلی جا ہے توا نکار نہ کرے،اورمرد کاحق عورت پر یہ ہے کہاس کے بےاجازت کے نفل روزہ نہر کھےاگرر کھے گی تو عبث (بےکار) بھوکی پیاسی رہی روزہ قبول نہ ہوگا اور گھرسے بے إذن ( يعنی بے اجازتِ ) شوہر کہیں نہ جائے اگر جائے گی تو آسان کے فرشتے ، رحمت ك فرشة ،عذاب ك فرشة سباس پرلعنت كري م جب تك بليك كرآئے ـ بيارشادس كران بي بي نے عرض کی:ٹھیک ٹھیک بیہ ہے کہ میں بھی نکاح نہ کرونگی۔

(مجمع الزّوائد، ج، ص ۵۶۳ محدیث ۲۳۸ کی کوالد (پردے کے بارے میں سوال جواب ، علی سا)

......"الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج $^{\mathbf{M}}$ ، ص  $^{\mathbf{Y}}$  •  $^{\mathbf{A}}$ ، "الفتاوى الرضوية"، ج $^{\mathbf{A}}$ ، ص  $^{\mathbf{A}}$ .

في المحت المحتادة العلمية (وعتاسان) معدم على عبي المحتادة العلمية (وعتاسان) معدم المحتادة العلمية (عبير المحتادة العلمية العلمية (عبير المحتادة العلمية العلمية (عبير المحتادة العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية العلمية (عبير المحتادة العلمية العلمية

" عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهَلَالَ وَلَا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقُدِرُوا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشُرُونَ لَيُلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَأَكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ''\_(') یستم جب تک چاندنه دیکیولوروزه نه رکھواورا گرتمهارے سامنے ابریاغبار ہوجائے توتیس دن کی گنتی پوری کرلو۔

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنها في كها كه رسول كريم عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه جب تك حيا ندنه و مكي لو روزه نه رکھو۔ اور جب تک چاند نه دیکھ لوافطار نه کرو۔اوراگرابر یاغبار ہونے کی وجہسے جاندنظر نہ آئے تو (تنس دن کی )مقدار پوری کرلو۔اورایک روایت میں ہے کہ مہینہ بھی انتیس دن کا ہوتا ہے

(بخاری، مسلم)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

" قول منجمين نامقبول ونامعتبر ست در شرع واعتماد برآن نه تو ان كرد وأنحضرت صلى الله عليه وسلم واصحاب واتباع رضي الله تعالى عنهم وسلف وخلف رحمة الله تعالى عليهم بدال عمل ننودلا انل واعتبار نه کردلاانل"- (۲) " عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

یعنی شرع میں نجومیوں کا قول نامقبول وغیر معتبر ہے۔اس پر بھروسہ ہیں کر سکتے ۔اور حضور صلی اللہ تعالی عليه وسلم، صحابه كرام و تابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، نیز سلف وخلف رحمة الله تعالی علیهم نے اس برعمل نہیں کیا۔اور نہاعتبار فرمایا۔

حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور

....."صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إلخ، الحديث: ٢ • ٩ ١ \_ ۷۰۹۱، ج۱، ص ۲۲۹، "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، الحديث: ٣\_(٠٨٠) ص ٢٩٥٥ ....."اشعة اللمعات"، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال، الفصل الأول، ج٢، ص١٨

**﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِنْ الْمُنْتُلِبُ الْمُنْتُلِهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ ال** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ

وَأَفُطِرُوا لِرُؤُيتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ فَأَكُمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ "\_(1)

''عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَلَالَ يَعُنِي هَلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّـهُ قَـالَ نَعَمُ قَالَ أَتَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ نَعَمُ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنُ يَصُومُوا غَدًا "\_(٢)

میں اعلان کر دو کہ کل روز ہ رکھیں۔ (ابوداود، تر مذی، نسائی)

حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیفر ماتے ہیں کہ:

"دريں حليث دليل ست بر آنكه يك مرد مستور الحال يعني آنكه فسق او معلوم نه بلشل مقبول ست حبروك در ملا رمضان وشرط نيست لفظ شهادت"-

عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه جياند د مكي كرروزه ركهنا شروع كرواور جاند ديم كرافطار كرو-اورا كرابر موتو شعبان کی گنتی تیس پوری کراو۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا کہ ایک اعرابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے رمضان کا جاند دیکھاہے حضور نے فر مایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، عرض کیا ہاں، فرمایا کیا تو گواہی دیتاہے کہ محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) الله تعالی کے رسول ہیں۔اس نے کہا ہاں حضور نے ارشا دفر مایا اے بلال لوگوں

لعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ ایک مرد مستورالحال یعنی جس کا فاسق مونا ظاہر نہ ہواس کی خبر ماہ رمضان میں مقبول ہے لفظ شہادت کی شرط نهيں۔ (اشعة اللمعات، جلد دوم، ص 29)

....."صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إلخ، الحديث: 9 • 9 1، ج ١، ص ١٣٠٠، "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، الحديث: ١٨ ـ (١٨٠١) ص٢٩٥

....."سنن أبي داود"، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، الحديث: • ٢٣٣٠،

ج٢، ص • ٢٧، "سنن الترمذي"، كتاب الصوم إلخ، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، الحديث:

ا 9 ٧، ج٢، ص 9 ٥ ١، "سنن النسائي"، كتاب الصيام، الحديث: • ٢ ١ ١، ص ٣٥٢

....."اشعة اللمعات"، كتاب الصوم، باب رؤية الهلال، الفصل الثاني، ج٢، ص١٨٠

وَ الْحِوْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ

ولا المنظم المنظ

### انتياه:

(۱).....چاند کے ثبوت کی چند صورتیں ہیں۔

## اوّل جاند کی خبر:

79 شعبان کومطلع صاف نہ ہوتو ایک مسلمان مردیا عورت عادل یا مستورالحال کی خبر سے رمضان المبارک کا چاند ثابت ہو جائے گا اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں باوصاف نہ کورہ ایک شخص کا آبادی سے باہر کھلے میدان میں یا بلند مکان پرسے دیکھنا کافی ہے ورنہ ایک کثیر جماعت چاہیے جواپی آئکھ سے چاند کا دیکھنا بیان کرے باقی گیارہ مہینوں کے چاند کے لیے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں دوعادلوں کی گواہی ضروری ہے اور مطلع صاف نہ ہونے کی حورت میں دوعادلوں کی گواہی ضروری ہے اور مطلع صاف نہ ہونے کی حورت میں دوعادلوں کی گواہی ضروری ہے اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں اتنی بڑی جماعت در کارہے جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً مشکل ہو۔

در مِخْارُم ردالحِتَارَ المِحْدوم، ص: ٩٣ مِن ٢٠ مِنْ أَبِلَ اللهِ وَعُوَى وَبِلَا لَفُظِ أَشُهَدُ وَبِلَا حُكُم وَمَجُلِسِ قَضَاءٍ لِلصَّوْمِ مَعَ عِلَّةٍ كَغَيْمٍ وَغُبَارٍ خَبَرُ عَدُلِ أَوْ مَسْتُورٍ لَا فَاسِق اتَّفَاقًا لَا ملخصاً " لَا اللهِ عَلَيْمٍ وَغُبَارٍ خَبَرُ عَدُلِ أَوْ مَسْتُورٍ لَا فَاسِق اتَّفَاقًا لَا ملخصاً " لَا اللهِ عَلَيْمٍ وَغُبَارٍ خَبَرُ عَدُلِ أَوْ مَسْتُورٍ لَا فَاسِق اتَّفَاقًا لَا ملخصاً " لا اللهُ عَلَيْمٍ وَغُبَارٍ خَبَرُ عَدُلِ أَوْ مَسْتُورٍ لَا فَاسِق اتَّفَاقًا لَا ملخصاً " لا اللهُ اللهُ عَلَيْمِ وَعُبَارٍ خَبَرُ عَدُلِ أَوْ مَسْتُورٍ لَا فَاسِق اتَّفَاقًا لَا ملخصاً " لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمٍ وَعُبَارٍ خَبَرُ عَدُلِ أَوْ مَسْتُورٍ لَا فَاسِق اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يُراس كَاب كَص: ٩٥ يرب: " قُبِلَ بِلَا عِلَّةٍ جَمُعٌ عَظِيمٌ يَقَعُ الْعِلْمُ الشَّرُعِيُّ وَهُوَ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِخَبَرِهِمُ وَصَحَّحَ فِي الْأَقْضِيَةِ الْإَكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ إِنْ جَاءَ مِنُ خَارِجِ الْبَلَدِ أَوُ كَانَ عَلَى مَكَان مُرْتَفِع وَاخْتَارَهُ ظَهِيرُ الدِّينِ"-(٢)

اَور بَحِ الراكَق جلد ووم ٢٢٩ مِيل ہے: " أَمَّا فِي هِلَالِ الْفِطُرِ وَ الْأَضْحَى وَغَيُرِهِمَا مِنُ الْأَهِلَّةِ فَإِنَّـهُ لَا يُقْبَـلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامُرَأَتَيُنِ عُدُولٍ أَحُرَارٍ غَيْرِ مَحُدُو دِينَ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ"۔ (٣)

## دوم شهادة على الشهادة :

لیمنی گواہوں نے جاندخود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پرانہیں گواہ کیا تو اس طرح بھی جاند کا ثبوت ہوجاتا ہے۔ جب کہ گواہان اصل حاضری سے معذور ہوں۔اس کا طریقہ یہ

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، ج٣، ص ٢٠٠٩

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، ج٣، ص ٩٠٠

<sup>.....&</sup>quot;البحر الرائق"، كتاب الصوم، ج٢، ص ٠ ٢٠٠٠

رويت ہلال ﴿ وَالْمُؤْلِّنِيْنِ اللَّهِ الْمُؤْلِّنِيْنِ اللَّهِ ﴿ ٢٦١ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ہے کہ گواہان اصل میں سے ہرایک دوآ دمیوں میں سے کہیں کہ میری اس گواہی پر گواہ ہوجاؤ کہ میں نے فلال سنہ کے فلال مہینہ کا جاند فلال دن کی شام کود یکھا۔ پھران گواہان فرع میں سے ہرایک آ کر یول شہادت دیں کہ میں گواہی دیتا ہول کہ فلال بن فلال اور فلال بن فلال نے مجھے اپنی اس گواہی پر گواہ کیا کہ انہوں نے فلال سنہ کے فلال مہینہ کا جاند فلال دن کی شام کود یکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس گواہی پر گواہ ہوجاؤ۔ در مختار مع روائحتا رجلد چہارم ص: ۲۰۰۹ میں ہے: "الشَّهَا دَةً عَلَى الشَّهَا دَةٍ مَقَبُولَةٌ وَإِنْ كَثُرَتُ السَّبِ حُسَانًا "۔ (۱)

اورفتاوى عالمگيرى جلدسوم مصرى ص: ١٠ ٢٠ ميل ہے: 'وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْ كُو الْفَوْعُ السَمَ الشَّاهِدِ الْأَصُلِ وَاسُمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ حَتَّى لَوْ تُوكَ ذَلِكَ فَالْقَاضِي لَا يَقُبَلُ شَهَا دَتَهُمَا ''-('')

## سوم شهادة على القضا:

لینی جس اسلامی شہر میں مفتی اسلام مرجع عوام و متبع الاحکام ہو کہ روز ہ اور عیدین کے احکام اسی کے فتو کی سے نافذ ہوتے ہوں۔ عوام خود عید ورمضان نہ گھہرالیتے ہوں وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب بیک

<sup>......&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة، ج 1 1، ص ٢٨٥ ......"الفتاوى الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الحادى عشر في الشهادة على الشهادة، ج ٣، ص ٥٢٣ ......"الفتاوى الإمام الغزى"، ص ٢، "فتح القدير"، كتاب الصوم، فصل في رؤية الهلال، ج ٢، ص ٩ ٣.١

النوار المنظم ال

زبان خبر دیں کہ وہاں فلاں دن چاند دی کھرروزہ ہوایا عید کی گئی تواس طرح بھی چاند کا ثبوت ہوجا تا ہے۔ لیکن صرف بازاری افواہ اڑ جائے اور کہنے والے کا پتہ نہ ہو۔ پوچھنے پر جواب ملے کہ سنا ہے یا لوگ کہتے ہیں توالی خبر ہر گز استفاضہ نہیں ، نیز ایباشہر کہ جہاں کوئی مفتی اسلام نہ ہو یا ہو گر نااہل ہو یا محقق اور معتمد ہو۔ گر وہاں کے عوام جب چاہتے ہیں عیدور مضان خود مقرر کر لیتے ہیں۔ جبیبا کہ آج کل عام طور پر ہور ہا ہے۔ توالیسے شہروں کی شہرت بلکہ تواتر بھی قابلِ قبول نہیں ہے۔ (۱) (فاوی رضویہ جلد چہارم ، ص۵۵س)

اورجيسا كدور مختار بحث رويت بالل ميس ب: " لَوُ استَفَاضَ الْخَبَرُ فِي الْبَلُدَةِ الْأُخُرَى لَزِمَهُمُ عَلَى الصَّحِيح مِنَ الْمَذُهَب، مُجْتَبَى وَغَيْرُهُ "\_(٢)

اور شامی جَلد دوم ص: ٩٧ پ ب: 'قَالَ الرَّحُ مَتِیُّ مَعْنَی الاستِفَاضَةِ أَنُ تَأْتِی مِنُ تِلُکَ الْبَلْدَةِ اللهُ مُحَرَّدِ جَمَاعَاتُ مُتَعَدِّدُونَ كُلُّ مِنْهُمُ يُخْبِرُ عَنُ أَهُلِ تِلُکَ الْبَلْدَةِ أَنَّهُمُ صَامُوا عَنُ رُؤْيَةٍ لَا مُجَرَّدِ الشُّيُوعِ مِنُ غَيْرِ عِلْم بِمَنُ أَشَاعَهُ كَمَا قَدُ تَشِيعُ أَخْبَارٌ يَتَحَدَّثُ سَائِرُ أَهُلِ الْبَلْدَةِ وَلَا يُعْلَمُ مَنُ الشُّيُوعِ مِنُ غَيْرِ عِلْم بِمَنُ أَشَاعَهُ كَمَا قَدُ تَشِيعُ أَخْبَارٌ يَتَحَدَّثُ سَائِرُ أَهُلِ الْبَلْدَةِ وَلَا يُعْلَمُ مَنُ الشَّيُوعَ عَنْ غَيْرِ عِلْم بِمَنُ أَشَاعَهُ كَمَا قَدُ تَشِيعُ أَخْبَارٌ يَتَحَدَّثُ سَائِرُ أَهُلِ الْبَلْدَةِ وَلَا يُعْلَمُ مِنُ الشَّيُطَانُ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الشَّاعَةَ اللهُ عَنْ الْفَيْدُ وَيَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْمَعَ فَضُلًا عَنُ أَنْ يَثُبُتَ بِهِ فَيَتَحَدَّثُونَ بِهَا وَيَقُولُونَ لَا نَدُرِى مَنُ قَالَهَا فَمِثُلُ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْمَعَ فَضُلًا عَنُ أَنْ يَثُبُتَ بِهِ حُكُمٌ اه قُلُت وَهُو كَلَامٌ حَسَنٌ ''۔(٣)

## پنجم اکمالِ عدت:

لیعنی جب ایک مہینہ کا تمیں دن پورا ہوجائے تو دوسرے مہینہ کا چاند ثابت ہوجائے گالیکن اگرایک گواہ کی شہادت پر رمضان کا چاند مان لیا گیا اور اس حساب سے تمیں دن پورے ہو گئے مگر مطلع صاف ہونے کے باوجود چاند نظر نہیں آیا تو بیدا کمالی عدت کافی نہیں بلکہ ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا۔

در مِخْارِمْع ردالْحْتَارْجِلددومْ ص: ٩٥ ميس ہے: "بَعُدَ صَوْمِ ثَلاثِينَ بِقَوْلِ عَدُلَيْنِ حَلَّ الْفِطُرُ وبِقَوْلِ

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، جم، ص ١٦ م ٥ م ٢ م

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار" ، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد إلخ، ج٣، ص٣٠١٪

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$ رد المحتار"، كتاب الصوم، مطلب ما قاله السبكي من الاعتماد إلخ،  $^{\prime\prime}$ ، س

عَدُلٍ لَا، لَكِنُ نَقَلَ ابُنُ الْكَمَالِ عَنِ الذَّخِيرَةِ إِنْ غُمَّ هِلَالُ الْفِطْرِ حَلَّ اتَّفَاقًا ملخصاً "-(١)

(۲).....اگرچاندشرعی طریقہ سے ثابت ہوجائے تواہلِ مغرب کا دیکھنااہلِ مشرق کے لیے لازم ہوگا۔

جيها كفاوى الامام الغزى ص: ٥ ميس ب: "يَلْزَهُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ بِرُولُيَةِ أَهْلِ الْمَغُرِبِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَلَيْهِ الْفَتُوى كَمَا فِي فَتُح الْقَدِيْرِ وَالْخُلَاصَةِ"-(٢)

جنترى سے جإند كا ثبوت مركزنه موكار در مختار ميں ہے: " لَا عِبْسِرَةَ بِقَوْلِ الْمُؤَقِّتِينَ وَلَوُ عُدُولًا عَلَى الُمَذُهَب"ـ<sup>(٣)</sup>

اورشامى جلددوم ص: ٩٣ پر ب: "لَا يُعَتَبَرُ قَولُهُم بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُنَجِّمِ أَنْ يَعُمَلَ بحِسَاب نَفُسِهِ" ـ (م)

## (۳).....اخبار:

اخبار سے بھی جاند کا ثبوت ہرگزنہ ہوگا اس لیے کہ اخباری خبریں بسااوقات گپ نکلی ہیں اور اگر خبر سے ہوتو بھی بغیر ثبوت شرعی کے ہرگز قابلِ قبول نہیں۔" فَإِنَّهُمْ لَم يَشُهَدُوا بِالرُّ وَٰ يَةِ وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمُ وَإِنَّهُمْ كَمْ يَشُهُدُوا بِالرُّ وَٰ يَةِ وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمُ وَإِنَّهُمْ كَدَا فِي فَتُحِ الْقَدِيرِ"۔(۵) (ردا محتار، جلد دوم، ص ۹۷)

خط سے بھی جاند کا ثبوت نہ ہوگا اس لیے کہ ایک تحریر دوسری تحریر سے ال جاتی ہے۔ لہذا اس سے علم یقینی حاصل نه وكادر مِحتار مين ب: " لَا يَعُمَلُ بِالْخَطِّ" - (٢) مِرايد مين بَ: 'الْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَلا يُعْتَبَوُ" - (٤)

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص٣١٣ م٠ ١٣٠

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الإمام الغزي"، ص٥.

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول الموقتين في الصوم، ج٣، ص٨٠٠

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول الموقتين في الصوم، ج٣، ص٨٠٠.

<sup>.....&</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الصوم ، ج٣، ص١٣ ٢

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب القضاء، مطلب لا يعمل بالخط، ج ٨، ص ١.٥٢

<sup>.....&</sup>quot;الهداية"، كتاب الزكاة، باب فيمن يمر على العاشر، ج ١، ص ١٠٠٠.

**→ ا**رَوَارُ الْمُرْكِينِ الْمُعَالِّ الْمُرَادُ الْمُرادُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرَادُ الْمُرادُ الْمُؤْمِ الْمُرادُ الْمُرِي الْمُرادُ الْمُرْدُ الْمُرادُ الْمُرادُ الْمُرادُ الْمُرَادُ الْم (٢)..... تار اور ٹيلى فون: تاراورٹیلیفون بےاعتباری میں خط سے بڑھ کر ہیں اس لیے کہ خط میں کم از کم کا تب کے ہاتھ کی علامت ہوتی ہے، تاروٹیلیفون میں وہ بھی مفقود، نیز جب گواہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے تو گواہی معترنہیں ہوتی اس لیے کہایک آ واز سے دوسری آ وازمل جاتی ہے۔تو تاراور ٹیلی فون کے ذریعہ گواہی کیسے معتبر ہوسکتی ہے۔ فَأُوكُ عَالْمَكْيرى جلدسوم مصرى ص: 20 ميس ب: " لَوْ سَمِعَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشُهَدَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ إِذُ النَّغُمَةُ تُشُبهُ النَّغُمَةَ '\_(') (∠).....ريڈيو اور ٹيليويژن: ریڈیواورٹیلیویژن میں تاروٹیلیفون سے زیادہ دشواریاں ہیں اس لیے کہ تاروٹیلیفون پرسوال وجواب بھی کر سکتے ہیں مگرریڈ بواور ٹیلی ویژن پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ غرضيكه بيائے آلات خبريہ بيانے ميں تو كام آسكتے ہيں كيكن شہادتوں ميں معتبر نہيں ہوسكتے۔ يہي وجہ ہے كه خط،تار،ٹیلیفون،ریڈیواورٹیلی ویژن کی خبروں پر بچہریوں کے مقدموں کا فیصلنہیں ہوتا۔ بلکہ گواہوں کوحاضر ہو کر گواہی دینی پڑتی ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ جب د نیوی جھگڑوں میں موجودہ کچہری کا قانون ریڈیواورٹیلی ویژن کے ذریعہ گواہی ماننے کوتیار مہیں تو پھردینی اُمور میں شریعت کا قانون ان کے ذریعہ گواہی کیوں کر مان سکتا ہے۔ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشادِ گرامی او برگزر چکاہے کہ: " فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" - (٢) ليعنى الرجإ ندمشتبه وجائة تسيردن كى كنتى بورى كرو گرافسوس که موجوده زمانه کے بہت سے مسلمان کهان میں اکثر بے نمازی و بےروزه دار ہوتے ہیں،ٹیلیفون اورریڈیووغیرہ کی خبریرایک ہنگامہ کھڑا کرکے قیامت برپا کردیتے ہیں۔ خدائے تعالی ان ناسمجھ مسلمانوں کواپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادگرامی پڑممل کی تو فیق عطافر مائے۔ آمِين بجَاهِ حَبِيْبِهِ سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمِ أَجُمَعِيْنَ۔ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الشهادات، الباب الثاني في بيان تحمل الشهادة إلخ، ج٣، ص٢٥٢ ....."صحيح البخاري"، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم إلخ، الحديث:

۷ • • • • ، ج • ، ص ۹ ۲۲ ، "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، الحديث: ١ ٨ • [ • ٨ • ] ص ٢ ٢٥٠

**بربادۃ کی اُنِوَارُ اِلْمُنْ اِنْ اِنْ اِلْمُنْ اِنْ اِلْمَالِیْ اِنْ اِلْمَالِیْ اِنْ اِلْمَالِیِ اِنْ اِلْمالِی کے کہای** 

(٨) ..... جہاں سلطانِ اسلام اور قاضی شرع کوئی نہ ہوتو شہر کا سب سے بڑاسٌنی صحیح العقیدہ مفتی اس کا قائم مقام ہے اور جہاں کوئی مفتی نہ ہوتو عامہ مومنین کے سامنے چاند کی گواہی دی جائے۔(١) (فآوی رضویه،جلدچهارم،ص ۵۴۷)

اور حدیقہ ندیہ میں ہے:

لیعنی جب زمانہ ایسے سلطان سے خالی ہو جو معاملات ِشرعيه ميل كفايت كرسكي توسب شرعى كام علماء کے سپر دہوں گے اور تمام معاملاتِ شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کرنا مسلمانوں پر لازم ہوگا۔ وہی علاء قاضی وحاکم سمجھے جائیں گے پھراگرسب مسلمانوں کا ایک عالم پراتفاق مشکل ہوتو ہرضلع کے

' إِذَا خَلا الزَّمَانُ مِنُ سُلُطَان ذِي كِفَايَةٍ فَالْأُمُورُ مُؤكلَةٌ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَيَلْزَمُ الْأُمَّةَ الْـمَرُجُوعُ إلَيُهِمُ وَيَصِيرُونَ ولاةً فَإِذَا عَسَرَ جَـمُعُهُمُ عَلَى وَاحِدٍ اِستَقلّ كلّ قطر باتّبًا ع عُلمَائِهِ فَإِنُ كَثَرُوا فَالمُتَّبَعِ أَعُلَمُهُمُ فَإِنّ اسُتَوَوا أقرع بَيْنَهُمُ ''\_(٢)

لوگ اپنے علماء کی انتباع کریں۔ پھرا گرضلع میں عالم بہت زیادہ ہوں تو جوان میں سب سے زیادہ احکام شرع جانتا ہواس کی پیروی ہوگی اورا گرعلم میں برابر ہوں توان میں قرعہ ڈالا جائے گا۔

(۹)..... بےنمازی، یا نماز پڑھتا ہومگرترک جماعت کا عادی ہو، داڑھی منڈ ھے داڑھی کتر وا کر ایک مشت ہے کم رکھانے والے بیسب فاسق معلن ہیں ان کی گواہی شرعاً معتبرنہیں۔ یونہی کا فر، بدمذہب،مجنون، نابالغ کی گواہی بھی شرع کے نزد یک قابلِ اعتبار نہیں۔(عامہ کتب)

(• 1 ).....عیا ندد مکھ کراس کی طرف انگل سے اشارہ کرنا مکروہ ہے اگر چہدوسر کے وہتانے کے لیے ہو۔ <sup>(۳)</sup> (بهارشر بعت، پنجم ص۹۸۵)

اورجسیا کہ در مختار میں ہے:

لعنی جانب اشارہ کر نامکروہ ہے۔ ' إِذَا رَأُوا اللهَلالَ يُكُرَهُ أَنُ يُشِيرُوا إِلَيْهِ ''\_<sup>(^)</sup>

....."الفتاوى الرضوية"، ج • ١ ، ص ٢ • ٢

....."الحديقة الندية"، النوع الثالث في أنواع العلوم الثلاثة إلخ، ج 1 ، ص 1 PA

..... "بهارشريت"، جا ،ص ۹۸، "رد المحتار"، كتاب الصوم، ج٣، ص ٩ ١ ؟

....."الدر المختار"، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، ج٣، ص ٩ ٢.٢

اور فقاوی عالمگیری جلداول مصری ص: ۱۸۴ میں ہے:

" تُكُرَهُ الْإِشَارَةُ عِنْدَ رُؤُيةِ الْهِلَالِ كَذَا فِي في ليعنى جإند ديك كرا شاره كرنا مكروه بايبا بى ظهيريه الظّهيرية " (١) مين بي الظّهيريّة " (١)

(۱۱).....مسلمانوں کواپنے معاملات میں عربی اسلامی تاریخ وسند کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ دوسری تاریخ وسنہ کا عتبار کرنا جائز نہیں۔

جيبا كَنْسِرَكِيرِجلد چِهارمِص: ٣٣٥ مِين بِحُكْمِ وَالَ أَهُلُ الْعِلْمِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسلِمِيْنَ بِحُكْمِ هِذِهِ الْآيَةِ (٢) أَنُ يَعُتَبِرُوا فِي بُيُوعِهِمُ وَمَدد دُيُونِهِمُ وَأَحُوَالِ زَكُواتِهِمُ وَسَائِرِ أَحُكَامِهِمُ السَّنَةَ الْعَجمِيَّةِ وَالرُّوُمِيَّةِ "-(٣) الْعَرَبِيَّة بِالْآهِلَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمُ اعْتِبَارُ السَّنَةِ الْعَجمِيَّةِ وَالرُّوُمِيَّةِ "-(٣)

## مرد کے ھاتھ سے چوڑیاں پھننا

سوال: عورت اجنبی مَنِهار (یعنی چوڑیاں بیچنے والے) کے ہاتھوں میں اپناہا تھدد یکراس سے چوڑیاں پہن سکتی ہے یانہیں؟
جواب: ایسا کرنے والی عورت گنہگار اور جہنم کی سزاوار ہے۔ اگر شوہر ومحارم غیرت نہ کھا کیں اور ہا وجود قدرت نہ
روکیں تو وہ بھی '' دیتوٹ' اور جہنم کے حقدار ہیں۔ اگر شوہرا پنی زوجہ کواس حال میں دکھ لے کہ کسی غیر مرد نے اس
کاہاتھ پکڑا ہوا ہے تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہوجائے مگر صد کر وڑافسوں! یہی ہوی جب چوڑیاں پہننے کے لیے غیر
مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے تو شوہر کا خون بالکل بھی جوش نہیں مارتا! میرے آتا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی
علیہ سے جب مَنہار کے ہاتھوں چوڑیاں پہننے کے بارے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا تو فر مایا: حرام حرام حرام ہے،
ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے جومردا پنی عورتوں کے ساتھ اسے رَوار کھتے ہیں وہ
دینا حرام ہے جومردا پنی عورتوں کے ساتھ اسے رَوار کھتے ہیں وہ
دینا حرام ہے جومردا پنی عورتوں کے ساتھ اسے رَوار کھتے ہیں وہ

....."التفسير الكبير"، سورة التوبة، ج٢، ص٣٣

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، ج ١، ص ١٠٩٤

<sup>.....</sup> أَى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُومِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَاعَشَمَ شَهُمَّ اللهِ ١٠ ركوع ١١)

"عَن أنسس بُن مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهُرَ قَدُ حَضَرَكُمُ وَفِيهِ لَيُلَةٌ خَيُرٌ مِنُ أَلْفِ شَهُرِ مَنُ حَرُمَهَا فَقَدُ حُرِمَ الْخَيُسرَ كُلَّهُ وَلَا يُسحُرَمُ خَيُرَهَا إِلَّا مَحُرُوم ''۔(١)

" عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوا لَيُلَةَ الْقَدُرِ فِي الُوِتُرِ مِنَ الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ "-(١) ' ُ عَنُ عَائِشَةَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيُتَ إِنْ عَلِـمُتُ أَيُّ لَيُلَةٍ لَيُلَةُ الْقَدُرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّى `` ـ (٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ جب رمضان كامهينه شروع هوا تو حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ بیرمہینہ تم میں آیا ہے۔ اور اس میں ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو تحض اس کی برکتوں سے محروم رہاوہ تمام بھلا ئیوں ہے محروم رہااور نہیں محروم رکھا جاتا اس کی بھلائیوں ے مگروہ جو بالکل بے نصیب ہو۔ (ابن ماجه)

حضرت عا کشہ رضی الله تعالی عنها نے کہا که حضور علیہ الصلوة والسلام نے فر مایا که رمضان کے آخری عشره کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ (بخاری)

حضرت عاكشه رضى الله تعالى عنها في فرمايا كه ميس في حضور عليه الصلاة والسلام سے بوجھا كه يارسول الله! اگر مجھ کوشبِ قدرمعلوم ہوجائے تو میں اس میں کیا كرون؟ آپ نے فر مايا كه بيد عاير هو- "أَللَّهُمَّ

إِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي ''\_(^) (ترندى)

..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر إلخ، الحديث: ٢٩٨٣ ا، ج٢، ص٢٩٨ ....."صحيح البخاري"، كتاب صلاة التراويح، باب تحرى ليلة إلخ، الحديث: ١٠٠٠، ج١، ص١٢١ ....."سنن الترمذي"، كتاب الدعوات إلخ، باب ما جاء في عقد إلخ، الحديث: ٣٥٢٨، ج٥، ص ٢٠٠٣. .....لعنی اے اللہ! تومعاف فرمانے والا ہے معاف کرنا مختفے پسند ہے تو مجھے معاف فرمادے۔

ولا المُؤرِّدُ الْمُؤرِّدُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْ

"عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشُرِ الْأُوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ''۔(١)

" عَنُ أَنَّس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيُلَةُ الْقَدُرِ نَزَلَ جبريل عَليه السَّلامُ فِي كُبُكُبةٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبُدٍ قَائِمٍ أَوُ قَاعِدٍ يَذُكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوُمُ عِيدِهم يَعني يَوم فِطرِهم بَاهَى بِهِم مَلائِكَته فَقَالَ يَا مَلَاثِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيُر وَفَّى عَمَلَهُ ؟ قَالُوا رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوَفَّى أَجُرُهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عَبِيهُ دِيُ وَإِمَائِي قَضَوُا فَرِيُضَتِي عَلَيْهِمُ ثُمَّ خَرَجُوا يَعِجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاع مَكَانِي لَأَجِيبَنَّهُمُ فَيَقُولُ إِرْجِعُوا فَقَدُ غَفَرْتُ لَكُمُ وَبَدُّلُتُ سَيِّئَاتِكُمُ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرُجِعُونَ مَغُفُورًا لَّهُمُ "\_(٢)

حضرت عاكشهرضي الله تعالى عنها في فرمايا كه حضور عليه الصلاة والسلام جس قدر رمضان کے آخری عشرہ میں (طاعت وعبادت کے لیے) کوشش فرماتے تھے، اتنی کسی دوسرے عشرہ میں نہ فرماتے تھے۔ (مسلم)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فے فرمایا که حضور علیه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه جب شب قدرآتى ہے تو جبرئیل علیہ اللام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہراس بندہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر خدائے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو خدائے تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اینے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور فرما تاہے کہاہے میرے فرشتو! اس مزدور کی اجرت کیا ہے جواپنا کام پورا کردے، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگاراس کی اجرت بیہے کہ اسکو بورا معاوضہ دیا جائے ۔خدائے تعالی فرما تا ہے کہا ہے میرے فرشتو! میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے (میرے مقرر کیے ہوئے ) فرض

ورحمت اپنی عظمت شان اوراپنی رفعت مکان کی کہ میں ان کی دعا وَں کوقبول کروں گا۔ پھر خدائے تعالیٰ فرما تا

کوادا کردیااب وہ گھروں سے دعاکے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں قسم ہے اپنی عزت، اپنے جلال، اپنی بخشش

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر إلخ، الحديث: ٨\_(١١٥٥) ص 9.9 ....."شعب الإيمان" للبيهقي، كتاب في ليلة العيدين ويومهما، الحديث: ١٤ ٣٦، ج٣، ص٣٣٣

يواري النوار الواري المنظم النوار الواري المنطق المام النوار الواري المنطق المام المنطق المام المنطق المام المنطق المام المنطق المام المنطق المنطق

ہے اے میرے بندو! اینے گھروں کولوٹ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل كرديا فرمايا حضور عليه الصلوة والسلام نے كه پس مسلمان واپس ہوتے ہيں عيدگاه سے اس حال ميس كمان ك گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (بیہقی)

حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نے فر ماما که جب رمضان كا آخرى عشره آتا تو حضور عليه الصلوة والسلام ایخ تهبند کومضبوط بانده لیتے ( لیعنی عبادت میں

'' عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَـلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيُلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ " ـ (١)

بہت کوشش فرماتے ) را توں کو جا گتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ شَدَّ مِنُزَرَهُ کے تحت فرماتے ہیں: ''کنایت ست از اجتهاد در عبادات زیاده بر عادت یاکنایت از گوشه گرفتن از زنان "-(اشعة اللبعات، جلل دوم، ص ١١٥)

بعض جگہشب قدر میں عشاء کی نماز کے لیے سات باراذان کہتے ہیں بیہ بےاصل ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہمعزز تھےز مانے میںمسلمان ہوکر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر 

## دلھن کے قدموں کا دھوون چھڑکنا کیسا؟

**سوال**: وُلہن کے یا وَل دھوکراس کا یانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑ کنا کیسا ہے؟ **جواب**: مستحب ہے۔ چنانچ میرے آقااعلی حضرت علیہ رحمہ رب العزّت فرماتے ہیں: الہن کو بیاہ کر لائیں تومستحب ہے کہاس کے پاؤل دھوکرمکان کے جاروں گوشوں میں چھڑ کیساس سے برکت ہوتی ہے۔(پردے کبارے میں موال جواب ،۲۹۵)

....."صحيح البخاري"، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر إلخ، الحديث: ٢٠٠٠، ج١، ص٢٢٣ ....."اشعة اللمعات"، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأول ، ج٢، ص١.٢٣

المدينة العلمية (ووت اسلاي) ••••••• عني شُن شُن مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي) •••••• عنه المدينة العلمية (

" عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُتَكِفُ الْعَشُرَ الْأَوَاخِرَ مِنُ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ''۔(ا)

" عَنُ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ فَلَمُ يَعُتَكِفُ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقُبلُ اعْتَكَفَ عِشُرِينَ "\_(٢)

یر)وصال فرمایا۔ (بخاری مسلم) حضرت الس رضى الله تعالى عنه في فرمايا كم حضور عليه الصلوة والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تصاورایک سال اعتکاف نہیں فرمایا تو دوسرے سال بیس دن اعتکاف فرمایا۔

حضرت عا كشهرضي الله تعالى عنها سے روایت ہے كه نبی

كريم عليه الصلوة والتسليم رمضان كي آخرى عشره ميں

اعتكاف كياكرتے تھے يہاں بك كه (اس طريقے

(ترمذى، ابوداود)

رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرناسنت مؤ کدہ ہے۔جبیبا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیه فرماتے ہیں:

لینی ظاہر مذہب حنفیہ میں اعتکاف سنت موکدہ ہے۔ اس كي كه حضور عليه الصلوة والسلام بميشه اعتكاف فرمايا كرتے تھے۔ يہاں تك كه اس دنيا سے تشريف لے گئے۔ (اشعة اللمعات، جلد دوم، ص١١٨)

"اعتكاف در ظاهر ملابب حنفيه سنت مؤكلة است ازجهت مواظبت رسول خدا صلى الله تعالى عليه وسلم برآن تا انکه گذشت ازین عالم" ۔ (۳)

....."صحيح البخاري"، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر إلخ، الحديث: ٢٠٢، ٢١، ج١، ص ٢١٣، "صحيح مسلم"، كتاب الاعتكاف، الحديث: ٥-(١١٤٢) ص ٥٩٨

....."سنن الترمذي"، كتاب الصوم إلخ، باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، الحديث: ٣٠٨، ج٢، ص٢١٢، "سنن أبي داود"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، الحديث: ٢٣١٣، ج٢، ص٨٨٥ ....."اشعة اللمعات"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ج٢، ص٢٥!

مِلاه الْوَارُ الْمُرْتُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْ لِلْمِلْلِلْمُ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اعتكاف

(۱)....اعتكاف كى تين قسمين ہيں:

" واجب "كهاعتكاف كي منّت ماني مثلاً يول كها كه ميرا بي تندرست هو گيا تو مين تين دن اعتكاف كرول گا۔تو بچے کے تندرست ہونے پرروز ہ کے ساتھ تین دن کا اعتکاف واجب ہوگا۔

"سنت مؤكده" كه بيسوي رمضان كوسورج دوسة وقت اعتكاف كى نيت سيمسجر مين هواورتيسوي رمضان کوغروب کے بعد یا نتیس کوچا ند ہونے کے بعد نکلے۔ بیاء تکا ف سنت کفایہ ہے بعنی اگر سب لوگ ترک كرين توسب سےمطالبہ ہوگا۔اورايك نے كرليا توسب برى الذمہ ہوگئے۔

ان دونوں کے علاوہ جواعت کاف کیا جائے وہ'' **مستحب**''ہے۔

جبيها كه فمّا وكي عالمكيرى جلداول ص: ١٩٧ ميس ب: " يَنْقَسِمُ إِلَى وَاجِبٍ وَهُوَ الْمَنْذُورُ تَنْجِيزًا أُو تَعُلِيقًا وَإِلَى سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ وَهُوَ فِي الْعَشُرِ الْأَخِيرِ مِنُ رَمَضَانَ، وَإِلَى مُسْتَحَبِّ وَهُوَ مَا سِوَاهُمَا هَكَذَا فِي فَتُح الْقَدِير" (١)

(۲).....اعتکاف کرنے والا دنیوی بات نہ کرے،قر آن مجید کی تلاوت کرے۔حدیث شریف پڑھے اور درود شریف کی کثرت کرے۔علم دین پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ ہ آلہ وہلم اور دیگر انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام اور اولیائے عظام کی سیرت کی کتابیں پڑھے۔

جبيها كه فناوى عالمكيرى جلداول مصرى ص: ١٩٨ مين ہے: "لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِخَيْسِ وَيُلَاذِمِ التِّلاوَةَ وَالْحَدِيثُ وَالْعِلْمَ وَتَدُرِيسَهُ وَسِيَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَأُخُبَارَ الصَّالِحِينَ كَذَا فِي فَتُح الْقَدِيرِ" ملخصاً ('')

(۳).....مستحب اعتکاف کی آسان صورت بیہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو درواز ہیر دخولِ مسجد کی نیت کے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کرلیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ نیت كالفاطبيةين:

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج ١، ص ١ ٢.١

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف، ج 1 ، ص ٢.١ ٢

~~~ YVY ~ اعتكاف

ولا الْوَارُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُورِ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِنِ لِلْمُؤِلِ لِلْمُؤْرِ لِلْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِلِ

یعنی اللہ تعالی کے مقدس نام کی برکت کے ساتھ میں داخل ہوا اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں ا نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ بارالہا!میرے لیے

' ُ بسُم اللهِ دَخَلُتُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَنَوَيُتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُوابَ رَحُمَتكُ"۔

ا پنی رحمت کے دروازے کھول دے۔



## زيارات اولياء وكرامات اولياء

🖈 .....بھی زیارت،اہلِ قبور سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہوتی ہے جبیبا کہ قبورِ صالحین کی زیارت کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔(جذبالقلوب ترجمہاز فارسی)

المستعلامه نابلسي قدس سره القدى في حديقه نديه ميل فرمايا: كَرَامَاتُ الأولِيَاءِ بَاقِيَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِمُ أَيْضًا وَمَنْ زَعَمَ خِلَافَ ذَلِكَ فَهُوَ جَاهِلٌ مُتَعَصِّبٌ وَلَنَا رِسَالَةٌ فِي خُصُوص إِثْبَاتِ الْكَرَامَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلِيِّ \_ آه مُلَخَّطًا (الحديقةُ الندية :أوّلُهم آدم أبو البشر ال- ٢٩ نوربيرضوييردارآباد) يعنى اولياءكى كرامات بعدانقال بهي باقي مين جواس کے خلاف زعم کرے وہ جاہل ہٹ دھرم ہے، ہم نے ایک رسالہ خاص اسی امر کے ثبوت میں کھھاہے۔

🛣 .....امام تُتُخ الاسلام شهاب رملي سيم منقول موا: مُعُجزَاتُ الْانْبِياءِ وَكَرَامَاتُ الْاُولِيَاءِ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمُ (فَأُولِي

جمال بن عمر کمی ) یعنی انبیاء کے مجز ہے اور اولیاء کی کرامتیں ان کے انتقال سے منقطع نہیں ہوتیں۔

🖈 .....امام ابن الحاج مدخل ميں امام ابوعبدالله بن نعمان کی کتاب مستطاب سفينة النجاء لامل الالتجاء فی کرامات الشنخ ابی النجاء كَنَاقُل: تَحَقَّقَ لِلذَوِي الْبَصَائِرِ وَالْاعْتِبَارِ زِيَارَةُ قُبُورِالْصَالِحِيْنَ مَحْبُوْبَةً لِاَجُل التَّبَرُّكِ مَعَ الْاِعْتِبَارِ فَإِنَّ بَرَكَةَ الصَّالِحِين جَارِية بَعُدَ مَمَاتِهِم كَمَا كَانَتُ فِي حَيَاتِهِم (المدخل فصل في زيارة القور، وارالكتاب العربي بيروت ۱۴۹/۱) یعنی اہل بصیرت واعتبار کے نز دیک محقق ہو چکا ہے کہ قبور صالحین کی زیارت بغرض مختصیل برکت وعبرت محبوب ہے کہ ان کی برکتیں جیسے زندگی میں جاری تھیں بعدوصال بھی جاری ہیں۔

🖈 .....امام اجل عبدالوباب شعراني قدس سر ه الرباني ميزان الشريعة الكبرى مين ارشا دفرمات عبين: جَمِينُ عُ الْأُمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ يُشَفِّعُونَ فِييُ أَتُبَاعِهِمُ وَيُلاحِظُونَهُمُ فِيي شَدَائِدِهِمُ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُجَاوِلْ الصِّرَاطَـ (الميز ان الكبرى مقدمة الكتاب مصطفيٰ البابي ١٩١)

# ورهاقر آل

' عَنُ عُثُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنُ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ``\_(ا)

' ْعَنُ مُعَاذِنِ اللَّجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ قَرَأَ الْقُرُآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ هُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنُيَا لَوُ كَانَتُ فِيكُمُ فَمَا ظَنَّكُمُ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا"\_(٢)

حضرت معا ذجهنی رضی الله تعالی عنه نے کہا که رسول كريم عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه جو شخص قرآن كو یڑھے اور اس پرعمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کوالیا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی دُنیا کے سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی جب

كه سورج كواتنا قريب فرض كرليا جائے كه گويا

حضرت عثمان رضى الله تعالى عندنے كها كه حضور عليه الصلاة

والسلام نے فر مایا کہتم میں بہترین شخص وہ ہے جس

نے قرآن کوسکھااور دوسروں کو سکھایا۔ (بخاری)

تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے پھرتم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا بیمر تبہ ہوگا تواس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم پڑمل کیا۔ (احمہ)

> ' عَنُ ابُن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ قَرَأَ حَرُفًا مِنُ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشُر أَمُثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرُفٌ أَلِفٌ حَرُفٌ وَلَامٌ حَرُفٌ وَمِيمٌ حَرُفٌ "\_(")

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کتاب الله میں سے ایک حرف پڑھے تواس کو ہرحرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہرنیکی دس نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں آلہ پر وایک حرف نہیں کہنا بلکہ الف ایک حرف

....."صحيح البخاري"، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من إلخ، الحديث: ٢٥ • ٥، ج٣، ص • ١.٣ ..... "سنن أبي داود"، كتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، الحديث: ٣٥٣ ، ج٢، ص٠٠.١

....."سنن الترمذي" ،كتاب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن إلنج

ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ (تر مذی، داری)

" عَنُ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقُرَأُ سُورَةً

الُسكَهُفِ وَإِلَى جَانِسِهِ حِصَانٌ مَرُبُوطٌ

بشَطَنيُن فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتُ تَدُنُو

وَتَــُدُنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصُبَحَ أَتَى

قرآن میں کل ۱۲۱۲۹۰ حروف ہیں تو پورے قرآن کی تلاوت سے ۲۲۱۲۹۰ نیکیاں ملیں گی۔

حضرت براء رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که ایک شخص سورہ کہف بڑھ رہا تھا اوراس کے قریب ایک جانب دورسیوں ہے گھوڑ ابندھا ہوا تھا اس گھوڑ ہے یرایک ابر حیما گیا اور گھوڑے سے قریب ہوا پھراور قریب ہوا۔اور گھوڑے نے اس کود مکھ کرا چھلنا کود نا شروع كيا جب صبح موئى تواس في حضور عليه الصلوة

النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلُكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ بِالْقُرُآن "\_(١) واللام کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا آپ نے فر مایا پیسکینہ یعنی رحمت بھی جوقر آن پڑھنے کے سبب نازل ہوئی۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہاسید بن تفیرنے بیان کیاہے کہ میں رات کوسورہ بقره پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا یکا کی گھوڑا کودنے اُچھلنے لگا میں پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی گھہر گیا میں نے پھریڑھنا شروع کیا گھوڑا پھراسی طرح اچھلنے کودنے لگا آخر میں نے پڑھنا بند کر دیا اور میرا بیٹا کیچیٰ گھوڑے کے قریب سور ما تھا مجھ کواندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑ ااس کو تکلیف نہ پہنچادے اس خیال سے بھی کو ہٹا کر

" عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النُّحُدُرِيِّ أَنَّ أَسَيُدَ بُنَ حُضَيُرِ قَالَ بَيُنَمَا هُوَ يَقُرَأُ مِنُ اللَّيُلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتُ فَقَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانُصَرَفَ وَكَانَ ابُنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشُفَقَ أَنُ تُصِيبَهُ فَلَمَّا اَخَّرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثُلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا أَصُبَحَ حَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الحديث: ١٩ ٩ م، ج ، م م ١ ١ م، "سنن الدارمي"، الحديث: ٨ • ٣٣٠، ج٢، ص ١ ٥٢ ....."صحيح البخاري"، كتاب فضائل القرآن، باب فضل الكهف، الحديث: ١١٠٥، ٣٠، ص٢٠٠، "صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، الحديث: • ٢٢٠\_(٩٥) ص ٩٩.٣

ولا الموار الموا

وَسَلَّمَ فَقَالَ اقُرأً يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُصَيُر قَالَ فَأَشُفَقُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُ تَطَأً يَحْيَى وَكَانَ مِنُهَا قَرِيبًا فَرَفَعُتُ رَأْسِي فَانُصَرَفُتُ إِلَيْهِ وَرَفَعُتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثُلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْشَالُ الْمَصَابيح فَخَرَجَت حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَدُرى مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلائِكَةُ دَنَتُ لِصَوْتِكَ وَلَوُ قَرَأَتَ لَأَصْبَحَت يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمُ" \_(1)

جب آسان کی طرف سراٹھایا تو احیا نک دیکھا کہ کوئی چیز سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں جیسی چکتی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب صبح ہوئی تواس واقعه کو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا آپ نے فر مایا ہے ابن حفیر تلاوت کرتے رہو۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ! میرابیٹا تیجیٰ قریب تھا مجھ کواندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑ ااس کو چل نہ دے۔اس لیے میں کیجیٰ کی طرف چلا گیا اور آسان کی طرف سراتهایا تو کوئی چیزسائبان کی طرح نظر آئی جس میں

چراغوں کی طرح چیزیں تھیں۔ پھر میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نہتھا۔حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا تم جانتے ہووہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیانہیں آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے آئے تھے۔اگر تو برابر برُ هتار ہتا تو صبح کولوگ فرشتوں کود کیھتے اور فرشتے ان کی نظروں سے نہ چھپتے۔ ( بخاری مسلم )

' عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حضرت ابو برريه رض الله تعالى عنه في كها كهرسول كريم عليه الصلوة والسلام في حضرت أفي بن كعب رضى الله تعالى عنه سے دریافت فرمایا کہتم نماز میں کیا بڑھتے ہوتو انہوں نے سورۂ فاتحہ کی تلاوت کی ۔ تو حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا فشم ہے اس ذات کی جس کے قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے کہ تورا ق ، انجیل اور

اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبَيِّ بُن كَعُب كَيْفَ تَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأً أَمَّ الْقُرُآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا أُنُزلَتُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُور وَلَا فِي الْقُرُآن مِثْلُهَا "-(٢)

زبور (یہاں تک که ) قرآن میں اس کے مثل ( کوئی دوسری سورة ) نہیں نازل ہوئی۔ (تر مذی )

"عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حضرت انس رضى الله تعالى عندني كها كم حضور عليه الصلاة والسلام

....."صحيح البخاري"، كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة إلخ، الحديث: ١٨ • ٥، ج٣، ص٨ • ٣ ....."سنن الترمذي"، الحديث: ٢٨٨٣، ج٣، ص • • ٣، مشكاة المصابيح، ح: ٢ ١ ٢، ج١، ص ٣٠ • ٣

المدينة العلمية (ووت اسلام) مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرُآنِ يسس وَمَنُ قَرَأَ يسس كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَ تِهَا قِرَاءَ ةَ الْقُرُآنِ عَشُرَ مَرَّاتٍ "\_(١)

'' عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحِ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَرَأ يسس فِي صَدُرِ النَّهَارِ قُضِيَتُ حَوَائِجُهُ" ـ (٢)

''عَنُ مَعُقِلِ بُنِ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأ يس اِبُتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ فَاقْرَءُ وُهَا عَنْدَ مَوْتَاكُمُ"\_(")

کیے جاتے ہیں تواس سورۃ کوتم لوگ اپنے مُر دول کے پاس پڑھا کرو۔ (بیہی )

"عَنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرُآنِ الرَّحْمَٰنُ ''\_(^)

''عَنُ أَبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

نے فرمایا کہ ہر چیز کادل ہے اور قرآن کادل سورہ کیں ہے۔ پس جو تحض سورہ کیس کو پڑھے اس کے لیے دی قرآن پڑھنے کا ثواب کھاجا تاہے۔(ترمذی،داری) حضرت عطاء بن رباح رضى الله تعالى عنه في كها كه مجهوكو معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا دن کے شروع حصہ میں جو شخص سورہ کیس کو بڑھے تو اس کی حاجتیں پوری کردی جاتی ہیں۔ (دارمی)

حضرت معقل بن بیبار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فر مایا کہ جس شخص نے محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سورہ کیس کو پڑھا تواس کے الگے گناہ معاف

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوة والسلام کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ ک رحمن ہے۔ (بیہقی)

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور

....."سنن الترمذي"، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ما جاء في فضل يس، الحديث: ٢٨٩٠، ج ١٨، ص ٢ ٠ ١٨، "سنن الدارمي"، كتاب ومن كتاب فضائل القرآن المحديث: ١٦ ، ٣٨، ج٢، ص ٥٣٨

....."سنن الدارمي"، باب في فضل يس، الحديث: ١٨ ٣٢١، ج٢، ص ٩ ٩٠٠

..... "شعب الإيمان" للبيهقي، كتاب ذكر سورة يس، باب من قرء إلخ، الحديث: ٢٣٥٨، ج٢، ص ٩٧٩ ....."شعب الإيمان" للبيهقي، كتاب تخصيص سور منها بالذكر، الحديث: ٣٩٣، ٣٠، ص٠٩٠،

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعُجِزُ أَحَدُكُمُ أَنُ يَـقُرَأَ فِي لَيُلَةٍ ثُلُثَ الْقُرُآنِ قَالُوا وَكَيُفَ يَقُرَأَ ثُلُثَ الْقُرُآنِ قَالَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَعُدِلُ ثُلُث الْقُرُآن''۔(١)

'' عَنُ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا ''-(٢) (بخارى، مسلم) " عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ اِمُرَءٍ يَقُرَأُ الْقُرُآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ أُجُذَمَ "\_(")

عليه الصلوة والسلام في فرمايا كهتم مين سيح كو في شخص رات کے وقت تہائی قرآن نہیں پڑ سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول الله! تهائی قرآن کیسے ریٹھا جائے؟ آپ نے فرمايا (بورى سورة) قُـل هُـوَ الله أَحَـد تها كَي قرآن کے برابرہے۔ (مسلم، بخاری عن ابی سعدر ضی اللہ عنہ) حضرت ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اعتنا کرو۔ قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ک قدرت میں میری جان ہے اپنی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بنسبت قرآن سینہ سے جلدنکل جاتا ہے۔ حضرت سعد بن عباده رضى الله تعالى عنهما نے كہا كه حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھےاور پھراس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اعضاء جذام <sup>(۴)</sup> کے سبب گل گئے ہول گے۔ (ابوداود،دارمی)

(١) ..... بيرونِ نماز كسي سورت كي شروع سے تلاوت كى ابتداءكرتے وقت أَعُوْ ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيطَان السرَّ جِیُم پڑھنامستحباوربسم اللّٰد پڑھناسنت ہےاور درمیان سورت سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت أَعُوُ ذُ

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، عن أبي أيوب، كتاب فضائل، الحديث: ◊ • ٢٩، ج، ص • ١٠٠١

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، باب استذكار القرآن وتعاهده، الحديث: ٣٣٠ ٥٠ ج٣، ص٢ ١ ٢، "صحيح مسلم"، كتاب صلاة المسافرين إلخ، باب الأمر بتعهد القرآن، الحديث: ١ ٢٣١\_( ١ ٩٩) ص٩٤.

<sup>.....&</sup>quot;سنن أبى داود"، كتاب الصلاة،باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه، الحديث: ٣٤٣ ا ، ج٢،

ص ١٠٠ "سنن الدارمي"، ومن كتاب فضائل القرآن، الحديث: ١٣٣٨، ج٢، ص ٩٢٩

<sup>.....</sup>مرديكه بيفتد اعضائي او بعلت جزام كه علّتي مشهور است. ("اشعة اللمعات"، ج٢، ص ١٦٣)

ولا المورد المور

بِالله اور بِسُمِ اللَّه يرُّ هنامستحب ہے۔(١) (بہارشریعت)

(۲) .....سورہ توبہ کی ابتداء میں اَعُو دُ بِالله پڑھنے کا نیاطریقہ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے۔ اور یہ جو شہور ہے کہ سورہ تو بہ کے سی حصہ سے تلاوت کی ابتداء کرتے وقت بِسُمِ الله نه پڑھے یہ محض غلط ہے۔ (۱) (بہار شریعت ، جلد سوم ، ص ۳۰۹)

<sup>..... &</sup>quot;بهارشر بعت"، ج۱، ص• ۵۵.

<sup>..... &</sup>quot;بهارشر بعت"، ج۱،ص۱۵۵.

<sup>..... &</sup>quot;بهارشر بعت"، ج۱،ص۵۵۲.

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الصلاة، فروع في القراءة خارج الصلاة، ج٢، ص٣.٢٨

<sup>..... &</sup>quot;بهارشريعت"، ج ا م ۵۲۵ م ۵۲۵ الدر المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، ج ۲ ، ص ۱۵ س

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصلاة، مطلب في الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، ج٢، ص ١٥.٣٠

ن النواز المنازين المعدد النواز المنازين المعدد النواز المنازين المعدد النواز المنازين المعدد المنازين المناز

(۲)..... ش س ش ص، ت ط، ذ ز ض ظ، ۱ ء ع ، ح ه، ق ک، د ض، ج ز، ان حرفول میں میں صحیح امتیاز رکھیں ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی۔ (۱) (بہار شریعت)

(2)..... جولوگ ح،ط،ع،ص وغیرہ کے سیح تلفظ پر قدرت نہر کھتے ہوں انہیں لازم ہے کہ سیح حروف کے لیے حتی الامکان کوشش جاری رکھیں ورنه نمازنه ہوگی۔

ک، ش کو س اور غ کو گ پڑھاتے ہیں بیخت گناہ ہے۔اور بعض توبلا وضوقر آن مجیدکو ہاتھ لگاتے ہیں جو سخت ناجا مَزورام ہے۔کَمَا قَالَ الله تَعَالَى:﴿ لَا يَهَا لَهُ اللهِ اللهِ عَالَى:﴿ لَا يَهَا لَهُ اللهِ اللهِ عَالَى:﴿ لَا يَهَا لَهُ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

(9)..... آج کل اکثر حافظ اس طرح قر آن مجید پڑھتے ہیں کہ یعُلَمُونَ تَعُلَمُونَ کے سواکسی لفظ کا پتہ نہیں چاتا۔ نصحیح حروف ہوتی ہے۔ بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں۔ اور اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے حالانکہ اس طرح قر آن مجید پڑھنا سخت حرام ہے۔ (۳) (بہار شریعت، جلد سوم، ۳۰۲)

( • 1 ).....اوقات مکروہ لیعنی طلوع وغروب کے وقت اور دو پہر میں تلاوت قر آن مجید بلا کراہت جائز

ہے کین نہ کرے تو بہتر ہے۔ بہار شریعت جلد سوم ص: ۲۳۰ میں ہے:''ان اوقات میں تلاوتِ قر آن مجید بہتر نہیں۔ بہتر یہ نہیں۔ بہتریہی ہے کہ ذکرودرود شریف میں مشغول رہے۔''(۴)

اور بحرالرائق جلداول ص: ٢٥ مين "البغيه" كايتول: "الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>..... &</sup>quot;بهارشر بعت"، جا، ص ۵۵۵.

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج٢، ص ٢ ٣٩، "الفتاوى الرضوية"، ج٢، ص ٢.۵٥ .... "بهار شريعت"، ج١، ص ٥٦٥.

<sup>..... &</sup>quot;بهارشر يعت"، ج]م ٢٥٥، "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج٢، ص٢٠٠

فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَالدُّعَاءُ وَالتَّسُبِيحُ أَفْضَلُ مِنُ قِرَاءَ ةِ الْقُرُآنِ" نُقْلَ كركَ لَكُتِ يْنِ: 'وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْقِرَاءَ ةَ رُكُنُ الصَّلَاةِ وَهِيَ مَكُرُوهَةٌ فَالْأَوْلَى تَرُكُ مَا كَانَ رُكُنًا لَهَا "\_(١) اورردا كحتار جلداول ص:٢٦٢ مين صاحب بحرك قول 'فَاللَّو لَي" كَتحت ب: "فَاللَّو لَي أَيُ فَالْأَفُضَلُ لِيُوافِقَ كَلامَ الْبُغُيَةِ فَإِنَّ مِفَادَهُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ أَصُلًا لِأَنَّ تَرُكَ الْفَاضِل لَا كَرَاهَةَ فيه"\_(۲)

> مغز قرآن، جان ایمان، روح دیں ہست حب رحمة للعلمين �----�-----�

## عورت کا درزی کو ناپ دینا کیسا...؟

سوال: اسلامی بہن کا سے کیڑے کی سلائی کے لیے نامحرم درزی کوایے بدن کے ذریعے ناپ دینا کیسا ہے؟ **جــــواب**: حرام اورجہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ درزی بھی تخت گنہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ کیوں کہ بغیر زگا ہیں جمائے اور بدن پر ہاتھ لگائے بغیر ناپنہیں لیا جاسکتا۔ ممکن ہوتو اسلامی بہن ہی سے کپڑے سلوائے، پینہ ہوسکے تو پھر گھر کی خاتون ناپ لےاورکوئی محرم جا کر درزی کوسلوانے کے لیے دے آئے ۔اسلامی بہن بات بات برگھرسے باہر نہ دوڑ تی پھرے۔ صرف شرعی مصلحت کی صورت میں بردے کی تمام قیودات کے ساتھ باہر نگلے۔ (بردے کے بارے میں سوال جواب مس ۲۸۳) باریک دویٹا پھاڑ دیا

ا یک مرتبہ اُمُّ السمؤ منین حضرت سیرتناعا کنشصدیقہ رضی اللّٰہ تعالی عنها کی خدمت سرایا غیرت میں ان کے بھائی حضرت سیدناعبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه کی بیٹی سید تناه نصبه رضی الله تعالی عنها حاضر ہوئیں انہوں نے باریک دوپٹااوڑ ھرکھا تھا،حضرت سید تناعا کشرصدیقه رضی الله تعالی عنها نے اس دویٹے کو بھاڑ دیا اورانہیں موٹا دویٹا اُڑھا دیا۔

(مؤطأ إمام مالک، ج۲، ص ۱۹، حدیث ۹۲۵ (

....."البحر الرائق"، كتاب الصلاة، ج ١، ص ٣٤٢

..... "رد المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت، ج٢، ص٣٣٠

' عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقُرَعُ بُنُ حَابِس أَفِي كُلِّ عَامِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوُ قُلْتُهَا نَعَمُ لَوَجَبَتُ وَلَوُ وَجَبَتُ لَمُ تَعُمَلُوا بِهَا وَلَمُ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنُ زَادَ فَتَطَوُّ عُ"\_(١)

ہوجائے اور اگر ہرسال فرض ہوجائے توتم اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔اس لیے حج پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور جوشخص اس سے زیادہ کرے وہ فل ہے۔ (احمد،نسائی،دارمی،مشکوۃ)

معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احکام شرعیہ پر اختیار کلی رکھتے ہیں کہ اگر چاہتے تو ہر سال حج کرنا فرض فرمادیتے۔

> ''عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ ``\_(٢)

حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنهما نے کہا که رسول كريم عليهالصلوة والسلام نے فرمایا كه جو شخص حج كاارادہ كريتو چرجلداس كوبوراكرب (ابوداود، دارمي)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان كها كه رسول

كريم عليه الصلوة والتسليم في فرما ياكه العلوكو! خداف

تم ير حج فرض كيا ہے۔ اقرع بن حابس رضي الله تعالىءنه

نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! کیا ہرسال حج

فرض ہے؟ فرمایا گرمیں ہاں کردوں تو ہرسال حج فرض

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس، الحديث: ٢٦٣٢، ج١، ص٢٢٣، "سنن النسائي"، باب وجوب الحج، الحديث: ٢١١٠، ص٣٣٦، "سنن الدارمي"، كتاب المناسك، الحديث: ١٤٨٨، ج٢، ص٢٦، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ٢٥٢٠، ج١، ص ٩٢٩

....."سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب التجارة في الحج، الحديث: ٢٣٢ ، ج٢، ص٩٤ ، "سنن الدارمي"، كتاب ومن كتاب المناسك، من أراد الحج فليتعجل، الحديث: ١٤٨٣، ج٢، ص.٥٣

مردود معالية المؤار المائية المؤرثين المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية ا

''عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمُ رَةِ فَإِنَّهُمَا يَنُفِيَانِ الْفَقُرَ ('')وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنُفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيُسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الُجَنَّةُ"\_(٢)

''عَنُ أَبِى هُـرَيُـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ خَرَجَ حَاجًّا أَوُ مُعُتَمِ رًا أَوُ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيُقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجُهِ اللَّهَازِيِّ وَالْحَاجِ وَاللَّمُ عُتَمِر "\_(")

" عَن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عُمْرَة فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً" ـ (٣)

"عَنُ أَبِى رَزِينِ الْعُقَيلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے کہا که نبی کریم عِليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ مج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے ادا کرو( یعنی قر ان کا احرام باندھو یا بالفعل دونوں کومتصلاً کرو)اس لیے کہ بیددونوں افلاس اور گناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے جاندی اور سونے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ (تر مذی منسائی)

حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عندني كها حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادہ سے نکلا اور پھر راستہ ہی میں مرگیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہمیشہ کے لیے مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتاہے۔ (بیہ قی مشکوۃ)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا که رسول كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه رمضان ميل عمره كرنافح كے برابرہے۔

حضرت ابورزین عقیلی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كه وه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت مين

.....هو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غني اليد والفقر الباطن بحصول غني القلبهرقاة المفاتيح، ح: ٢٥٢٣ ج٥، ص٣٩٨)

....."سنن الترمذي"، كتاب الحج عن رسول الله، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، الحديث: ♦ 1 ٨،

ج٣، ص٢١٨، "سنن النسائي"، كتاب مناسك الحج، الحديث: ٢٦٢٨، ص٣٣.٣

....."شعب الإيمان" للبيهقي، كتاب فضل الحج والعمرة، من خرج إلخ، الحديث: • • ١٩٠١، ج٣٠، ص ۴۵/۲، "مشكاة المصابيح "، كتاب المناسك ، الفصل الثالث، الحديث: ۲۵۳۹، ج ۱ ، ص ۷.۲

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب المناسك، الفصل الأول، الحديث:  $9 \cdot 70$ ، -1، -1، -1، -1

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا که حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک سخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بہن نے مج کی نذر مانی تھی (اورنذریوری کرنے سے پہلے)وہ مرگئ۔ آب نے فرمایا اگراس پر قرض ہوتا تو کیا اس کوادا كرتا؟اس نے عرض كيا ہاں، آپ نے فر مايا تو پھر

خدائے تعالی کا قرض بھی ادا کر کہاس کا دا کرنازیادہ ضروری ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے ہرگز سفر نه کرے (چاہےوہ حج ہی کاسفر کیوں نہ ہو)۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلاة والتسليم نے فرمايا كه جو تخص زادِراہ اور بيت الله شریف تک پہنچادیے والی سواری کے مصارف کا أبِي شَينخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمُورَةَ وَلَا الظُّعُنَ قَالَ حُجَّ عَنُ أَبِيكَ وَاعْتَمِرُ "\_(1) (ترمذى، ابوداود)

'' عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتُ أَنُ تَـحُـجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كَانَ عَلَيْهَا دَيُنٌ أَكُنُتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاقُضِ دَيُنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بالُقَضَاءِ "-(٢)

" عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحُرَمٌ "ـ (") (بخارى، مسلم)

" عَنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيُتِ اللَّهِ وَلَمُ يَحُجَّ فَلاعَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ

....."سنن الترمذي"، كتاب الحج عن رسول الله، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، الحديث: ١٩٣١، ج٢، ص٢٤٢، "سنن أبي داود"، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، الحديث: ١٨١٠، ج٢، ص٢٣٢

....."صحيح البخاري"، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، الحديث: ٩ ٢ ٢ ، ج٢،

....."صحيح البخاري"، كتاب الجهاد والسير، الحديث: ٢ • • ٣، ج٢، ص ١ ٣٠١

و المدينة العلمية (ووت اسلاي) المدينة العلمية (ووت اسلاي) المدينة العلمية (ووت اسلاي)

•<del>••</del> ₹٨٤ <del>••••</del> كتابالج ولا المرابع الموار الحياث المرابع الموار الحيات المرابع الموار الحياد الموار الموارد ا

يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ما لک ہواور پھراس نے جج نہیں کیا تواس کے یہودی يَقُولُ: ﴿ وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ یا نصرانی ہوکر مرنے میں کوئی فرق نہیں اور بیاس لیے كالله تعالى في رمايا إلى الثَّاسِ السَّتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (باره ۴، ركوع ١) ـ (١) حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ﴾ (ترمذی)

یعنی خدائے تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا ج کرنالوگوں پر فرض ہے جب کہ جج کے تمام ضروری مصارف کا ما لک ہو۔

(1).....دکھاوے کے لیے حج کرنااور مال حرام سے حج کوجانا حرام ہے۔(۲) (در مختار، ردا کختار، بهار شریعت، ۲۶، ص ۱۹)

(۲).....ج كرنے كے ليے بھى تصويراورفو ٹو كھنجا نا جائز نہيں خواہ حج فرض ہو يانفل \_اس ليے كه گناہ ہے بچناکسی نیکی کےاکتساب سےاہم واعظم ہے۔

جسياك فآوى رضوية جلدسوم ص: ٢٩ كراشاه سے ب: "إغتِنَاءُ الشَّرُعِ بِالْمَنُهِيَّاتِ أَشَدُّ مِنُ اِعُتِنَائِهِ بِالْمَأْمُورَاتِ"۔<sup>(٣)</sup>

(۳).....عورت کو مکه شریف تک جانے میں تین روزیا زیادہ کا راستہ ہوتو اس کے ہمراہ شوہریامحرم ہونا ضروری ہے خواہ وہ جوان عورت ہو یا بوڑھی۔محرم سے مرادوہ مرد ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے۔خواہ نسبت کی وجہ سے نکاح حرام ہوجیسے باپ، بیٹا،اور بھائی وغیرہ یا دودھ کے رشتہ سے نکاح کی حرمت ہو جيسے رضاعی بھائی باپ بيٹاوغيره ياسسرالي رشتہ سے حرمت آئی ہوجيسے خسر، شو ہر کا بيٹاوغيره ۔ <sup>(۴)</sup> (بهار شريعت)

(٣)..... شوہریامحرم جس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے اس کا عاقل بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ مجنون یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جاسکتی۔(۵) (عالمگیری، در مختار، بہار شریعت)

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الحج إلخ، باب ما جاء في التغليظ في إلخ، الحديث: ٢١٩ ص ٢٦٩ ص ٢١٩

<sup>..... &</sup>quot;بهارشريعت"، حام ١٠٠٣ الدر المختار ورد المحتار"، مطلب فيمن حج بمال إلخ، ج٣، ص ٩ ١ م

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٨، ص٧٠٠ ..... ''بہارِشر بعت''، جا ،ص۱۰۴۴.

<sup>.....&</sup>quot; "بهارِشر بعت"، جام ۱۰۲۳ ۱۱ الدر المختار"، كتاب الحج، ج٣، ص ١ ٥٣١ ع٣٦

سن کر گناہ کماتے رہتے ہیں۔اورساتھ ہی ریڈیولانے والے جاجی کا نامہُ اعمال بھی سیاہ ہوتار ہتاہے۔اَلْعِیَاذُ بِاللهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ تَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰى " وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (پاره ۲، رکوع ۵)

(٨)....جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نبیت سے حج کیا اوراس میں لڑائی جھگڑا نیز ہرقسم کے گناہ ونا فر مانی سے بچا پھر حج کے بعد فوراً مرگیااتن مہلت نہ ملی کہ جوحقوق اللّٰہ یاحقوق العباداس کے ذمے تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا ۔ تو حج قبول ہونے کی صورت میں امید قوی ہے کہ اللہ تعالی اپنے تمام حقوق کو معان فرمادے اور حقوق العباد کواپنے ذمہ کرم پر لے کرحق والوں کو قیامت کے دن راضی کرے اور خصومت سنجات بخشير (اعجب الامداد للامام احمدرضا)

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، ج٠١، ص٢٠٠\_ ٢٠٠

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، ج الم ١٠٠٥ "الجوهرة النيرة"، كتاب الحج، ص ٩٣!

<sup>...... &</sup>quot;بهارِشر بعت"، ج ا م ١٠٩٠، "رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال إلخ، ج ٣، ص ٥٢٨

<sup>.....&</sup>quot;أعجب الإمداد في مكفرات حقوق العباد"، ص٢٤

والمالية المالية المال

....."أعجب الإمداد في مكفرات حقوق العباد"، ص٢٨

.....ردا المخارجلد وم ص: ٢٦١ بس اس مسلم پر بحث كے بعد فر ايا كه: "وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَأْخِيرَ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ وَتَأْخِيرِ نَحُو الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مِنُ حُقُوقِهِ تَعَالَى فَيَسُقُطُ إِثْمُ التَّأْخِيرِ فَقَطُ عَمَّا مَضَى دُونَ الْأَصُلِ وَدُونَ التَّا فَحِيرِ الصَّلَةِ وَالزَّكَاةِ مِنُ حُقُوقِهِ تَعَالَى فَيسُقُطُ إِثْمُ التَّا خِيرِ الْمُسُتَقُبِلِ قَالَ فِي الْبَحْرِ فَلَيْسَ مَعْنَى التَّكْفِيرِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ الدَّيُنَ التَّيُنَ التَّا اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنُهُ وَكَذَا قَضَاءُ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَ الزَّكَاةِ إِذْ لَمْ يَقُلُ أَحَدٌ بِذَلِكَ " پُرص: ٢٦٢ پر فرايا يَسُقُطُ عَنْهُ وَكَذَا قَضَاءُ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَ الزَّكَاةِ إِذْ لَمْ يَقُلُ أَحَدٌ بِذَلِكَ " پُرص: ٢٦٢ پر فرايا "وَالْحَوْمِ وَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسْأَلَةَ ظَنَيَّةٌ فَلا يُقُطَعُ بِتَكْفِيرِ الْحَجِّ لِلْكَبَائِرِ مِنُ حُقُوقِهِ تَعَالَى فَضُلًا عَنُ حُقُوقِ الْعِبَادِ "۔

فَضُلًا عَنُ حُقُوقِ الْعِبَادِ "۔

("رد المحتار"، كتاب الحج، مطلب في تكفير الحج الكبائر، ج، ص ٥٩ ـ ٥٩) .....اشعة اللمعات جلدوم ص: ٢٠٣٠ مل عن "گفته اندنشان حج مبرور آن ست كه بهتر از انكه رفته است برگردد بيايد راغب در آخرت وزاسد در دينا وببعاصي عود نه كند" ٢١منه ("اشعة اللمعات"، كتاب المناسك ،الفصل الأول، ج٢، ص ٣٢٠)

....."أعجب الإمداد في مكفرات حقوق العباد"، ص ٢٩

�....�.....�

كعبه تو د مكير حكي، كعبه كا كعبه ديكھو

## بی بی فاطمہ کے کفن کا بھی پردہ...!

سوال: کہتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوان کے گفن پرکسی غیر مرد کی نظر پڑنا بھی پندنہیں تھا!

جواب: بیشک! سرکار مدینہ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت، شنہ ادی کو نین، حضرت سیر تنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا پڑم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کااس قد رغلبہ ہوا کہ آپ کے لبول کی مسکراہٹ ہی ختم ہوگئ! اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیھی گئیں۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے: حضرت سید تنا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تثویش تھی کہ عمر جر تو غیر مردول کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے اب کہیں بعد وفات میری گفن پوش لاش ہی پرلوگول کی نظر نہ پڑجائے! ایک موقع پر حضرت سید تنا اساء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا: میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جناز سے پر درخت کی شاخیس با ندھ کرایک ڈولی کی سی صورت بنا کراس پر پردہ ڈالد سے ہیں۔ پھرانہوں نے مجور کی شاخیس منگوا کر انہیں جوڑکر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت کراس پر پردہ ڈالد سے ہیں۔ پھرانہوں نے مجور کی شاخیس منگوا کر انہیں جوڑکر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت مسلی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور لبول پر مسکر اہٹ آئی۔ بس یہی ایک مسکر اہٹ تھی جوسر کار مدینہ صلی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور لبول پر مسکر اہٹ آئی۔ بس یہی ایک مسکر اہٹ تھی جوسر کار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔

(پردے کے بارے میں سوال جواب، ۲۰۰، جذب القلوب مترجم، ص ۲۲۱)

"عَن ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ زَارَ قَبُوى وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِي "\_(١) (دار قطني، بيهقي)

"غَنِ ابُنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جَاءَ نِي زَائِرًا لَا تَعُمَلهُ حَاجَة إِلا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَىَّ أَنُ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ. ''\_('')

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهان كها كدرسول كريم عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرےاں کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔

حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنهان كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جومیری زیارت کے لیے آیا ، سوائے میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا توجھ برق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنول۔ (دار قطنی طبرانی)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا که رسول کریم عليهالصلاة والسلام في فرمايا كهجس في حج كيا اورميرى وفات کے بعدمیری قبر کی زیارت کی توالیا ہے جیسے میری حیات ( دنیوی ) میں زیارت سے مشرف ہوا۔ (دار قطنی ،طبرانی)

' ۚ اَللَّهُمَّ (٣) ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيبكَ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّكَ الْمُجْتَبَى عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالثَّنَا '' "عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَبُرِي بَعُدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنُ زَارَنِي فِي حَيَاتِي" لِ (م)

....."سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٢٢٩، ٢٢، ص ٢٥٦، "شعب الإيمان"

للبيهقي، كتاب فضل الحج والعمرة، الحديث: ٩ ٩ ١ م، ج٣، ص ٠ ٩٠

....."المعجم الأوسط" للطبراني، من اسمه عبدان، الحديث: ٢٠٩٦، ج٣، ص٢٠١

..... احالله! ايخ حبيب مصطفى ونبي مجتبى عليه التحية والثنائي شفاعت بميس عطافر ما ١٢ منه

....."سنن الدار قطني"، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث: ٢٢٢٧، ج٢، ص ١٥٤،

به و المرابع ا

### انتياه

- (۱)....زیارت ِاقدس قریب بواجب ہے۔(۱) (فتاوی رضویہ، بہار شریعت)
- (۲).....جج کے لیے جانا اور سر کارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ انور کی زیارت نہ کرنا بریختی کی علامت ہے۔



## هر حال میں یردہ

حضرت سیرتنا اُمِّ خلادرضی الله تعالی عنها کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی الله تعالی عنها ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے نقاب ڈالے باپر دہ بارگاہ رسالت صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم میں حاضر ہوئیں ،اس پرکسی نے جیرت سے کہا:اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے! کہنے گئیں: میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیانہیں کھوئی۔

(سنن أبي داود، ج٣، ص ٩ حديث ٢٣٨٨)

## نظر کی حفاظت کی فضیلت

تاجدار مدینه، قرارقلب وسینه ملی الله تعالی علیه واله وسلم کافر مان فرحت نشان ہے: جومسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بارنظر کر سے (یعنی بلاقصد) پھراپنی آئکھ نیچی کر لے اللہ عز وجل اُسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا، جس کی وہ لذت یائے گا۔

(مسند إمام أحمد بن حنبل، ج٨ ص ٢٩٩ حديث ٢٢٣٣١

="المعجم الأوسط" للطبراني، من اسمه جعفر، الحديث: ٣٣٧٦، ٢٦، ص ٢٠.٣ ...... "بهارِشريعت"، ج١، ص ٢٢١، "الفتاوى الرضوية"، ج١، ص ٢٢٣

## انبياهے گرام ذکرہ نیل

' ُ عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَـأْكُلَ أَجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرُزَقُ ''\_(1)

حضرت ابودر داءرض الله تعالى عنه نے کہا كه رسول كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه خدائ تعالى في زمين پرانبیائے کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرمادیا ہے لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں۔رزق دیئے جاتے ہیں۔(رواہ ابن ماجبہ،مشکوۃ ص۱۲۱)

حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

لعنی خدائے تعالی کے نبی دنیوی زندگی کی حقیقت كے ساتھ زندہ ہیں۔ (اشعة اللمعات، جلداول ١٧٥٥)

"پيغسر حما زناهاست به حقيقت حیات دنیاوی"۔ (۲)

اور حضرت مُلاعلی قاری علیه رحمة الله الباری اس حدیث کے تحت فر ماتے ہیں کہ:

یعنی انبیائے کرام کی دنیوی اور بعدوصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیائے کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں۔(مرقاۃ جلددوم مطبوعہ بہی س٢١٢)

" لَا فَرِقَ لَهُمُ فِي الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيلَ أُولِيَاءُ اللهِ لَايَــمُــوُتُــوُنَ وَلَـٰكِنُ يَنْتَقِلُونَ مِنُ دَارِ إِلَى دَارِ"۔<sup>(۳)</sup>

حضرت اوس بن اوس رضی الله تعالی عندنے کہا کہ سر کا رِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه خدائ تعالى ' عَن أُوسِ بُنِ أُوسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى

....." سنن ابن ماجه"، كتاب ماجاء في الجنائز، باب ذكر وفاته إلخ، الحديث: ١٢٣٧ ، ج٢، ص ١٩٢١.

"مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، الفصل الثالث، الحديث: ٣٢٦١، ج١، ص٢٦٥

....." اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، الفصل الثالث، ج 1 ، ص ٢.١٥

....."مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، الحديث: ١٣٢٦، ج٣، ص ٩ ٥.٣

۰۰۰۰ انبیائے کرام زندہ ہیں ۲۹۱ 🕶 🖘 🤫

**پرون کے کرائے کی ایکوار الوائے کرائے کیا** الْأَرُضِ أَجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ"\_(١)

نے انبیائے کرام علیم السلام کے جسموں کو زمین پر ( کھانا)حرام فرمادیاہے۔

( رواه ابوداود ، والنسائي ، والدارمي ، والبيه قمي ، وابن ماجه کهم عن اوس بن اوس رضي الله تعالى عنه ،مشكوة ص١٢٠ ) .

حضرت مُلاً على قارى رضى عندرتبالبارى اس حديث كتحت فرمات مي كه:

لعنی انبیائے کرام علیم اللام اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔ (مرقاۃ،جلددوم ص ۲۰۹)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث د ہلوی بخاری رحمة الله تعالی علیه اسی حدیث کی شرح میں فر ماتے ہیں کہ:

لینی انبیائے کرام علیم السلام زندہ ہیں اوران کی زندگی سب مانے آئے ہیں۔ کسی کواس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے۔ شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ (اشعة اللمعات، جلداول ص ٢٥٥)

"حيات انبياء متفق عليه است سيچ کس را دروے حلافے نیست حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نه حیات معنوى روحانى چنانكه شهدا راست" - <sup>(۳)</sup>

"إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ فِي قُبُورِهِمُ أَحْيَاءٌ "\_(١)

(1)....انبیائے کرام علیم السل بعدوفات دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اسی لیے شب معراج جب سركارا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المقدس بنجي توانبيائ كرام عليهم السلام كوو بال نماز برط هائى -ا كرانبيائ

....."سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة إلخ، الحديث: ٢٧٠ ، ج ١ ، ص ١ ٣٩، "سنن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي الحديث: ١٣٤١، ص٢٣٤، "سنن الدارمي"، كتاب الصلاة، باب في فضل يوم الجمعة، الحديث: ١٥٤٢، ج١، ص٣٢٥، "شعب الإيمان" للبيه قي، كتاب فضل الصلاة إلخ، الحديث: ٢٩ • ٣، ج٣، ص ٩ • ١، "سنن ابن ماجه"، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الحديث: Ymy 1 ، ج٢، ص • ٢٩، كلهم عن أوس بن أوس رضى الله تعالى عنه "مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة ، الحديث: ١٣٢١، ج١، ص٢.٢٥

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب الصلاة، الحديث: ١٣٢١، ج٣، ص ٣٥٢\_ ٣٥٢ ....."اشعة اللمعات"، كتاب الصلاة، باب الجمعة، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢.١٣

المدينة العلمية (ووت اسلام) ••••••• على المدينة العلمية (ووت اسلام)



چلاه النوار المرازين المعمد ٢٩٣ مهم انبياع كرام زنده بين المحمد النبياع كرام زنده بين المحمد المرازية المحمد المرازية المحمد المرازية المحمد المرازية المرازية المحمد المرازية المراز

وَيُستَمَدُّ مِنهُ الْمَدَدُ الْمُطُلَقُ" ـ (١)

انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اوران سے ہوشم کی مددطلب کی جاتی ہے۔

اور حضرت يشخ عبدالحق محدث وہلوی بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے اپنے مکتوب سلوک أقرب السبل بالتوجه إلى سيد الوسل مع أخبار الأخيار مطبوع رجميه ديوبند الاسل مع أخبار الأخيار مطبوع رجميه ديوبند الاسلام

> "باچندیں اختلاف و کثرت مذاہب که در علمائے امت ست یك كس رادریں مسئلہ خلافے نیست که آں حضرت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بحقیقتِ حیات بے شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی ست وبراعمال أمت حاضرو ناظر و مرطالبان حقيقت راو متوجهان آن حضرت رامضيض و

لعنی علائے امت میں اتنے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسکلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیاتِ ( دنیوی ) کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔اس حیات نبوی میں مجاز کی آ میزش اور تاویل کا وہمنہیں ہےاورامت کےاعمال پرحاضر و ناظر ہیں۔ نیز طالبانِ حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے ليے كه آنخضرت كى جانب توجه ركھتے ہيں حضوران كو فیض بخشنے والے اور ان کے مربی ہیں۔

(٣) ..... پاره ٢٣ آخرى ركوع كى آيت كريمه "إنَّكَ مَيِّتْتُ" مين جوحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ليے موت آنا ذکر فرمایا تواس سے مراداس عالم دنیا سے منتقل ہونا ہے اور ان احادیث کریمہ میں حیات سے بعد وصال کی حقیقی زندگی مراد ہے۔

> تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چیثم عالم سے حیب جانے والے

(اعلی حضرت بریلوی)



....."مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب المناسك، الحديث: ٢٤٥٦، ج٥، ص٢٣٢



حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في كها كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه (شريعت ك دیگر) فرائض کے بعد حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ (بیہقی،مشکوۃ)

حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه نے كہا كه سركارِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که جس بدن کوحرام غذا دى گئى وە جنت ميں داخل نه ہوگا۔ (بيہقى مشكوة )

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه لوگول برايك زمانه ايسا بھی آئے گاجب کہ کوئی اس بات کی پروانہ کرے گا کہاس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یاحرام۔ (بخاری شریف)

' عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسَبِ الْحَلالِ فَرِيْضَةٌ بَعُدَ الْفَرِيْضَةِ "\_(١)

' ْ عَنُ أَبِي بَكُرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّى بِالْحَرَامِ"\_(٢)

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَ مِنَ الْحَلالِ أَمُ مِنَ الْحَرَامِ"\_(٣)

....."شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ١٨١٨، ج٢، ص ٢٠، "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، الحديث: ٢٤٨١، ج١، ص١٥

....."مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الثالث، الحديث: ٢٧٨٧، ج ا ، ص **١** ا ٥

....."صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب من لم يبال حيث كسب إلخ، الحديث: ٩٩٠٠، ج٢، ص

🗫 • • • پثر کش:مجلس المدينة العلمية(وعوت اسلای)

(1).....چکی والے گیہوں وغیرہ پینے کے بعد فی کلومیں جالیس گرام آٹا''جرتی'' کہہ کرنکال لیتے ہیں یہ ناجائز وحرام ہےاس لیے کہاتنی مقدار میں آٹانہیں جلتا۔ ثبوت یہ ہے کہ چکی والے کے پاس دس پانچ کلو آٹا روزانہ فاضل نی جاتا ہے۔

اورا گرچکی والے کچھ بیسااوراپنے پیسے ہوئے میں سے کچھآ ٹاا جرت ٹھمرادیں توبیجھی ناجائزاس لیے کہ قفیز طحان ہے۔ بہارِشریعت جلد چہار دہم ص: اسما میں ہے۔اجارہ پر کام کرایا اور بیقراریایا کہ اسی میں سے اتناتم اجرت لے لینا پیاجارہ فاسد ہے مثلاً کپڑا بننے کے لیے سوت دیا اور کہد دیا کہ آ دھا کپڑا اجرت میں لے لینا یا غلہ اٹھا کرلاؤاس میں سے دوسیر مزدوری لے لینا، یا چکی چلانے کے لیے بیل لیےاور جوآٹا پیسا جائے گااس میں سے اتنا اجرت میں دیا جائے گا ( یا کھیت کٹوایا اور اسی میں سے اجرت دینا طے کیا) بیسب صورتیں ناجائز<sup>(۱)</sup> ہیں۔ملخصاً۔<sup>(۲)</sup>

ہاں پیسہ اور کچھ گیہوں یا باجرہ وغیرہ اجرت مقرر کریں تو جائز ہے۔ بہارِشریعت میں ہے کہ جائز ہونے کی صورت بیہ ہے کہ جو کچھا جرت میں وینا ہے اس کو پہلے ہی سے علیحدہ کردے کہ بیتمہاری اجرت ہے۔مثلاً سوت کودو حصه کرے ایک حصه کی نسبت کہا کہ اس کا کیڑا بُن دواور دوسرا دیا کہ بیتمہاری مزدوری ہے باغلّہ اٹھانے والے کواسی غلہ میں سے نکال کر دے دیا کہ یہ تیری مزدوری ہے اور یہ غلہ فلاں جگہ پہنچادے (جبیبا کہ ) بھاڑ والے پہلے ہی اپنی بھنائی نکال کر باقی کو بھونتے ہیں۔(۳)

(۲).....بعض لوگ اس طرح کھیت کٹواتے ہیں کہ ہم فی بیگھہ یا ہرروز چپارسیر دھان مز دوری دیں گے مگر

..... درمِ قَارِين ہے: " لَوُ دَفَعَ غَزُلًا لِآخَرَ لِيَنْسِجَهُ لَهُ بِنِصُفِهِ أَوْ اسْتَأْجَرَ بَغُلًا لِيَحْمِلَ طَعَامَهُ بِبَعْضِهِ أَوْ ثَوْرًا لِيَـطُحَنَ بُرَّهُ بِبَعْضِ دَقِيقِهِ فَسَدَتْ فِي الْكُلِّ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِجُزُءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَفِيزِ الطَّحَّانِ" - ("الدر المختار"، كتاب الاجارة، ج ٩، ص ٩ ) اورفاوى عالمكيرى جلد چهارم مصرى ص: ٣٢٩ ميل ہے: " لَا تَصِتُ إجَارَةُ الرَّحَى لِيَطُحَنَ بُرَّهُ بِبَعْضِ دَقِيقِهِ كَذَا فِي شَرُح أَبِي الْمَكَارِمِ " ١٢ مند ("الفتاوي الهندية"، كتاب الاجارة، الباب الرابع عشر، جم، ص٥٣٥) ..... "بهارِشر بعت"، جسام ۱۳۹ . ..... ''بہارِشریت''، جسم ۱۳۹

🕶 • • • بيْنُ شُ:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

والمورى الموران المورا

ینہیں طہراتے کہ ہم تمہارے کام کیے ہوئے میں سے دیں گے۔اب خواہ اسی کام کیے ہوئے میں سے دیں کوئی حرج(۱)نهیس

(m)..... كيرُ اسلنے كے ليے ديا تو درزى نے اس ميں سے كاٹ ليا۔ روئى كاتنے كے ليے دى تو كاتنے والے نے روئی نکال لی، کیڑا بننے کے لیے دیا تو بننے والے نے سوت نکال لیا اور بھرنے کے لیے دیا تو بھرنے والول نے سوت نکال لیابیسب ناجائز وحرام ہے۔

افسوس كه به با تيس علانيه كطيطور پرمسلمانوں ميں اس طرح رائح ہوگئی ہیں كهاب لوگوں كواحساس ہی نہيں ہوتا کہ ہم حرام روزی سے اپنا پیٹ بھر کراپنی عاقبت برباد کررہے ہیں بلکہ عوام تو عوام بعض خواص بھی اس طرح حرام روزی حاصل کرنے میں بے باک نظرآتے ہیں۔ اُلْعِیادُ باللَّهِ تَعَالَی۔

> کرو مہر بانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر



## چار فرامین مصطفی صلی الله تعالی علیه واله وسلم

(۱) نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ (۲) اگراللہ عز وجل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطافر مائے تو بیتمہارے لیےاس سے اچھاہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔(۳) بےشک اللہ عز وجل،اس کے فرشتے ،آسان اور زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور محیلیاں (یانی میں ) لوگوں کو نیکی سکھانے والے یر''صلوۃ'' تصبح ہیں۔مفسرشہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمدیار خان علیہ رحمۃ الحنان فر ماتے ہیں: اللّٰدعز وجل کی''صلوۃ'' سے اس کی خاص رحت اور مخلوق کی''صلوۃ'' سےخصوصی دعائے رحت مراد ہے۔(۴) بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آ دمی علم حاصل کرے پھراپیے مسلمان بھائی کوسکھائے۔

(سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۱۵۸، حدیث ۲۳۳

..... در مخاركتاب الاجاره مي س: "وَ الْحِيلَةُ أَنْ يَفُوزَ الْأَجُو أَوَّلًا أَوْ يُسَمِّى قَفِيزًا بلَا تَعْيين ثُمَّ يُعْطِيَهُ قَفِيزًا مِنْهُ فَيَجُوزُ" لا المنه ("الدر المختار"، كتاب الاجارة، ج٩، ص٩٤)

"عَنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ ''۔(1) (ترمذی) کے ساتھ ہوگا۔ (علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہم)

' عَنُ عُبَيُدِ بُنِ رِفَاعَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَـوُمَ الْـقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ

سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچے جھوٹی قتم نہ کھائے اور سچے بولے (تواس کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا ) (ترمذي، ابن ملجه)

> ''عَنُ وَاثِلَةَ بُنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ بَاعَ عَيْبًا لَمُ يُبَيِّنُهُ لَمُ يَزَلُ فِي مَقُتِ اللَّهِ وَلَمُ تَزَلَ الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُهُ" (")

اور فرشتے اس پرلعنت کرتے رہیں گے۔ (ابن ملجہ)

حضرت ابوسعيدرض الله تعالى عنه نے كہا كه سركار اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که بهت سیچے اور دیانت دار تاجر ( کا حشر ) نبیول، صدیقول اور شهیدول

حضرت عبيد بن رفاعه رضى الله تعالى عندايني باب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن (بددیانت) تاجروں کا حشر نافر مانوں کے ساتھ ہوگا مگر جو تاجر خدائے تعالی

حضرت واثله بن اسقع رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه میں نے حضور علیہ الصلوة والسلام كوفر ماتے ہوئے سناكم جو تحض عیب دار چیز یعیجا دراس کے عیب کو ظاہر نہ کرے وہ ہمیشہ اللّٰہ تعالٰی کے غضب میں رہے گا۔

....."سنن الترمذي"، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٣١٢١، ج٣، ص٥

....."سنن الترمذي"، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٢١٢١، ج٣، ص٥، "سنن ابن ماجه"، الحديث: ٢١٣١، ج٣، ص٠ ا

....."سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه، الحديث: ٢٢٣٧، ج٣، ص 9.

برا المحال المحا

(۱).....مردار کی چربی کو بیجنایا اس سے کسی قتم کا نفع اٹھانا جائز نہیں۔نہاسے چراغ میں جلا سکتے ہیں۔نہ چرا ایکانے کے کام میں لا سکتے ہیں۔(۱) (شامی جلد ۴، مس١٢٠، بہار شریعت، جلد ۱۱، مس ۵۷۸)

(٢).....مرداركے چمڑے كوبھى بيچناباطل ہے۔جو پكايا ہوانہ ہواور دباغت كرلى ہوتو بيچنا جائز ہے اوراس کوکام میں لا نابھی جائزہے۔(۲) (درمختار، بہارشریعت)

د باغت کی تین صورتیں ہیں ، کھارے نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا جائے یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا جائے کہ تمام رطوبت خشک ہوکر بد بوجاتی رہے۔(<sup>۳)</sup> (بہار شریعت)

(۳).....کا فرحر بی کے ہاتھ مردار کی چر بی اور چرڑا بیچنا جائز ہے۔ $(^{n})$  (بہار شریعت بحوالہ ردا محتار)

(م).....بعض لوگ گائے بکری بٹائی پر دیتے ہیں کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے دونوں نصف نصف لیں گے بیا جارہ فاسداور ناجائز ہے۔ بچے اسی کے ہیں جس کی گائے اور بکری ہے دوسر ہے کوصرف اس کے کام کی واجبی اجرت ملے گی۔<sup>(۵)</sup> (بہارشریعت،ج۱۲۸ص۲۲۱۹)

اورجيها كمثامى جلد سوم ص: ١١ ٣ ميس ب: "إذا دَفَعَ الْبَقَرَةَ بِالْعَلَفِ لِيَكُونَ الْحَادِثُ بَيْنَهُمَا نِصُفَيُنِ فَمَا حَدَثَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَلِلْآخِرِ مِثُلُ عَلَفِهِ وَأَجُرُ مِثُلِهِ تَتَارُ خَانِيَّةٌ "-(١) اشی طرح فتاویٰ عالمگیری جلد چہارم مصری ص: ۲۳۰۰ میں بھی ہے۔ (۲)

(۵)....کسی کومرغی دی کہ جتنے انڈے دے گی دونوں نصف نصف تقسیم کرلیں گے بیا جارہ بھی فاسداور

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشر بعت"، ٢٠٢٥ ٨ ك، "رد المحتار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، جك، ص٢٠٢٠.

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، ج٢،ص ٥٠ ك، "الدر المختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، ج٧، ص ٢.٢٥

<sup>..... &</sup>quot;بهارشريت"، ج ا ، ص ١٩٩٣، "الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطهارة، ج ١ ، ص ٩٩ مـ ٩٩ م.

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، ٢٦،٥٥٥ ٢٠، "رد المحتار"، كتاب البيوع، باب الربا، ج٧، ص ٢٩٢،

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، ج ٣٠ص ١٥١، "الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفلدة، ج٢،

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الشركة، مطلب يرجح القياس، ج٢، ص ٩٩؟

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفلدة، ج٢، ص٣٣٥.

بر المجال المجال

ناجائزہے۔انڈے اس کے ہیںجس کی مرغی ہے۔(۱)

( فناوی عالمگیری مصری، جلد ۴ م، ص ۴ ۴۳ ، بهار شریعت ، جلد ۱۴ م ۱۴۳۳ )

(۲)....کسی چیز کی قیمت زیادہ مانگنا پھراس سے کم مانگنا پھراس سے کم پردے دینا جائز ہے۔ یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے۔

(2).....تالا بوں، جھیلوں کا مجھلیوں کے شکار کے لیے ٹھیکہ دینا جبیبا کہ ہندوستان میں رائج ہے ناجائز ہے۔ (۲) (بہار شریعت، جلدااص ۸۷)

اورجىياكدر مُخارباب البي الفاسد ميں ہے۔ "وَلَمْ تَجُزُ إِجَارَةُ بِرُكَةٍ لِيُصَادُ مِنْهَا السَّمَكُ" ـ (٣) الم

### محرم کی قسمیں

**سوال**: محارم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟

جواب: محارم میں تین قتم کے افراد داخل ہیں: (۱) نسب کی بنا پرجن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔ (۲) رضاعت یعنی دودھ کے دشتے کی بنا پرجن سے نکاح حرام ہو جیسے سرکے لیے بہو یا ساس کے لیے داماد۔ مصاہرت کو یول بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرتی ہے تو اس مرد کے اصول وفروع بہو یا ساس کے لیے داماد۔ مصاہرت کو یول بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرتی ہے تو اس مرد کے اصول وفروع اصول وفروع علی داولا در اولا در راولا در راولا در راولا در اولا در ینچے تک ہے ) اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ یو بہی شوہر پر اپنی بیوی کے اصول وفروع ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں نیز زنا اور دواعی زنا (یعنی زنا کی طرف دعوت دینے والے امور مثلا شہوت کے ساتھ جسم کو بلا حاکل چھونے یا بوسہ لینے ) کے ذر لیے مرد وعورت پر یہی احکام خابت ہوں گے یعنی حرمت مصاہرت خابت ہو جائے گی نسبی محارم کے سوادونوں طرح کے محارم سے پردہ واجب بھی نہیں اور منع بھی نہیں ،خصوصا جب عورت جوان ہو یا فتنے کا خوف ہوتو پردہ کرے۔

<sup>..... &</sup>quot;بها رِشر بعت"، ج ٣٩، ص ١٥١، "الفتاوى الهندية"، كتاب الشركة، الباب الخامس في الشركة الفلدة، ج٢، ص ٢٣٥.

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشر بعت"، ٢٦٠ ص ١٥١، "الدر المختار"، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، جك، ص ٢.٢٨ ص. ٢.٢٨ ..... "الدر المختار"، كتاب البيوع، مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد، جك، ص ٢٠٠٩

انوار المنتها

سُودِكا بياك

'عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤُكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ ''۔(١)

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که حضور علیه الصادة والسلام نے سود لینے والوں، سود دینے والوں، سودی دستاویز لکھنے والوں اوراس کے گواہوں پرلعنت

فرمائی ہے۔اور فرمایا کہ وہ سب (گناہ میں) برابر کے شریک ہیں۔ (مسلم شریف)

''عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَنُظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرُهَم رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ مِنُ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زِنْيَةً ''۔(۲)

'' عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبُعُونَ جُزُءً أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ''۔(٣)

' عَنُ أَنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمُ قَرُضًا فَأَهُدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبهُ

حضرت عبداللد بن خطله عسیل الملائکه رضی الله تعالی عنه فی مخترت عبدالله بن خطله عسیل الملائکه رضی الله تعالی عنه در جم جسے آ دمی جان بوجھ کر کھائے اس کا گناہ چھتیس بارزنا کرنے سے زیادہ ہے۔ (احمد، دارقطنی مشکوة) حضرت ابو ہر ہر ہ وضی الله تعالی عنه نے کہا که رسولِ کریم علیہ الصلو ق والتسلیم نے فر مایا که سود (کا گناه) ایسے ستر گنا ہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناه گنا ہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجہ کا گناه

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجے

یہ ہے کہ مرداپنی مال سے زنا کرے۔ (ابن ماجہ بیہج ق)

....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، الحديث: ٢ • ١ ـ (٩٩٨) ص١٢٨

۲۸۱۹ ، ج۳، ص ۱۹، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ۲۸۲۵، ج۱، ص ۵۲۳

....."سنن ابن ماجه"، كتاب التجارات، باب التغليظ في الرباالحديث: ٢٢٤٣، ٣٦، ص ٢٢، "شعب

الإيمان" للبيهقي،الحديث: ١٩٥١، ج١، ص١٩٣٣

وَ الْوَارِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُؤْرِدُ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُؤْرِدُ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُؤْرِدُ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُرَالِينِ الْمُحْمِدِ الْمُؤْرِدُ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُرَالِينِ الْمُحْمِدِ الْمُؤْرِدُ الْمُرْكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُرالِينِ الْمُحْمِدِ الْمُراكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُراكِينِ الْمُحْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُعِلِينِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِلِي الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعِمِي الْمُعِمِينِ الْم وَ لَا يَقُبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبُلَ يَاسُوارِي كَ لِيَحُونَى جِانُور بِيش كري تواس سوارى پرسوارنه ہواوراس کا ہدیہاور تحفہ قبول نہ کرے البتہ قرض دینے سے پہلے آپس میں اس قشم کا معاملہ ہوتار ہا ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (ابن ماجہ بیہق) حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث شریف کی شرح میں فر ماتے ہیں کہ: یعنی ہر وہ قرض کہ جس سے نفع حاصل ہوسود "ہر قرضے کہ بکشل سودے راپس آں ہے۔(اشعة اللمعات، جلد سوم ص ٢٥) ر بوا است" - <sup>(۲)</sup> (۱) ..... سود حرام قطعی ہے اس کی حرمت کا منکر کا فر ہے حرام سمجھ کر سود لینے والا فاسق مر دود الشہا دت ہے۔(") (بہارشریعت) (٢)....عقد فاسد کے ذریعہ کا فرحر بی کا مال حاصل کرناممنوع نہیں یعنی جوعقد مابین دومسلمان ممنوع ہے اگر کا فرحر بی کے ساتھ کیا جائے تو منع نہیں مگر شرط ریہ ہے کہ وہ عقد مسلم کے لیے مفید ہو۔مثلاً ایک روپیہ کے

بدلے میں دوروپی پخریدے یااس کے ہاتھ مردار کو بھے ڈالا کہاس طریقہ پرمسلمان سے روپیہ حاصل کرنا شرع کے خلاف اور حرام ہےاور کا فریے حاصل کرنا جائز ہے۔ (\*) (شامی ، بہار شریعت ، ج۱۱، ص۱۵۳)

(m)..... ہندوستان اگر چہ دارالاسلام ہے اس کو دارالحرب کہنا تیجے نہیں مگریہاں کے کفاریقیناً نہ تو ذمی ہیں نہمستامن کیونکہ ذمی یامستامن کے لیے با دشاہ اسلام کا ذمہ اورامن دیناضروری ہےلہذا یہاں کے کفار کے اموال عقودِ فاسدہ کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں جب کہ بدعہدی نہ ہو۔(۵) (بہارشریعت، جلدااص ۱۵۳)

....."سنن ابن ماجه"، كتاب الصدقات، باب القرض، الحديث: ٢٣٣٢، ج٣، ص١.٥٢

....."اشعة اللمعات"، كتاب البيوع، باب الربوا، الفصل الثالث، ج٣، ص٢.٥

..... ''بہارِشر بعت'، ج۲،ص ۲۸ ک.

..... "بهارِشريعت"، ٢٦،٥ ٥٧٤، "رد المحتار"، كتاب البيوع، مطلب في استقراض الدراهم عددابج،

..... ''بہارِشر بعت'، ج۲،ص۲۷۷.

🗫 • • • پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی) • • • •

انوار الحيانية سود کا بیان

(۴)..... ہندوستانی کفار کامال چوری، ڈا کہ، مکاری اورفریب سے حاصل کرنا جائز نہیں۔

(۵)....انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے جگہ جو بلاک قائم ہیں وہاں سے روپیہ وغیرہ زائدر قم دینے کی

شرط پر بلاضرورت لا نااورانہیں نفع دینامنع ہے۔

(٢)..... بينك خواه انڈيا (غيرمسلم حكومت) كا ہويائسى كافرحر بي كااس كانفع شرعاً سوزہيں اسى طرح انڈيا گورنمنٹ یا کا فری حربی کے مسلم ملاز مین کوفنڈ کا جونفع ماتا ہے وہ بھی سوزہیں ۔البتہ مسلم بینک کا نفع سود ہے۔ فآوى عزيزيي جلداول ص:٩٩ پر ہے: "گرفتن سود از حربياں بايں وجه حلال است كه مال حربی مباح ست اگر در ضبن آن نقص عهل نه باشل و حربی چون خود بخود بلهل بلاشبه حلال خواسل بود"-



## تجدید نکاح کا طریقه

تجدید نکاح کامعنی ہے: '' نئے مُہر سے نیا نکاح کرنا''۔اس کے لئے لوگوں اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب وقبول کا۔ ہاں بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم دومر دمسلمان یا کیک مردمسلمان اور دومسلمان عورتوں کا حاضر ہونالازمی ہے۔خطبہ تکاح شرط نہیں بلکہ ستحب ہے۔خطبہ یادنہ ہوتوا عُود کہ باللَّہ اور بسم السلَّه شریف کے بعد سورہ فاتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم دس درہم لینی دوتولہ ساڑھے سات ماشہ چاندی (موجودہ وزن کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام جاندی) یااس کی رقم مہر واجب ہے۔مثلا آپ نے یا کستانی 786رو بے ادھارمہر کی نیت کرلی ہے (گریدد کھے لیجئے کہ مہر مقرر کرتے وقت مذکورہ جاندی کی قیمت 786 یا کتانی رو بے سے زائدتو نہیں) تواب مذکورہ گواہوں کی موجود گی میں آپ' ایجاب' کیجئے یعنی عورت سے کہیے: ''میں نے 786 یا کتانی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا''۔عورت کے: ''میں نے قبول کیا''۔نکاح ہوگیا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر''ایجاب'' کرے اور مرد کیے:''میں نے قبول کیا''، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کرسکتی ہے۔ مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہرمعاف کرنے کا سوال نہ کرے۔

( کفریکلمات کے بارے میں سوال جواب ص۲۲۲)

# رگان اور نظام

" عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمُ يُسُلِفُونَ فِي الشِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيُنِ وَالثَّلاتَ فَقَالَ مَنُ أَسُلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسُلِفُ فِي كَيُلِ مَعُلُوم وَوَزُن مَعُلُومِ إِلَى أَجَلِ مَعُلُومٍ" ـ (١)

چاہیے کہ عین پیانہ عین وزن اور معین مدت کے ساتھ کرے۔ (بخاری مسلم ) حضرت سعيدبن المسبيب رضى الله تعالى عنه سے روایت "عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ہے کہ سرکا رِدوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُلَقُ الرَّهُنُ الرَّهُنَ مِنُ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنُمُهُ چیز کور ہن کر دینے سے رہن کرنے والے کی ملکیت

وَعَلَيهِ غُرُمُهُ "\_(٢)

ختم نہیں ہوجاتی اس کے منافع کاحق داررا ہن<sup>(۳)</sup> ہےاور (چیز ضائع ہوجائے تو) مرتهن (<sup>۴)</sup> تاوان کا ذمه دارہے۔ (مشکوة)

### انتياه

(۱)..... بیج سلم یعنی الیی خرید و فروخت که جس میں قیمت نقد اور مال ادھار ہو جائز ہے۔ مثلاً زید نے

....."صحيح البخاري"، كتاب السلم، الحديث: ٢٢٥٣، ج٢، ص ٥٩، "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة،

الحديث: ٢١ ا \_ (٢٠ ١ ) ص ٨٦٧، "مشكاة المصابيح" الحديث: ٢٨٨٣، جا ، ص ٥٣٣٠.

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب السلم والرهن المحديث: ٢٨٨٧، ج١، ص٥٣٣٠.

....را ہن جودوسرے کے پاس کوئی چیز رکھے۔۱۲

..... مرتهن جس کے پاس کوئی چیز رہن رکھی جائے۔۱۲

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهانے کہا که رسول

كريم عليه الصلوة والتسليم مدينه طيبه مين تشريف لائ

مدینه کے لوگ بچلوں میں سال دوسال اور تین سال

کی (پیشگی) بیچ کیا کرتے تھے۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ جو مخص اس طرح کی بیع کرے اسے

**→ اَنِوَارُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمِؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلِمُ لِمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ** لِلْمُؤْرِدُ لِلْمِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُ فصل تیار ہونے سے پہلے بکر سے کہا کہ آپ سوروپیہ ہمیں دے دیجئے ہم فی روپیہ چار کلو گیہوں آپ کوفلاں

تاریخ میں دے دیں گے۔تو خواہ اس وقت یاادائیگی کےوقت بازار کا بھاؤ فی روپیہ تین کلوہوزیدیر فی روپیہ چار کلوگیہوں دیناواجب ہوگا اس لیے کہ بیزج شرعاً جائز ہے بہ شرطیکہ سلم فیہ (۱) کی جنس بیان کر دی جائے کہ گیہوں دے گایا بھو۔اوراس کی نوع بیان کردی جائے کہ فلاں نام کا گیہوں دے گا اور پہھی بیان کرنا ضروری ہے کہوہ گیہوں اعلیٰ ہوگا یا اوسط یا ادنیٰ نے نیزیہ بھی بتا نا ضروری ہے کہ گیہوں کتنا دے گا؟ کس تاریخ میں دے گا اور کس

جگه دے گا اور بھی کچھ شرطیں ہیں جن کی تفصیلات بہار شریعت وغیرہ سے معلوم کریں۔

(۲).....کھیت رہن رکھنے کا جو عام رواج ہے کہ سی شخص کو کچھ روپیہ دے کراس کا کھیت اس شرط پر رہن ر کھتے ہیں کہ ہم کھیت سے نفع حاصل کرتے رہیں گےاور گوٹمنٹی لگان دیتے رہیں گے۔ پھر جبتم روپیہادا کرو گے تو ہم کھیت واپس کر دیں گے بینا جائز ہے۔اس لیے کہ قرض دے کر نفع حاصل کرنا سود ہے حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

لیمنی قرض سے جو نفع حاصل ہووہ سود ہے۔

''كُلُّ قَرُضِ جَرِّ نَفُعًا فَهُوَ رِبًا''۔ البته كا فرحر بي كا كھيت اس طرح لے سكتا ہے اس ليے كەعقو د فاسدہ كے ذريعيان كا مال لينا جائز ہے۔

(٣).....بعض لوگ کھیت اس طرح رہن رکھتے ہیں کہ مرتہن کھیت کو جوتے بوئے فائدہ حاصل کرے۔ اور کھیت کا دس یانچ روپیہ سال کرایہ مقرر کر دیتے ہیں اور طے یہ یا تاہے کہ وہ رقم زیر قرض سے مجرا ہوتی رہے گی جب کل رقم ادا ہوجائے گی تو کھیت واپس ہوجائے گا۔اس صورت میں بظاہر کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی اگر چہ کرایہ واجبی اجرت ہے کم طے پایا ہواس لیے کہ بیصورت اجارہ میں داخل ہے بعنی اتنے زمانہ کے لیے کھیت کرایه بردیااورکرایه پیشگی لےلیا۔ <sup>(۲)</sup> (بهارشریعت، جلد ہفد ہم <sup>۳۹</sup>)



..... مسلم فيه - جس چز كوفر وخت كيا گيا١٢ -..... "بهارشر بعت"، حصه هفد جم، باب ربن كابيان، ص٩٣٠.

**◆• • •** پی*ش ش: م*جلس المدینة العلمیة(ر<sup>و</sup>وت اسلامی) •

''عَنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ مَنُ أَنْظَرَمُعُسِرًا أَوُ وَضَعَ عَنُدهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الُقِيَامَةِ "\_(ا)

'ُ عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيُنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ حَقٌّ فَمَنُ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ''\_(٢)

'' عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نَفُسُ الْمُؤُمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُضَى عَنْهُ" ـ (٣)

" عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

حضرت ابوقادہ رضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہالصلو ہ واکتسلیم کوفر ماتنے ہوئے سنا کہ جو شخص قر ضدار کومہات دے یا قرض معاف کردے <sup>ا</sup> تو الله تعالی اس کو قیامت کے دن کی سختوں سے محفوظ رکھے گا۔ (مسلم شریف)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه جس كالسي تتخص ير کوئی حق ہووہ اسے مہلت دے تواسے ہردن کے عوض صدقه كاثواب ملے گا۔ (احمد مشكوة)

حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مومن کی جان اینے قرض کے سبب معلق رہتی ہے جب تک کداس کا قرض ادانه کردیا جائے۔

حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه سے مروى

....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب فضل أنظار المعسر، الحديث: ٣٢\_ (١٥٦٣) ص٨٢٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الأفلاس والأنظار، الحديث: ٢٩ • ٢١، ج١، ص٧٩٥ ....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عمران بن حصين، الحديث: ٩٩٩٩١، ج٤، ص٢٢٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب البيوع، باب الأفلاس والأنظار، الحديث: ٢٩٢٧، ج١، ص ٥٩٣١ ....."سنن الترمذي"،كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاءعن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ،

الحديث: ١٨٠١، ج٢، ص ١٣٣١

• ۳۰۶ مسلم قرضدار کومهلت دینا 🕶 ۲۰۰۴

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغُفَرُ لِلشَّهيدِ مَهُ وَسَلَّمَ قَالَ يُغُفَرُ لِلشَّهيدِ كُلُّ ذَنبِ إِلَّا الدَّينَ"\_(1)

گناہ بخش دیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ (مسلم شریف)



## کافر کو مسلمان کرنے کا طریقہ

کافرکومسلمان کرنے کے لئے پہلے اسے اس کے باطل مذہب سے توبہ کروائی جائے مثلامسلمان ہونے کا خواہش مند کر سچین ہے،تواس سے کہئے: کہو،''میں کر سچین مذہب سے تو بہ کرتا ہوں'' جب وہ پیے کہہ لے پھر السے کلمہ طبیبہ یا کلمہ شہادت بڑھائے اگرعر بی نہیں جانتا تو جو بھی زبان سمجھتا ہواسی زبان میں ترجمہ بھی کہلوالیجئے اگروہ عربی کلمنہیں پڑھ یار ہاتواسی کی زبان میں اس سے شھادتین کا اقرار با آواز کروالیج یعنی وہ کہدے کہ اللہ عز وجل کے سواکوئی بھی عباوت کے لائق نہیں ، محمصلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم اللہ عز وجل کے رسول ہیں ۔اس طرح سے وہ تخص مسلمان ہوجائے گا۔

( کفریه کلمات کے بارے میں سوال جواب ص ۵۵)

## یاؤں دھونے کی حکمتیں

**یاؤں** سب سے زیادہ دُھول آلود ہوتے ہیں۔ پہلے پہل INFECTION یاؤں کی انگیوں کے درمیانی حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ وضومیں یاؤں دھونے سے گرد وغبار اور جراثیم بہ جاتے ہیں اور بیچے کھیے جراثیم یا وَل کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں **۔ لھذا وضو میں سنت کے مطابق یا وَل وهونے سے نیند کی** کی، د ماغی خشکی، گھبراہد اور مایوی (DEPRESSION) جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ (نماز کے احکام، ۱۲۸)

حيح مسلم" ، كتاب الامارة ، باب من قتل في سبيل الله كفرت إلخ ، الحديث: ١٩١٩\_ (١٨٨١)

👡 📲 پیژن کش:مجلس المدینة العلمیة(رود اسلای)

" عَنُ سَالِمٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَذَ مِنَ الْأَرُضِ شَيئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبُع أَرُضِيُنَ" ـ (١)

' ُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَذَ شِبُوًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلُمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنُ سَبُع أَرُضِيُنَ" ـ (٢)

' عَن أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيّ عَن عمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ لَا تَـظُلِـمُوا اَلا لَا يَحِلُّ مَالُ اِمُرَىءٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفُسِ مِنْهُ''۔(۳)

حضرت سالم رضی الله تعالی عندا پنے باپ سے روایت كرتيج بين كهرسول كريم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا کہ جو شخص دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ ناحق دبالے تواسے قیامت کے دن سات زمینوں کی (ته) تک دهنسایا جائے گا۔ (بخاری شریف)

حضرت سعید بن زیدرضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه جو خص كسى كى بالشت بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اسے قیامت کے دن سات زمینوں کاطوق بہنایا جائے گا۔ (مسلم، بخاری) حضرت ابوحرہ رقاش رضی الله تعالی عنداینے بچا سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ خبردار! (مسی یر) ظلم نه کرنا (اور) کان کھول کرس لو کہ سی شخص کا مال (تمہارے لیے) حلال نہیں ہوسکتا مگروہ خوشی دل سے راضی ہوجائے۔ (جيهق)



....."صحيح البخاري"، كتاب المظالم والغضب، الحديث: ٢٣٥٣، ج٢، ص ٩ ٢.١

....."صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم إلخ، الحديث: • ١٢١) ص • ٨٠،

"صحيح البخارى"، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع إلخ، الحديث: ٩٨ ٣١، ج٢، صكك"

....."السنن الكبرى" للبيهقى، كتاب الغصب، باب لا يملك إلخ، الحديث: ١١٥٣٥، ج١، ص٢٠١

''عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلْيَتَزَوَّ جُ فَإِنَّـٰهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرُجِ وَمَنُ لَمُ يَستَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءَ ثَنَ لَ (1)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كما ينوجوانو إثم ميس سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ بیر( اجنبی عورت کی طرف ہے) نگاہ کو رو کنے والا ،شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہووہ روز ہر کھاس لیے کہ روزہ شہوت کوتوڑتا ہے۔ ( بخاری مسلم )

> ''عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" ـ (٢)

حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنه نے كہا كه رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی ہےاور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ (مسلم)

> ''عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ"\_(")

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا که رشته نکاح کے سوا (اور کوئی رشتہ ) دیکھنے میں نہیں آیا جو دواجنبی آ دمیوں کے درمیان اتنی گری محبت پیدا کردے۔ (ابن ملجه)

....."صحيح البخارى"، كتاب النكاح، باب من لم يستطع إلخ، الحديث: ٢٢٠٥، ج٣، ص٢٢٧، "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن إلخ، الحديث: ٣-(٠٠٠) ص ٢٢ ....."صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا إلخ، الحديث: 9 هـ (١٣٢٧) ص ٢٧٧

....."سنن ابن ماجه"، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، الحديث: ١٨٣٧، ج٢، ص٧٠٠، "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، الفصل الثالث، الحديث: ٣٠ • ٣، ج١، ص • ٥٤

والمُوارِّ الْمُوارِّ الْمُورِّ الْمُورِّ الْمُورِّ الْمُورِّ الْمُورِّ الْمُورِّ الْمُوارِّ الْمُورِّ الْمُورِ

(۱)..... جو شخص مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہواس کے نکاح کرنے کی تفصیل پیہے کہا گراہے یقین ہو کہ بحالتِ تجردوہ زنا کی معصیت میں مبتلا ہوجائے گاتو نکاح کرنا فرض ہے اور اگراس کا یقین نہیں بلکہ صرف اندیشہ ہے تو نکاح کرنا واجب ہے اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہوتو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گاتونان ونفقہ نہ دے سکے گایا نکاح کے بعد جوفرائض متعلقہ ہیں انہیں پورانہ کر سکے گاتو نکاح کرنامکروہ ہےاورا گران باتوں کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقین ہوتو نکاح کرناحرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

(درمختار،ردالمختار، بهارشر بعت)

(۲)....بعض لوگ ہیوہ عورتوں کا نکاح کرنا خاندان کے لیے عارشجھتے ہیں یہ بخت نا جائز وگناہ ہے۔

(۳).....مرتد ومرتده کا نکاح کسی سے پیچنہیں ہوسکتا نہ مسلمان سے نہ کا فرسے نہ مرتد ہ ومرتد ہے۔ (۲) (بهارشر بعت بحواله درمختار)

اورجبیها که فتاوی عالمگیری جلداول مصری ص: ۲۶۳ میں ہے:

یعنی مرتده مسلمه اور کافره اصلیه سے مرتد کا نکاح کرنا جائز نہیں۔اوراییا ہی مرتدہ کا نکاح کسی ہے جائز نہیں ہے۔ابیاہی مبسوط میں ہے۔

" لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَدِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرُتَدَّةً وَلَا مُسُلِمَةً وَلَا كَافِرَةً أَصُلِيَّةً وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُوْتَدَّةِ مَعَ أَحَدٍ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ ''\_( ")

(٣).....وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، نیچریوں، وغیرہ بددینوں کے ساتھ رشتہ نکاح قائم کرنا اہل سنت کے لیے ہرگز جائز نہیں۔

(۵) ..... پورے ہندوستان میں عام طور پر جورائ کے ہے کہ عورت یا ولی سے ایک شخص اذن لے کرآتا ہے جسے وکیل کہتے ہیں وہ نکاح پڑھانے والے سے کہدریتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں آپ کواجازت دیتا ہوں کہ نکاح پڑھا دیجئے۔ پیطریقہ محض غلط ہے۔وکیل کو بیا ختیار نہیں کہاس کام کے لیے دوسرے کووکیل بنادے

...... "بهارِشريعت"، ٢٠٠٠ م. ١٠ الدر المختار ورد المحتار"، كتاب النكاح، ج ١٠، ص ٢٢\_4٣ ..... ''بہارِشریعت''، ج۲،ص۳۱.

....."الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، القسم السابع المحرمات بالشرك، ج ١ ، ص ٢٨٢

انوار المعالية النكاح ١٠٠٠ حمد النوار المعالية النكاح

اگراییا کیا گیاتو نکاح فضولی ہوا (عورت کی ) اجازت پرموقوف رہے گا اجازت سے پہلے مردوعورت ہرایک کو توڑ دینے کا اختیار حاصل ہے۔لہذا یوں چاہیے کہ جو نکاح پڑھائے وہ خودعورت یا اس کے ولی کا وکیل بنے۔(۱) (بہار شریعت)

یا پھرعورت کا وکیل اس بات کی بھی اجازت حاصل کرے کہ وہ نکاح پڑھانے کے لیے دوسرے کو وکیل مگتاہے۔

- (۲) .....بعض لوگ ایجاب وقبول کے الفاظ بہت آ ہستہ بولتے ہیں اگراس قدر آ ہستہ بولے کہ حاضرین میں سے دوآ دمیوں نے بھی ایجاب وقبول کے الفاظ نہ سے تو نکاح نہ ہوا۔
- (2)....نکاح سے پہلے لڑکی اور لڑکا کو کلمہ طبیبہ اور ایمان مجمل و مفصل پڑھانا جبیبا کہ رائج ہے بہتر ہے۔
  - (٨)....خطبهٔ نکاح ایجاب وقبول سے پہلے پڑھنامستحب ہے۔



## جمعه کی امامت کا اهم مسئله

ایک بہت ضروری امرجس کی طرف عوام کی بالکل توجہ ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کواور نمازوں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ جس نے چا ہانیا جُہ مُعہ قائم کر لیا اور جس نے چا ہار شادیا بینا جا کر ہے اس لئے جُہ مُعہ قائم کر ناباد شاہِ اسلام یا اس کے نائب کا کام ہے۔ اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہ ہاں جوسب سے بڑاف قیہ (عالم) سنی صحیح العقیدہ ہو۔ وہ احکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کا قائم مقام ہے لہذا وہی جہعہ قائم کرے، بغیراس کی اجازت کے جمعہ نہیں ہوسکتا اور یہ بھی نہ ہوتو عام لوگ جس کو امام بنا کیں۔ عالم کے ہوتے ہوئے عوام بطور خود کسی کو امام نہیں بنا سکتے نہ یہ ہوسکتا ہے کہ دو چارشخص کسی کو امام مقرر کرلیں ایسا جمعہ کہیں ثابت ہوئیں۔

(نماز کے احکام بھی سے سامی ہوسکتا ہے کہ دو چارشخص کسی کو امام مقرر کرلیں ایسا جمعہ کہیں ثابت نہیں۔

....."بہارِشریعت"،ج۲،ص۵۱<u>.</u>

انوار المريث

الْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ النَّهُ فَلا مَوْدَ اللَّهُ فَلا مُوسَلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَلَا هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَلْ هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَلْ هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَلْ هَادِى لَهُ، وَأَشُهِدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَلْ فَلا هَالِهِ مِنَ الشَّيُطَانِ اللَّهَ اللَّهِ الرَّحِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ فَي النَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مُنُهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَخَلَقَ مُنُهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَخَلَقَ مُنُهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنُهُ مَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ مُنَاللَّهُ مَا عَلَى كُمُ وَعَنَى إِلَا اللَّهُ الْعَلِي مُنَالِلُهُ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا لَي يُصَلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَيَغُفِرُ لَكُمُ مُسَلِمُونَ لَكُمُ وَمَنُ يُخِعِعُ اللَّهُ الْعَلِي الْعَظِيمُ وَمَنَ يُعَلِى الْعَظِيمُ وَمَنَ يُخِعِمُ اللَّهُ الْعَلِي الْعَلَمِينَ وَالْحَمُدُ لِلَكُ مُ وَمَنُ يُخَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِ لِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلَحَمُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِ لِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا الْعَلَمُ لِلَهُ وَنَحُنَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِ لِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَهُ وَلَا الْعَلَمُ مِنَ الْمُولِي وَلَا عَظِيمًا لَلَهُ الْعَلَمُ لَلَهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَا وَلَا عَظِيمًا وَالْواقَولُوا قَولُوا اللَّهُ الْعَلَمُ لَلَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَلَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَلَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَلَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَلَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَلْكُولُ الْعَلَمُ لَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَا اللَّهُ الْعَلَمُ لَا اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَمُ لَا ال



## صاحب بھار شریعت کا ارشاد

حضرت صدد المشریعه مولینا محمد امجوعلی اعظمی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں، قبولیت دعاء کی ساعتوں کے بارے میں دوقول قوی ہیں(۱) امام کے خطبہ کے لئے بیٹھنے سے ختم نماز تک(۲) جمعہ کی پیچپلی ساعت۔ (نماز کے احکام، ص۱۳۰)

## جمعہ کے معنی

مفسرشهیر حکیم الأمت حضرت مفتی احمد یارخان علیه رحمة المنان فر ماتے ہیں چونکه اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع (اکٹھی) ہوئی کہ مکیل خلق اسی دن ہوئی نیز حضرت سیدنا آ دم صفی الله علی نبینا و علیه الصلوة والمسلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی نیز اس دن میں لوگ جمع ہوئر نماز جمعه داکرتے ہیں۔ان وجوہ سے اسے جُمعه کہتے تھے۔ (مرآة المناجیح، ۲، ص ۱ س)

## و العركاح

اللَّهُمَّ الَّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا آدَمَ وَحَوَّآءَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ الَّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا اِبُرَاهِيُمَ وَسَارَةَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا يُوسُفَ وَزُلَيْخَآ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ اللَّفُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُوسَى وَصَفُورًا عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُوسَى وَصَفُورًا عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مَّ اللَّهُ بَيْنَهُمَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُوسَى وَصَفُورًا عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ مَا كَمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا كَمَا الَّفُتَ بَيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْجَةِ الْكُبُرَى وَاللَّهُمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا كَمَا اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا كَمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا وَعَلَيْهِمَا اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوتُومِينَ وَاللَّهُ الْمَوْتِ الْمُؤْمِنِينَ وَعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومَةُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَى عَنُهُمَا اللَّهُ اللَّهُ



## غائبانه نماز جنازه

میت کاسامنے ہوناضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوسکتی۔

(الدر المختار ورد المحتار، ج٣، ص ١٢٣)

## توبہ کے تین رکن ھیں

صدرالا فاضل حضرت علامه سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیه رحمة الهادی فرماتے ہیں،'' توبہ کے تین رکن ہیں: (۱) اعتراف جرم (۲) ندامت (۳) عزم ترک۔اگر گناه قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم۔مثلا تارک صلوۃ (یعنی نمازترک کردینے والے) کی توبہ کے لئے نمازوں کی قضا بھی لازم ہے۔

(خزائن العرفان، صمارضا اکیڈمی بمبئی)

حضرت عقبه بن عامر رضى الله تعالى عندنے كها كه رسول ' عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كريم عليه الصلوة والسلام نے فرمایا كه ( نكاح كی) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنُ شرطوں میں ہے جس شرط کا بورا کرناتمہارے لیے تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحُلَلْتُمُ بِهِ الْفُرُو جَ"\_(ا)

سب سے زیادہ اہم ہے وہ وہی شرط ہے جس کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ (لینی دین مهر) به (بخاری مسلم)

> ''عَنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ كُمُ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتُ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزُوَاجِهِ ثِنُتَى عَشُرَةَ أُوقِيَّةً وَنَـشَّ قَالَتُ أَتَدُرِى مَا النَّشُّ؟ قُلُتُ لَا قَالَتُ نِصُفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلُكَ خَمُسُ مِئَةٍ

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عا نشهرضی الله تعالی عنها سے دریافت کیا کہ نبی كريم عليه الصلاة والتسليم كامهر كتنا تها؟ انهول في فرمايا کہ حضور کا مہرآ پ کی (اکثر) بیو یوں کے لیے بارہ اوقیہ اور ایک نش تھا۔ پھر حضرت عا ئشہ نے فرمایا جانة مولش كيا ہے؟ ميں نے كہانہيں ۔ انہول نے

فرمایا که نصف اوقیه ـ توسب ل کریانچ سودر جم ہوئے ۔ (مسلم)

ایک اوقیہ چالیس درہم کا اورایک نش بیس درہم کا ہوتا ہے ،لہذا بارہ اوقیہ اورایک نش کا ۵۰۰ درہم ہوا۔ تفصیل بیه ہے ۱۲ اوقیہ × ۴۰ درہم = ۰ ۴۸ درہم + ۲۰ درہم = ۰ ۰ ۵ درہم پھرایک درہم ساڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے تو پانچ سودر ہم کاساڑ معےستر وسوماشہ (۰۰ در ہم × ۲۰۰۰ ساشہ=۵ کاماشہ) اور بارہ ماشہ کا تولیہ وتا ہے توساڑ معےستر ہ

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الشروط، باب الشروط في المهرعند عقدة النكاح، الحديث: ٢٢٢، ج٢، ص ٢٢٠، "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، الحديث: ٢٣ ـ (١٢١٨) ص٢٣١

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب الصداق إلخ، الحديث: 24\_(٢٢١) ص ٠ ٩٢، "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب الصداق، الفصل الأول، الحديث: ٣٠٠، ج١، ص٥٨٨

انوار الحياث المحمد ١٤ ٥٠٠٠ مهركابيان

سوماشه کا ایک سو بینتالیس تولیدن ماشه جوا ( • ۵ سے اماشہ ÷۱۲ ماشہ = ۱۲۵ تولیه • ا ماشه ) جس کی قیمت فی تولیہ پانچ روپیہ کے حساب سے تقریباً سواسات سوروپیہ ہوا۔خلاصہ یہ ہے کہ جاندی کے مذکورہ بھاؤاور سکہ کرائج الوقت كے حساب سے حضور عليه الصلاة والسلام كي (اكثر) بيويوں كامهر تقريباً سواسات سورو پيرتھا۔



## مسح کی حکمتیں

مراورگردن کے درمیان' حبل الورید' لینی شہرگ واقع ہے اس کا تعلق ریڑھ کی ہڑی ہزام مغزاورجسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضوکر نے والا گردن کامسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رونکل کرشہ رگ میں ذخیرہ ہوجاتی ہےاورریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اُعصابی نظام میں پھیل جاتی ہےاور اس سے أعصا في نظام كوتوا نائى حاصل ہوتى ہے۔

(نماز کے احکام، ۱۸۸)

## قیامت اور حشر کا فرق

عرض: قیامت اور حشر کا فرق، قیامت وہ ہے جس میں سب موجودات فنا کیے جائیں گئے اور حشر میں پھر از سرنو (لیعنی نئے سرے سے ) پیدا کیے جائیں گئے۔اگر برزخ کا زمانہ قیامت ہے توبعد قیامت حشر تک کے زمانے کا کوئی نام ہے یانہیں اور قیامت کے کتنے عرصے کے بعد حشر ہوگا؟

**ارشاد**: وه''ساعت''ہے، بھی اسے قیامت بھی کہتے ہیں ورنہ قیامت وحشرایک ہیں۔ساعت وہ حشر کے درمیان جوز مانہ ہےاسے مَا بین النَّفُخَتیُن (لیعنی دوصور پھو نکے جانے کا درمیانی زمانہ ) کہتے ہیں۔حشر حالیس برس بعد ہوگا۔

(الجامع لأحكام القران للقرطبي، سورة مؤمنون، تحت الاية، • • ١ ، ج٢ ، ص ١١)



## مرفادر (رشی الله تعالی عنها)

حضرت سیده فاطمه زبهراءرض الله تعالی عنها کا مهر چارسو در جم یعنی ایک سوساڑ ھےسولہ تولہ چاندی تھی جس کی قیمت فی تولہ یا کچ روپیہ کے حساب سے یا کچ سوساڑھے بیاسی روپیہ ہوئی۔

مرقاة شرح مشكوة جلدسوم ص: ١٩٩٧ ميس ہے:

' نَفَلَ ابُنُ الْهُ مَام أَنَّ صَدَاقَ فَاطِمَةَ كَانَ لِعِن الم ابن الهمام صاحبٍ فَتَى القدريفَ قَل فرماياكه أُرْبَعَ مِئَة دِرُهَم" ـ (١) حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كامهر حيار سودر بهم تها\_

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ: ''مھر فیاطیہ و دہراء رضی الله تعالى عنها چهار صل دربهم بود" ملخصاً (اشعة اللبعات، جلل ثالث، ص١٣٧)

(١).....مهركم سے كم يعنى ابتدائى مهردس درہم ہے۔ درمختار باب المهر ميں ہے: "أَقَلُّهُ عَشَرَةُ دَرَاهِم" یعنی مہر کی مقدار کم از کم دس درہم (۲ تولہ ۱۱ ماشہ چاندی) ہے۔ <sup>(۳)</sup>

جس کی قیمت یا کچے روپید فی تولہ کے حساب سے چودہ روپیدا ٹھاون پیسہ ہوئی۔اورا گر چاندی کا بھاؤ چھ روپیہ ہوجائے تو دس درہم کا ساڑھے ستر ہ روپیہ ہوجائے گا ،خلاصہ یہ کہ چاندی کے نرخ کی تمی بیشی پر روپیہ سے ابتدائی مہر کی مقدار کی نمی بیشی ہوتی رہے گی ۔لہذااس گرانی کے زمانہ میں مہر کی کم سے کم مقدار تین رو پیپہ ساڑھےدس**آ** نہ مجھناغلطی ہے۔

(۲).....زیادتی کی جانب مہر کی کوئی مقدار معین نہیں ہزار دس ہزار بلکہ حیالیس بچیاس ہزار اوراس سے زیاده مهرمقرر کر سکتے ہیں کیکن بہت زیادہ مہر باندھنا بہتر نہیں۔

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، الحديث: ٣٠٠ ٣٣٠، ج٢، ص ٣٥٩\_٠ ٣٢٠

....."اشعة اللمعات"، ج٣، ص ١٣٤

....."الدر المختار"، كتاب النكاح، باب المهر، ج، م، ص • ٢.٢

انْ وَارْ الْحُرِينِ مِنْ اللَّهُ عَنِهَا ﴿ ٢١٦ ﴿ ﴿ مَهِ فَاطْمِهِ رَضَّى اللَّهُ عَنْهَا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ا

(m).....مهرکی تین قشمیں ہیں۔(۱)معجّل (۲)مؤ جل (۳)مطلق مهرمعجّل وہ مهر ہے کہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو۔اورمؤ حبّل وہ مہرہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے کوئی میعادمقرر ہو۔اورمطلق وہ مہرہے کہ نہ خلوت سے پہلے دینا قراریایا ہواورنہ کوئی میعادمقرر ہواوریہی ہمارے ہندوستان میں عام طور سے رائج ہے۔ (۴).....مبرمعجل وصول کرنے کے لیےعورت اپنے کوشو ہر سے روک سکتی ہےاور مؤجل میں میعادیوری ہونے کے بعدروک سکتی ہے پہلے نہیں روک سکتی ۔اورمہرمطلق وصول کرنے کے لیے بھی نہیں روک سکتی۔ (۵)..... ہندوستان میں عام دستور ہے کہ عورت جب مرنے لکتی ہے تو اس سے مہر معاف کراتے ہیں

حالانکہ مرض الموت میں معافی دیگر ور نہ کی اجازت کے بغیر معتبز نہیں (۱) یعنی بیوی نے معاف بھی کردیا توالیں حالت میں ور نہ کی اجازت کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔



## دیسی مرغی کے فوائد

دلیں مرغی کا گوشت پیٹ کے درد کے لئے مفید ہے،اس سے قوت حافظ بھی بڑھتی ہے۔آج کل مجر مانہ ذہن کے لوگ حچوٹی جچوٹی فارمی مرغیوں اور فارمی مرغی کے انڈوں کورنگ لگا کردیسی کی طرح بنادیتے ہیں۔ دلیں مرغی کی ایک بہجان سرجھی ( گھریلوعلاج،ج ۱۰۸) ہے کہاس کا پیٹ قدرے پتلا ہوتا ہےاوروزن بھی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔

## کانٹا نکالنے کا طریقہ

ا گرجسم میں کہیں کا نٹا پیوست ہو گیا ہواور نہ نکلتا ہوتو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کراس جگہ با ندھ دیجئے ۔ (گھریلوعلاج،ج۹۸) ان شاء الله عز و جل تصور ی در میں نکل آئے گا۔

.....در مختار باب الممركى عبارت 'صَحَّ حَطُّهَا ''كِتحت روالحتار مين هيه وَلَا بُدَّ مِنْ دِضَاهَا وَأَنْ لَا تَكُونَ مَريضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ مَلْخِصاً \_

("الدر المختار ورد المحتار"، كتاب النكاح، مطلب في حط المهر إلخ، ج، ص ٢٣٩\_ ٢٠٠٠) اورفتاوى عالمگيرى جلداول مصرى ص ٢٩٣ ميس ہے۔ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ حَطِّهَا مِنَ الرِّضَا حَتَّى لَوُ كَانَتُ مُكْرَهَةً لَمْ يَصِحَّ وَمِنُ أَنْ لَا تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضَ الْمَوْتِ هَكَذَا فِي الْبَحُر الرَّائِق. ٢ ا منه.

("الفتاوي الهندية"، كتاب النكاح، الفصل السابع في الزيادة إلخ، ج ١، ص٣١٣)

"عَنُ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ"-(١)

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الُوَلِيُسمَةِ يُدُعَى لَهَا الْأَغُنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْفُقَرَاءُ"\_(٢)

' عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ دُعِيَ فَلَمُ يُجِبُ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ دَخَلَ عَلَى غَيُرِ دَعُوةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرجَ مُغِيرًا" ـ (٣)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كه وليمه كروا كرجه ايك بى بکری کا ہو۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو مرريه رضى الله تعالى عنه كهتي مين كه حضور عليه الصلاة واللام نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا ولیمہ کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدار لوگ بلائے جائیں اورغریب محتاج لوگول کونه یو چھاجائے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها في كها كه حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ (بے دجہ شرعی) دعوت قبول نہ کرے تواس نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی۔ اور جو بغیر دعوت کے پہنچ جائے تو وہ چور کی طرح گیااورڈا کوبن کرنکلا۔ (ابوداود)

�....�....�....�

....."صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب الصفرة للمتزوج، الحديث: ١٥٣، ٣٠، ص٨٣٨، "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه إلخ، الحديث: ♦ ٨\_(١٣٢٤) ص ١ ؟ ٤ ....."صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة إلخ، الحديث: ١٤٧٥، ٣٦، ص٢٥٥، "صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلخ، الحديث: ٢٠٠١\_ (١٣٣٢) ص ٩٩٤ ....." سنن أبى داود"، كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، الحديث:  $1 \, \gamma \, \Delta^m$ ،  $- \, \gamma \, \Delta^m$ ، و  $2 \, \gamma \, \Delta^m$ 

## ميال پيوى كايا چى برتاك

"عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كُنْتُ آمرُ أَحَدًا أَنُ يَسُجُدَ لِأَحَدٍ لْأَمَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنُ تَسُجُدَ لِزَوُجِهَا" ـ (١)

الله کے سواکسی ( دوسرے ) کوسجدہ کرے تو عورت کو ضرورتهم دیتا که وه اینے شوہر کوسجدہ کرے (لیکن

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ

الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ

چونکہ غیر خدا کوسجدہ حرام ہے اس لیے ایک عورت اپنے شو ہر کوسجدہ تو نہیں کرسکتی البتہ اس کے لیے شو ہر کی اطاعت کا حکم ضرورہے)۔ (ترمذی)

> '' عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزُو جُهَا عَنُهَا رَاضِ دَخَلَتِ الُحَنَّة ''\_(۲)

حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها في كها كدحضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جوعورت اس حال میں انقال کرے کہاس کا شوہراس سے راضی اور خوش ہوتو وہ عورت جنتی ہے۔ (ترمذی)

> ''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤُمِنِينَ إيمانًا أَحُسَنُهُم خُلُقًا وَخِيَارُكُم خِيَارُكُم لِنِسَائِهِمْ" ـ (٣)

حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فر ما یا مسلمانوں میں کامل الا بیان وہ شخص ہے جواپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہواورتم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جواپنی بیویوں

کے کیے سب سے بہتر ہوں۔ (تر مذی)

....."سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج إلخ، الحديث: ١١٦٥ ، ج١، ص٣٨٦

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج إلخ، الحديث: ١٢٢ ١، ج٢، ص٢٨٦، "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، الحديث: ٣٢٥٥، ج١، ص ٥.٩٧ ....."سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج إلخ، الحديث: ١١٢٣، ج٢، ص٢٨٦

میاں بیوی کابا ہمی برتاؤ 🕶 😂 ۴

ولاوار الوار الوا

حضرت حکیم بن معاویه قشیری رضی الله تعالی عنه اینے باپ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیاحق ہے؟ فرمایا کہ جبتم کھاؤ تواہے کھلاؤ اور جبتم پہنوتو اسے پہناؤ اور( اگر کسی خلاف شرع بات پرسزادینی ہوتو)اس کے منہ پر نہ مارو،اوراسے برانہ کہواوراسے نہ چھوڑ ومگر گھر میں ۔ (ابوداود،مشکوۃ) حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل وانصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اُٹھے گا کہاس کےجسم کاایک دهڑا لگ ہوگیا ہوگا۔ (مشکوۃ)

''عَنُ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيُرِيِّ عَنُ أبيهِ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيُهِ قَالَ أَنْ تُسطُعِمَهَا إِذَا طَعِمُتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضُرِبُ الْوَجُهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهُجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" ـ (١) ''عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ عَـن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتُ عِنُدَ الرَّجُل امُ رَأَتَ ان فَ لَمُ يَعُدِلُ بَيْنَهُ مَا جَاءَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَشِقّهُ سَاقِطٌ "-(٢)



## مختلف اعمال کے سبب نجات

نبی کریم رؤف رحیم سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ارشاد فر مایا: آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا:

- (1).....ایک شخص پرعذاب قبر چها گیالیکن اس کے وضو (کی نیکی )نے اسے بچالیا۔
- (٢).....ايڭخص كوشياطين نے گيرلياليكن فر كرالله عزوجل (كرنے كى نيكى) نے اسے بچاليا۔
- (٣).....ايك تخف كواس كااعمال نامه الله باته ميس دياجاني لكاتواس كاخوف خداع زوجل آكيا وراس كانامه اعمال سيدهيها ته ميس درديا كيا\_
  - (٣).....ایک خص کی نیکیوں کاوزن ہلکار ہا مگراس کی **سخاوت** آگئ اورنیکیوں کاوزن بڑھ گیا۔

(''شرح الصدور''،ص۱۸۱''فیضان سنت''،جلداول،ص۸۸۸)

....."سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في حق المراة على زوجها، الحديث: ٢١٣٢، ج٢، ص٣٥٥،

"مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، الحديث: ٣٢٥٩، ج١، ص ٥.٩٨

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب القسم، الفصل الثاني، الحديث: ٣٢٣٦، ج١، ص٩٩٥

"عَن ابُن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَأْتِي أَهُلَهُ قَالَ بسُم اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبُ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقُتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمُ يَضُرُّهُ شَيُطَانٌ أَبَدًا" ـ (1)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا چاہے تو بید دعا پڑھے 'إبسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيُطَانَ وَجَنِّبُ الشَّيُطَانَ مَا رَزَقُتَنَا "يعنى اے اللہ تو ہم کوشیطان سے بیااور جواولا دہمیں عطا

ہوا سے بھی شیطان سے بچا۔ پھرا گرعورت مرد کے درمیان اسی صحبت میں لڑ کا پیدا ہونا مقدر ہو گیا (یعنی حمل قراریا گیا) تو شیطان اس لڑ کے کوبھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ (ابوداود، مشکوۃ)

> " عَن اِبُن عَبَّاس قَالَ أُو حِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمهُ فَأْتُوا حَرُثَكُم الآية أَقْبلُ وَأَدْبرُ وَاتَّق الذُّبُرَ وَالُحَيْضَة" ـ (٢)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا که حضور عليه الصلاة والسلام يربيه آيتِ كريمه جو نازل كي گئي۔ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ إلى العَيْنَ تَهارى عورتين تمهاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی میں جس طرح حاموآ ؤ تو

ال كامطلب بيہ ہے كہ آ گے ہے آؤاور بیچھے سے آؤليكن بیچھے كے مقام میں صحبت كرنے سے بچواور حالتِ حيض (میں ہمبستری) سے پر ہیز کرو۔ (تر ذی)

حضرت خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه سے روایت

" عَنُ خُزَيهُمَةَ بِنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

....."سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، الحديث: ١٢١٦، ج٢، ص٢٢٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الدعوات، باب الدعوات في الأوقات، الفصل الأول، الحديث: ٢١٠ ، ٢١٠ ، ج١،

....."سنن الترمذي"، كتاب تفسير القران، باب ومن سو رة البقرة، الحديث: ١ ٩ ٩ ٦، ج، ص ٩ ٥٨

المدينة العلمية (دوت الالى) •••••• عني شُرُش:مجلس المدينة العلمية (دوت الالى)

ولا•ه و المُؤارُ الْمُؤرِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَحُيى مِنُ ﴿ صِحَدِهِ السَّاهِ وَوالسَّامِ فَ فرما يا كواللَّه تعالى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسُتَحُيى مِنُ ﴿ صِحَدُهُ السَّالَ اللَّهُ ال الُحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهنَّ"\_(1) عورتوں کے پیچھے کے مقام میں صحبت نہ کرو۔ (احمد، تر مذی)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالىءنهما نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كم الله تعالى السخص كورحت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو مرد یا عورت کے ساتھ اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے۔ (ترمذي،مشكوة)

بات (کے اظہار) سے شرم نہیں فرما تاتم لوگ

''عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَتَى رَجُلًا أَوُ امُرَأَةً فِي الدُّبُرِ"\_('')

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فر مایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے اس کے بیجھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے۔ (احمد)

" عَن أبي هُ رَيُ رَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلُعُونٌ مَنُ أَتَى امُرَأْتَهُ فِي دُبُرِهَا"۔(٣)



## مسافر بننے کیلئے شرط

سفر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے حیلا وہاں سے تین دن کی راہ (لیعنی تقریبا92 کلومیٹر) کا ارادہ ہواورا گر دودن کی راہ (لینی 92 کلومیٹر سے کم) کےارادہ سے نکلا وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ وہ بھی تین دن (92 کلومیٹر) سے کم کاراستہ ہے۔ یونہی ساری دنیا گھوم کرآئے مسافرنہیں۔ (الدر المختار، ج۲، ص ۲۰۹) یہ بھی شرط ہے کہ تین دن کی راہ کے سفر کامتصل ارادہ ہو،اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلا دودن کی راہ پر بہنچ کر کچھکا م کرنا ہے وہ کر کے پھرا یک دن کی راہ جاؤں گا توبیۃ تین دن کی راہ کامتصل ارادہ نبہ ہوا مسافر نبہوا۔ (نماز کے احکام، ص۳۰۳)

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث خزيمة بن ثابت، الحديث: ٢١٩٢٢، ج٨، ص ١٠٢١، "سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إلخ، الحديث: ١١١٧، ج٢، ص٢٨٥ ....."سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إلخ، الحديث: ١١٢٨ ، ٢٠، ص٢٨٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، باب المباشرة ، الحديث: ٩٥ ٣١ م ، ح١ ، ص ٥٨ ٢ ....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: • ٢١٠ ا، ج٣، ص ٥٢٢

المدينة العلمية (ووت اسلام) ••••••• يَثُنُ شُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

'' عَنِ ا بُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتُ استشرفها الشَّيطانُ "-(١)

حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه عورت عورت ب لعنی پردہ میں رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے

تو شیطان اس عورت کو گھور تا ہے یعنی کسی اجنبی عورت کود مکھنا شیطانی کام ہے۔ (ترمذی)

حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ حضور کی خدمت میں حاضرتھیں كە (ايك نابينا صحابي) حضرت ابنِ ام مكتوم رضى الله تعالىءنەسامنے سے حضور کی خدمت میں آ رہے تھے تو سرکار نے ( ہم دونوں سے ) فرمایا کہ بردہ کرلو (حضرت ام سلمه فرماتی ہیں که) میں نے عرض کیا یارسول الله! کیاوه نابینانهیس ہیں؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ

حضرت ابن مسعودرض الله تعالى عندسے روايت ہے كه

" عَن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ اِذْ أَقُبَلَ ابُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيُسَ هُوَ أَعُمَى لَا يُبُصِرُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَّفَعَمْيَا وَان أَنْتُمَا أَلَسُتُمَا تُبُصِرَانِهِ؟"-(٢)

سکیں گے۔حضور نے فر مایا کیاتم دونو ل بھی نابینا ہو کیاتم انہیں نہیں دیکھوگی۔ (احمد، تر مذی، ابوداود) تعنی مرد کے لیے جس طرح اجنبی عورت کود کھنا ناجائز ہے اسی طرح عورت کے لیے اجنبی مردکود کھنا بھی حائزتہیں۔

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، الحديث: ١٤٢١، ج٢، ص ٣٩٢

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أم سلمة زوج إلخ، الحديث: ٩٩٥٩، ج٠١، ص١٨٣، "سنن الترمذي"، كتاب الأدب، باب ما جاء في احتجاب النساء إلخ، الحديث: ٢٤٨٧، ج١٠، ص٣٥٦، "سنن أبي داود"، كتاب اللباس، باب في قوله عزوجل وقل للمومنات إلخ، الحديث: ۱۱۲ ، ج۲، ص۸۷ ، "مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، الحديث: ۱۱ ۳۱ ، ج۱، ص۵۷۳

**برائر الموارك الموار** 

"عَنُ جَرِيرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظَرِ الْفُجَاءَ وِ فَأَمَرَنِي أَنُ أَصُرِفَ بَصَرِي" ـ (١)

' عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ يَا عَلِيٌّ لَا تُتُبِعِ النَّظُرَةَ النَّـظُرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيُسَتُ لَكَ الْآخِرَةُ" - (٢)

لیےمعاف ہے دوبارہ دیکھناجائز نہیں۔ (ترمذی) " عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرأَةَ تُقُبلُ فِي صُورَةٍ شَيُطَان وَتُدُسِرُ فِيى صُورَةِ شَيطَان إذَا أَحَدُكُمُ أَعُجَبَتُهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتُ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعُمِدُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفُسِهِ"۔<sup>(۳)</sup>

کہالیا کرنااس کے دل کے شہوانی خیال کو دور کر دےگا۔ (مسلم شریف)

حضرت جربر بن عبدالله نے فرمایا که میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ( کسی عورت یر) اجیا تک نظر بڑ جانے کے متعلق یو چھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھےنظر پھیر لینے کا حکم فرمایا۔ (مسلم)

حضرت بريده رضى الله تعالى عنه في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام في حضرت على رضى الله تعالى عندسے فر ما يا كدا ب علی! (اجنبی عورت پر) ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالوکہ احیا نک پڑجانے والی پہلی نگاہ تہمارے

حضرت جابررضى الله تعالى عندنے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آ گے آتی ہےاور شیطان کی شکل میں پیھیے جاتی ہے جب تم میں سے کسی کوغیرعورت اچھی معلوم ہو پھر اس کا خیال دل میں جم جائے تو وہ اپنی بیوی کے یاس چلاجائے اوراس سے ہمبستری کر لے اس لیے

�....�....�....�

المصابيح"، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة إلخ، الحديث: ٥٠ ١٦، ج١، ص ٥٤٢

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الأداب، باب نظر الفجاءة، الحديث: ٣٥\_(٢١٥) ص • ١٠١

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الأدب، باب ماجاء في نظرة الفجاءة، الحديث: ٢٤٨٦، ج٣، ص٢٠٥٦

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب النكاح، باب ندب من رأى إلخ، الحديث: ٩\_(١٣٠٣) ص٢٦٧، "مشكاة

# ا من گور کا گور کا گور نیجا

' ُ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امُسرَأَةٍ ثَيِّسبٍ إِلَّا أَنُ يَكُونَ نَساكِحًا أَوُ ذَا

'' عَنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ بِإِمُرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيُطَانُ "\_(٢)

کہ وہاں دو کےعلاوہ تیسراشیطان بھی ہوتا ہے۔ (ترمذی)

'' عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ السَّهِ أَفْرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الُمَوُ ثُ" ـ (٣)

" عَنُ أَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ كَانَ مَعَ إِحُدَى نِسَائِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ خبردار! کوئی مرد کسی ثنیبہ لیعنی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے مگر صرف اس حالت میں کہ وہ مردیا تو اس عورت کا شوہر ہویااں کامحرم۔ (مسلم شریف)

حضرت عمررضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا که کوئی مردکسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں جمع ہوتالیکن اس حال میں

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے كه حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا كهتم (غير) عورتول کے پاس جانے سے بچو،ایک انصاری نے عرض کیا یارسول الله! اگر و هعورت کا دیور ہوتو فر مایا د پورتو موت ہے یعنی وہ اور بھی خطرناک ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ایک بیوی کے ہمراہ

....."صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية إلخ، الحديث: ١٩ ـ (٢١٢٢) ص٩٩! ١

....."سنن الترمذي"، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إلخ الحديث: ١٤١٢، ج٢، ص ١٩٣١.

....."صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالاجنبية إلخ، الحديث: ٢٠\_(٢١٢٢) ص٩٩١١

المدينة العلمية (وكوت اسلان) •••••• عني شن ش: مجلس المدينة العلمية (وكوت اسلان)

مِلاهِ الْوَارُالِيَّةُ لِيْنَاكُ الْمِنْكُ لِيْنَاكُ الْمِنْكُ لِيْنَاكُ الْمِنْكُ لِيْنَاكُ الْمِنْكُ الْمِنْكِ الْمِنْكِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِ

تھاتنے میں ایک شخص سامنے سے گزراحضور نے اس کو بلا کر فر مایا اے فلاں! سن لے کہ یہ عورت میری فلاں بیوی ہے۔ وہ شخص بولا یارسول اللہ! جب میں کسی اور کے ساتھ بد گمانی نہیں کرتا تو معاذ اللہ آپ کے ساتھ بد گمانی کروں گا۔ سرکار اقدس نے فر مایا

فَدَعَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ يَا فُلانُ هَذِهِ زَوُجَتِى فُلانُهُ مَنُ كُنتُ أَظُنُّ بِهِ فُلانَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنُ كُنتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمُ أَكُنُ أَظُنُّ بِحَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَلَمُ أَكُنُ أَظُنُّ بِحَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنُ اللَّهُ سَالًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## 

## تنگدستی کے سبب ھلاکت...!

حضرت سیدنا ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر ، تمام نبیوں کے سرور ، دو جہاں کے تاجور ، سلطان ، محرو و برصلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و کہ مایا کہ: ''لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین دار کو اپنادین بچانے کیلئے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غارسے دوسری غار کی طرف بھا گنا پڑے گا تو جب ایساز مانہ ہوگا تو روزی اللہ عز وجل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی ، پھر جب ایساز مانہ آجائے گا تو آدمی آپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ملاک ہوگا ، آگراس کے بیوی بچے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا ، آگراس کے بیوی بے نہ ہوں تو وہ اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا ۔''

صحابہ کرام کیہم الرضوان نے عرض کیا، یارسول الله صلی الله علیه والے کیسے؟ فرمایا کہ:''وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کا موں میں مصروف کر دے گا۔''
(الرغیب والتر ہیب، کتاب الا دب، باب فی العزلة لمن لایامن۔۔۔الخ، رقم ۲۱، جسم ۲۹۹)

....."صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب إلخ، الحديث: ٢٣\_(٢١٤٣) ص ٩٤ ا

" عَنُ أَبِى هُ رَيُ رَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُنِي الزَّانِي حِينَ يَزُنِي وَهُوَ مُؤُمِنٌ" ـ (١)

''عَنُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الزِّنَا إِلَّا أَخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مِنُ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمُ الرَّشَا إِلَّا أَخِذُوا بالرُّعُبِ"۔(۲)

" عَنُ جَابِرِأَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامُرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحَدُّ ثُمَّ أُخُبرَ أَنَّهُ مُحُصنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ" - (٣)

( یعنی شادی شدہ ) ہےتو حضور نے اسے سنگسار کرادیا یعنی لوگوں نے پھروں سے مار مار کرا سے ہلاک کر دیا۔

''عَنُ ابُن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدُتُمُوهُ يَعُمَلُ

حضرت ابو ہر رہرہ رضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتاہے(اس وقت )مومن نہیں رہتا یعنی مومن کی صفات سے محروم ہوجا تا ہے۔ ( بخاری شریف )

حضرت عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں زنامچیل جاتا ہےوہ قوم قحط سالی میں ضرور مبتلا کی جاتی ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہوتی ہے وہ (اپنے رحمن کے) خوف و ہراس میں مبتلا رہتی ہے۔ (احمد، مشکوۃ)

حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے اسے کوڑے لگوائے پھر خبر دی گئی وہ محصن

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کوتم (حضرت)

....."صحيح البخاري"، كتاب المظالم والغضب، الحديث: ٢٣٧٥، ج٢، ص٢٢١

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عمرو بن العاص عن النبيصلي الله عليه وسلم ، الحديث: ٩ ٢٨٣ ، ج ٢ ، ص ٢ ٣ ، "مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، الحديث: ٣٥٨٢، ج ١ ، ص ٢ ٩٧

..... "سنن أبي داود"، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، الحديث: ٣٣٨م، ج٣، ص ١ ٠٠

مومود ۲۲۷ **مومود** زنااورلواطت

عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ

والمالية المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط

لوط علیہ السلام کی قوم کاعمل کرتے ہوئے یا وُ تو فاعل اور مفعول دونوں کوتل کردو۔ (ترمذی)

> ' عَنُ اِبُنِ عَبَّاسِ وَأَبِيُ هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى الله عَـليُـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَلُعُونٌ مَنُ عَمِلَ عَمَلَ قَوُم لُوطٍ رَوَاهُ رَزِين وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَلِيًا اَحُرَ قَهُمَا وَاَبَابَكُرِ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً "\_(٢)

حضرت ابن عباس و ابو ہر ررہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط کاعمل کرے وہ ملعون ہے۔(رزین) اورانہیں کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالى عنها سے مے كه حضرت على رضى الله عنه في فعل الله

بدکرنے والے اور کرانے والے دونوں کوجلا دیا اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیء نہنے ان دونوں پر دیوار گرا دی۔

(۱)..... یہاں اگر حکومت اسلامیہ ہوتی تو زانی کوسوکوڑے مارے جاتے پاسٹک سار کیا جاتا بعنی اس قدر پتھر ماراجا تا کہوہ مرجا تا مگراس حال میں زانی اورزانیہ کے لیے بیچکم ہے کہ مسلمان ان کا پورےطور پر بائیکا ٹ کریںان کےساتھ کھانا پینا، اُٹھنا، بیٹھنا،سلام وکلام اور ہرقتم کےاسلامی تعلقات ختم کردیں تاوفتیکہ تو بہ کر کے وہ اپنے گناہ سے بازنہ آ جائیں۔اگرمسلمان ایسانہیں کریں گے تو وہ بھی گنہ گارہوں گے۔

(۲).....لواطت کرنے والے جسمانی طور برچھی سخت سزا کے مسحق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جلادیا۔حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عند نے ان پر دیوارگرادی اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلا ہ والسلام نے تھم دیا کہ انہیں قال کردو۔اس سے پینہ چلتا ہے کہ میعل نہایت خبیث ہے بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے۔

ز مانهٔ موجود ہ میں لواطت کرنے والے اور کرانے والے کے متعلق بیچکم ہے کہ مسلمان ان سے پورے طور ر قطع تعلق کریں اوراس خبیث فعل سے باز آ جانے کے لیےان پراپنی طاقت بھراتی تختی کریں کہوہ اسپنے اس گندےخلافےفطرت فعل سے بازآ جائیں اگرمسلمان اپنی غفلت سے کام لے کرخاموشی اختیار کریں گے تو گنہ گارہوں گے۔

### 

....."سنن الترمذي"، كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد اللوطي، الحديث: ٢٢١ ، ج٣، ص١٣٤ ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، الحديث: ٣٥٨٣\_ ٣٥٨٣، ج١، ص٢٥٢\_ ٢٥٧.

المدينة العلمية (وعت اسلان) ••••••• تيث ش:مجلس المدينة العلمية (وعت اسلان) •••••••

''عَنُ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ أَبُغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" ـ (١)

''عَنُ ثَوُبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسِ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الُجَنَّةِ "\_(٢)

'' عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ قَالَ أُخُبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلِ طَلَّقَ امُرَأْتَهُ ثَلَاثَ تَطُلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُركُمُ "\_(")

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام فيفرما يا كهتمام حلال چيزول میں خدائے تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ (ابوداود)

حضرت توبان رضى الله تعالى عنه في كها كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جوعورت بغیر کسی عذر مقبول کے شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ (ترمذی، ابوداود)

حضرت محمود بن لبيدرض الله تعالى عنه نے فر مایا كه حضور علیہ الصلو ہ والسلام کوخبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں اکٹھی دی ہیں بیسنتے ہی حضور غضب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے پھر فرمایا کیا اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ (نسائی)

معلوم ہوا کہ یکبارگی تین طلاقیں دینی حرام ہیں۔مرقاۃ میں اسی حدیث کے تحت ہے:'' اَلْے حیدیُٹُ يَـدُلُّ عَـلَـى أَنَّ التَّـطُـلِيُـقَ بِـالشَّلاثِ حَـرَامٌ لِأَنَّـهُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لَا يَصِيرُ غَضُبَان إِلَّا

....."سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق، الحديث: ١٤٨٦، ج٢، ص٠٤٣٠

....."سنن الترمذي"، كتاب الطلاق واللعان إلخ، باب ما جاء في المختلعات، الحديث: ١٩١١، ج٢،

ص ٢ ٠ ، "سنن أبي داود"، كتاب الطلاق، باب في الخلع، الحديث: ٢٢٢٦، ج٢، ص ٠ ٣٩

....."سنن النسائي"، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه إلخ، الحديث: ٣٣٩٨، ص٥٥٢

بمَعُصِيَةِ اهـ" ـ (١)

' عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الُقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنِّي كُنتُ عندَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجُتُ بَعُدَهُ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُن الزُّبَيُر ومَا مَعَه إلَّا مِثُلُ هُدُبَة الثَّوُبِ فَقَال أَ تُرِيدِينَ أَنُ تَرُجِعِي إِلَى دِفَاعَةَ؟ فَـقَـالَتُ نَعَمُ قَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِيَ عُسَيُلَتَهُ و يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ "\_(٢) (بخارى، مسلم)

حضرت عا كشهرض الله تعالى عنها في فرمايا كدر فاعة قرظى کی بیوی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں رفاعہ کے پاس تھی تو انہوں نے مجھے طلاق دی چرمیری طلاق قطعی کردی لعنی مجھے تین طلاقیں دے دیں۔اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر (۳)سے نکاح کرلیا اور نہیں ہے ان کا (عضو) مگر کپڑے کے دامن کی طرح نرم (بعنی وہ ہمبستری کی قدرت نہیں رکھتے) تو حضور نے

فر ما یا کہتم لوٹ کرر فاعہ کے پاس جانا جا ہتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ،حضور نے ارشاد فر ما یا کہتم اس وقت تک ان کی طرف لوٹ کرنہیں جاسکتی ہو جب تک کہ عبدالرحمٰن سے تم اورتم سےوہ جنسی حظ نہ حاصل کرلیں۔ (بخاری مسلم)

(۱).....طلاق کی تین قسمیں ہیں۔رجعی، بائن اور مغلظہ ۔طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ شوہر عدت کے اندر رجعت کرسکتا ہےخواہ عورت راضی ہویا نہ ہو۔اور بعد عدت عورت کی مرضی سے نکاح کرسکتا ہے۔حلالہ کی ضرورت نہیں۔اورطلاق بائن کامطلب یہ ہے کہ عورت کی مرضی سے شوہر عدت کے اندر نکاح کرسکتا ہے۔اور عدت کے بعد بھی حلالہ کی ضرورت نہیں۔اور طلاق مغلّظہ کا مطلب بیہ ہے عورت بغیر حلالہ شوہراول کے لیے جائز <sup>(۴)</sup> نہ ہوگی۔ (۲).....حلالہ کی صورت ہیہ ہے کہ اگر عورت مدخولہ ہے تو عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے سے زکاح کرےاور بید دوسرا شوہراس سے وطی بھی کرےاب دوسرے شوہر کی موت یا طلاق کے بعد عدت پوری ہونے پر

..... "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، كتاب النكاح، الحديث: ٢٩٢٩، ج٢، ص ٣٣٦\_٢٣٨

....."صحيح البخارى"، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبى،الحديث: ٢٦٣٩، ج٢، ص ١٨٩، "صحيح

مسلم"، كتاب النكاح، باب لاتحل المطلقة ثلاثا إلخ، الحديث: ١١١\_ (١٣٣٣) ص ٠ هك

.....بفتح الزاء المنقوطة وكسر الباء الموحدة على وزن الامير ـ ٢٦ منه

.....رجعی، بائن اور طلاق مغلظه کی صورتیں بہار شریعت (حصه ۸) سے معلوم کریں۔۱۲ منه

يواد الموارية الموادية الموا

یملے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔اورا گرعورت مدخولہ ہیں ہے تو پہلے شوہر کے طلاق دینے کے فوراً بعد دوسر بے سے نکاح کرسکتی ہے اس لیے کہ غیر مدخولہ کے لیے عدت نہیں۔(۱) (عالمگیری، بہار شریعت وغیرہ)

حدیث شریف میں حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر جولعنت آئی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ا یجاب وقبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے۔اورا گرا یجاب وقبول میں حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو کوئی قباحت نہیں بلکہا گر بھلائی کی نیت ہوتو مسخق اجر ہے۔

در مختار مع ردالحتار جلد ٢، ١٠٥٠ ميس ب:

یعنی حلاله کرنے والے اور حلاله کرانے والے براس صورت میں لعنت کی گئی ہے جب کدا یجاب وقبول میں حلالہ کی شرط لگائی جائے ۔مثلاً مردعورت سے یوں کے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیااس بات پر کہ

''لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ بِشَرُطِ التَّحْلِيل كَتَزَوَّ جُتُكِ عَلَى أَنُ أَحَلِّلَكِ أَمَّا إِذَا أُضُمَرَ ذَلِكَ لَا يِكُرَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ مَأْجُورًا لِقَصْدِ الْإصْلَاحِ"ـ(٢)

تو شوہراوّل کے لیے حلال ہُوجائے کیکن اگر حلالہ کی نبیت دل میں ہو(اورایجاب وقبول میں حلالہ کی شرط کا ذکر نہ آئے ) تواس میں کوئی قباحت وکراہت نہیں بلکہا گراصلاح کی نبیت سے ہوتو موجب اجرہے۔

(m).....طلاق دینا جائز ہے کیکن بغیر وجہ شرعی ممنوع ہے۔

(٣).....وجه شرعی موتو طلاق دینا مباح ہے بلکه اگر عورت شوہر کو یا دوسروں کو تکلیف دیتی مویا نمازنه یر هتی ہوتو طلاق دینامستحب ہے۔ (۳) (بہار شریعت)

(۵).....ا گرشو ہر نامرد ہے یااس پرکسی نے جادوکردیا ہو کہ ہمبستری نہیں کریا تااوراس کے ازالہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی توان صورتوں میں طلاق دیناواجب ہے۔اگر طلاق نہیں دیے گاتو گنہ گار ہوگا۔(^) (بهارشریعت بحواله درمختاروغیره)

## �-...-�-...-�-----�

...... "بهارشريت"، ج٢٦ص ١٤٤، "الفتاوي الهندية"، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به، ج ا ، ص**۳۵**۳

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الطلاق، مطلب في حيلة إسقاط عدة المحلل، ج٥، ص ٥.١ ..... "بهارشر بعت"، ج۲،ص•۱۱.

..... "بهارشر بعت"، ج٢،ص١١، "الدر المختار"، كتاب الطلاق، ج٧، ص١ ١ ٢ ـ ١ ١ م وغيره

🛹 🏎 💘 ثيث ش:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) 🏎 👡 😘 🍀

حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ سُبیعہ اسلمیہ کوشو ہر کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد بچہ تولد ہوا توحضور عليه الصلوة والسلام كي خدمت مين حاضر موئين اور نکاح کی اجازت طلب کی ۔حضور نے ان کو اجازت دے دی توانہوں نے نکاح کرلیا۔ (بخاری شریف)

''عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسُلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعُدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ فَجَاءَ تِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَاأُذَنتُهُ أَنُ تَنُكِحَ فَأَذنَ لَهَا فَنَكَحَتُ " (١)

معلوم ہوا کہ بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔جبیبا کہ پینخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ "علات حاملِ وضع حمل ست"۔

(اشعة اللبعات، جلل سوم ص١٨٨)

اور بیوه اگر حاملہ نہ ہوتواس کی عدت جارمہینہ دس دن ہے۔جبیبا کہ پارہ ۲۔رکوع ۱۲ میں ہے: {وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَنَامُ وَنَ أَزُواجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ٱلْهِبَعَةَ ٱشْهُرٍ وَّعَشُرً ﴾ ـ

اور طلاق والی عورت اگر حاملہ ہوتو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔جبیبا کہ پارہ ۲۸ ۔رکوع کا میں ہے: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجِلُهُنَّ أَنُ يَّضَعُنَ حَبْلَهُنَّ ﴾ -

اور طلاق والی مدخولہ عورت اگر آئے سے بیچنی بیچین سالہ یا نابالغہ ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے۔جیسا کہ پارہ ۲۸ سورة طلاق ميں ہے: {وَا لِّيْ يَكِسُنَ مِنَ الْهَجِيْضِ مِنْ نِسَا بِكُمْ إِنِ الْهَ تَتُدُفَعِدَّ تُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُرٍ وَّا أَيْ كُلُمُ يَحِضُنَ ﴾-

اور طلاق والى مدخوله عورت اگر حامله نابالغه يا پچپن ساله نه هویعنی حیض والی موتو اس کی عدت تين حيض ہے۔خواہ یہ تین حیض تین ماہ یا تین سال یا اس سے زیادہ میں آئیں کے ماقالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْهُ طَالَّا فُتُ

....."صحيح البخاري"، كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال إلخ، الحديث: • ٣٣، ٣٠، ص٥٠٠. ....."اشعة اللمعات"، كتاب النكاح، باب العدة، الفصل الأول، ج٣، ص١٨٨. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوْعِ اللهِ ٢، ركوع ١١)

اورطلاق والى غير مدخوله عورت كے ليے كوئى عدت نہيں جيساك پار ٢١٥ ركوع ١٠ ميں ہے: ﴿إِذَا نَكُحُتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْتَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّاقٍ ﴾-

عوام میں جومشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت تین مہینہ تیرہ دن ہےتو یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ۔



### عورت کا اجنبی کے گھر ملازمت کرنا کیساء

**سوال**: کیاعورت اجنبی کے گھر ملازمت کرسکتی ہے؟

**جے اب**: یا پچ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے جنانچے میرے آقاعلی حضرت امام اہلسنت مجدد دین وملت مولا ناشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فر ماتے ہیں یہاں یائج شرطیں ہیں:

- (۱).....کپڑے باریک نہ ہوں، جن سے سرکے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چکے۔
- (۲).....کپڑے تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی ہیئات (لیعنی سینے کا ابھاریا ینڈ لی وغیرہ کی گولا کی وغیرہ) ظاہر کریں۔
  - (۳)..... بالوں با گلے با پیٹ یا کلائی باینڈ لی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔
  - (۴).....بھی نامحرم کے ساتھ خفیف (لیعنی معمولیسی) دیر کے لیے بھی تنہا کی نہ ہوتی ہو۔
- (۵).....اوس کے وہاں رہنے پایا ہرآنے جانے میں کوئی مظنہ فتنہ ( فتنہ کا گمان ) نہ ہو۔ یہ بانچوں شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں اوران میں ایک بھی کم ہے تو ( ملازمت وغیرہ )حرام۔ ( فتاوی رضویہ ج،۲۲ ہص ۲۲۸ )

### لمحة فكريه

جہالت و ہے باکی کا دور ہے مذکورہ پانچے شرا ئط بڑمل فی زمانہ شکل ترین ہے، آج کل دفاتر وغیرہ میں مردوعورت معاذ اللہ عز وجل انتھے کام کرتے ہیں اور یوں ان دونوں کیلئے بے بردگی ، بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریب بہ ناممکن ہے لہذاعورت کو جا ہے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بحائے کوئی گھریلوکسب اختیار کیا جائے۔

( پر دے کے بارے میں سوال جواب ص• ١٦)

## كال اور حمام جاثور

''عَنُ جَابِرِ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابِ مِنُ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخُلَبٍ مِنُ الطَّيُرِ"\_(١)

'' عَنُ سَفِيْنَةَ قَالَ أَكَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُمَ حُبَارَى"\_(٢)

''عَن أَبِى مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحُمَ الدَّجَاجِ" ـ (٣)

'' عَن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحُشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ مَعَكُمُ مِنُ لَحُمِهِ شَيُءٌ قَالَ مَعَنَا رِجُلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا" ـ (٣)

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه في كها كدر سول كريم عليه الصلاة والتسليم نے گھر بلو گدھوں ، خچروں ، درندوں اور پنجہ سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کوخیبر کے دن حرام قرار دیا۔ (ترمذی)

حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں نے سِر کارِ دوعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا ہے۔ (ابوداود)

حضرت ابوموسی رضی الله تعالی عند نے فر مایا که میں نے رسولِ كريم عليهالصلاة والتسليم كومرغ كالكوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھاہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے نیل گائے دیکھا تو شکار کیا حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوشت کا کچھ حصہ ہے؟ عرض کیا ہاں،اس کی

....."سنن الترمذي"، كتاب الأطعمة، باب ماجاء في كراهية إلخ، الحديث: ٣٨٣ ا ، ج٣، ص ١٥٢

....."سنن أبي داود"، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الحباري، الحديث: ٣٤٩٧، ج٣، ص٩٩٩

....."صحيح البخاري"، الحديث: ١ 2 3 40، ج٣، ص١٢٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصيد والذبائح،

الحديث: ۲۱۱۲، ج۲، ص♦٨

....."صحيح البخاري"، كتاب الجهاد والسيو الحديث: ٢٨٥٣، ج٢، ص ٢٦، "صحيح مسلم"، كتاب

ران ہے،حضور نے اس کو قبول فر مایا اور کھایا۔ (بخاری مسلم)

'' عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَان وَدَمَانِ الْمَيْتَتَانِ الْحُوثُ وَالْجِرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ"\_(١)

' عَنُ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا أَلُقَاهُ الْبَحُرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوه" ـ (٢)

" عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعُلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِقَتُلِ الُحَيَّاتِ وَقَالَ مَنُ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائرٍ فَلَيُسَ

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها نے کہا که سر کا رِاقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہمارے لیے دومردار جانوراور دوخون حلال کیے گئے ہیں۔مردار جانورتو مجھلی اور ٹڈی ہیں اور دوخون کیجی اور تل ہیں۔ (احد، ابن ماجه، مشكوة)

حضرت جابر رضی الله تعالی عندنے کہا کدرسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دریا نے جس مجھلی کو باہر یچینک دیاا سے کھاؤاور جو یائی میں مرکز تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ۔ (ابوداود، ابن ماجبہ)

حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص اس ڈرسے نہ مارے کہ

دوسرے سانپ اس سے بدلہ لیں گے تو ہمارے طریقے پڑئیں ہے۔ (شرح السنة ، مشکوة)

الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، الحديث: ٢٠ ـ (١١٩٦) ص١١٣

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر بن خطاب، الحديث: ٥٤٢٤، ج٢، ص ١٥ م، "سنن ابن ماجه"، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، الحديث: ١٨ ١٣٣، ج١٩، ص٢٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصيد والذبائح، باب مايحل أكله إلخ، الحديث: ٢٣٢ ، ٢م، ج٢، ص١٨٨ ....."سنن أبى داود"، كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، الحديث: ٣٨١٥، ٣٣٠، ج٣٠، ص ٢ • ٥، "سنن ابن ماجه"، كتاب الصيد، الحديث: ٣٢٢٤، ج٣، ص ٥٨٨

....."شرح السنة"، كتاب الطب والرقى، باب قتل الحيات، الحديث: ١٥٨ ٣، ج٢، ص٢٨٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصيد والذبائح، باب ما يحل أكله وما يحرم، الحديث: ١٣٨، ٣١، ح٢، ص٨٥

**↔ ۲۳۵ میل اور حرام جانور** ۳۳۵ م

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ رسول کریم علیه الصلاة والسلام نے فرمایا که جو شخص گرگٹ یا پھیگلی کو پہلی ضرب میں مارےاس کے نامہُ اعمال میں سونیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس ہے بھی کم ۔ (مسلم شریف)

' 'عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّل ضَرْبَةٍ كُتِبَتُ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِك" ـ (١)

(1).....غُرَابُ الْأَبُقَع لِيني وه كوّا جوم داركها تا بحرام بدر مختار ميں ب: لَا يَحِلُّ الْغُرَابُ الْأَبُقَعُ الَّذِى يَأْكُلُ الُجِيَفَ لِأَنَّهُ مُلْحَقُّ بِالْخَبَائِثِ

اورمہوکا کہ بیکو ہے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے حلال ہے۔(۲) (ردالحتار)

- (۲).....مجیحلی کےعلاوہ یانی کےسب جانورحرام ہیں۔جیسے کچھوا،مگر مچھ، وغیرہ۔
- **(٣)**.....جھینگا کے محصلی ہونے میں اختلاف ہے لہذااس سے بچنا بہتر ہے۔<sup>(٣)</sup> (بہارشریعت)
- (م )..... یانی میں کوئی الیی چیز ڈال دی کہ جس ہے مجھلی مرگئی اور بیہ معلوم ہے کہاس چیز کے ڈالنے سے مری ہےتووہ مجھلی حلال ہے۔<sup>(۴)</sup> (درمختار)
- (۵).....خرگوش جو بلی کی طرح ایک تیز رفتار جانور ہوتا ہے حلال ہے، ہدایہ سفحہ ۲۵ میں ہے:'' لَا بَـأْسَ بِأَكُلِ الْأَرْنَبِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَ مِنْهُ حِينَ أَهْدِيَ إِلَيْهِ مَشُوِيًّا وَأَمَرَ أَصُحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ بِالْأَكُلِ مِنْهُ ''۔(۵)

## �-...-�-...-�-----�

....."صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، الحديث: ٢٣ ١ \_ (٢٢٣٠) ص ٢٣٠١ ا

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الذبائح، ج ٩، ص ٩ ٠ ٩

..... ''بہارِشریعت''،حصہ یانز دہم،ص۲۶۱.

....."الدر المختار"، كتاب الذبائح، ج ٩، ص ٢ ١ ٥

....."الهداية"، كتاب الذبائح، فصل فيمايحل أكله وما لايحل، ج٢، ص٢٥٢.

' ْعَنِ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عند في كها كه مين نے عرض کیایارسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللَّهِ أَرَأَيُتَ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيُسَ مَعَهُ ہم میں سے سی کوشکار ال جائے اور اس کے یاس سِكِّين للهُ أَيذُبَحُ بِالْمَرُوةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ حچری نہ ہوتو کیا وہ پھراور لاکھی کی چپجی ہے اس کو أَمُورِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ "\_(') ذنح كرسكتا ہے؟حضور نے فر ما يا الله كا نام لے كرجس چيز سے حيا ہوخون بہاؤ۔( ذنح كاحق ادا ہوجائے گا )۔ (ابوداود،نسائی،مشکوة)

حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کتے یا بازکوتم نے سکھایا ہواور پھراللّٰد تعالی کا نام لے کراس کوشکار پر چھوڑ و توجس جانور کووہ تمہارے لیے پکڑ رکھ (اورخود نہ کھائے) تواس کوتم کھالو۔ میں نے عرض کیا اگر چہ وہ شکار کو مار ڈالےحضور نے فر مایا

''عَنُ عَدِيٍّ بُنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَّمُتَ مِنُ كَلُبٍ أَوُ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكُرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ مِمَّا أَمُسَكَ عَلَيُكَ قُلُتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمُ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمُسَكَهُ عَلَيْكَ "\_(۲)

جب شکارکو مارڈ الےاورخوداس میں ہے کچھ نہ کھائے تو شکارکواس نے تیرے لیے بکڑر کھاہے۔(ابوداود،مشکوۃ)

حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلاة والسلام نے فرما يا كه جو شخص مو ليثى كى حفاظت

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّخَذَ كَلُبًا إِلَّا

....."سنن أبى داود"، كتاب الضحايا، باب في الذبيحة با لمروة، الحديث: ٢٨٢٨، ج٣، ص١٣١، "سنن النسائي"، كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود، الحديث: ٨ • ٣ م، ص ١ ١ ك، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصيد والذبائح ، الفصل الثاني، الحديث: ١ ٨ • ١ ، ج٢ ، ص ٢.٧

....."سنن أبى داود"، كتاب الصيد، باب في الصيد، الحديث: ٢٨٥١، ج٣، ص١٢٨، ، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصيد والذبائح، الفصل الثاني، الحديث: ٨٣ • ١٦، ج٢، ص ٢.٧

وَ الله المدينة العلمية (وكوت اسلام) ••••••• المدينة العلمية (وكوت اسلام) •••••••

كَلُبَ مَاشِيَةٍ أَوُ صَيُدٍ أَوُ زَرُعِ انْتَقَصَ مِنُ أَجُرِهِ كُلَّ يَوُمِ قِيْرَاطُّ "-(1)

مقدار میں اس کا تواب کم ہوگا۔ (بخاری مسلم)

"عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوُقَهَا بغَيُر حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَن قَتُلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّهَا؟ قَالَ اَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقُطَعُ رَأْسَهَا فَيَرُمِي بِهَا" ـ (٢)

' ْعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا أَقُوامًا حَدِيثٌ عَهُدُهُمُ بِشِرُكٍ يَأْتُونَنَا بِلَحُمَانِ لَا نَدُرِي أَيَذُكُرُونَ اسُمَ اللَّهِ عَلَيُهَا أَمُ لَا قَالَ اذُكُرُوا أَنْتُمُ اسُمَ اللَّهِ وَ كُلُوا '' ـ (۳)

یا شکار کرنے یا کھیت کی نگہبانی کے مقاصد کے علاوہ صرف شوق کے لیے کتا پالے توروزاندایک قیراط کی

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهاس روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چڑیایاا*س سے بڑے پرندے کو*ناحق مار*ے*تو خدائے تعالی اس کے متعلق بھی بازیرس کرے گا۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ! برندوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا أنہیں ذیح كرے تو كھائے نہ بيك سركاك كر بھینک دے۔ (احمد،نسائی،مشکوة)

حضرت عا كشهرض الله تعالى عنها في فرمايا كه صحابه كرام نے عرض کیا یارسول اللہ! یہاں کچھ قومیں رہتی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب ہے ( یعنی نومسلم ہیں)وہلوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ذرج کے وقت وہ خدائے تعالی

کانام لیتے ہیں یانہیں۔حضور نے فر مایا کہتم بسم اللہ کہواور کھاؤ۔ ( بخاری )

....."صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب إلخ ، الحديث: ٣٣٣٢، ٢٠، ص ٩٠٩، "صحيح مسلم"، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب إلخ، الحديث: ٥٨\_(٥٧٥) ص ٠ ٨٨ ....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، الحديث: ٢٥٦٢، ج٢، ص٧٢٥، "سنن النسائي"، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفورا بغير حقها، الحديث: ٢٣٥٢، ص ٠ ٢ ٤، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصيد والذبائح، الحديث: ٩ ٢ ٠ ٣ ، ٢ ، ص ٧٤ ....."صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس إلخ، الحديث: ٥٤ • ٢، ج٢، ص

الله المدينة العلمية (ووت اللاي) 🗝 🗝 😘 💸 🗫 🗫 💸

يود حمد النوار المائيني مممد ٢٣٨ لمهم شكارا ورذنح

حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کدرسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب (جانور) ذیج کرنا جا ہوتو ٹھیک سے ذیج کرو۔ اپنی چھُرى كوتيز كرلواور ذبيح كوتكليف نه پہنچاؤ۔ (مسلم)

" عَنُ شَـدَّادِ بُنِ أُوسِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَبَحُتُمُ فَأَحُسِنُوا اللَّابُحَ وَلَيحدَّ أَحَدُكُمُ شَفُرَتَهُ فَلْيُرِ حُ ذَبِيحَتَهُ" ـ (١)

- (۱)..... ذبح میں جاررگیں کاٹی جاتی ہیں۔''حلقوم''جس میں سانس آتی جاتی ہے۔''مری''جس سے کھانا پانی اتر تا ہے، ان دونوں کے اغل بغل اور دورگیس ہوتی ہیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے۔ان کو '' ودجین'' کہتے ہیں۔(۲) (درمختار، بہارشریعت)
  - (۲).....چاررگوں میں سے تین کٹ گئیں یا ہرا یک کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ذبیجہ حلال ہے۔
    - (۳).....مشرک اورو ہانی مرتد دہریہ نیچری کا ذبیحہ حرام ومردارہے۔
- (۴)..... ہندونے کہا کہ بیمسلمان کا ذبیحہ ہے تواس کا کھانا جائز نہیں۔اورا گریہ کہا کہ میں مسلمان سے
- خريد كرلايا مول تواس كا كهانا جائز ہے۔ در مختار ميں ہے: 'أَصُلُهُ أَنَّ خَبَرَ الْكَافِرِ مَقْبُولٌ بِالْإِجْمَاعِ فِي المُعَامَلاتِ لَا فِي الدِّيَانَاتِ ـ ''(")
- (۵).....زن كرنے ميں قصداً بِسُم الله الله أَكْبَ رنه كها توجانور حرام باور بحول كراييا مواتو حلال ہے۔(۴) (ہدایہ،جلد چہارم ص۱۹، بہارشریعت)
- (٢)....اس طرح ذبح كرنا كه چيرى حرام مغزتك پہنچ جائے يا سركٹ كرجدا ہوجائے مكروہ ہے۔ مگروہ ذبیحہ کھایا جائے گالیعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔(۵) (مدایہ، بہار شریعت)

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الصيد إلخ، باب الأمر باحسان إلخ، الحديث: ٥٥\_ (٩٥٥) ص٠٨٠. ا ..... "بهارِشريعت"، حصه پانزدمم ، ص ١١٥، "الدر المختار"، باب الذبائح، ج ٩، ص ١ ٩ ٩٣٤ م.

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحظر والإباحة، ج ٩، ص ٩٢٩

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، حصه يانزدهم ، ص ١١٩، "الهداية"، باب الذبائح، ج٢، ص ٢٣٠.

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشريعت"، حصه پانزد مم ص ۱۱۸ "الهداية"، باب الذبائح، ج ۲، ص • ۳۵.

النوار الورذع 🕶 🕶 شكاراورذع

(2) .....بکری اور بھینس وغیرہ میں بائیس چیزیں ناجائز ہیں: ا۔ او جھڑی، ۲۔ آئتیں، ۳۔ مثانہ، ۲۰ فون جو ۵۔ ذکر یعنی علامت نر، ۲ فرج یعنی علامت مادہ، ۷۔ پاخانہ کا مقام، ۸۔ رگوں کا خون، ۹۔ گوشت کا خون جو ذکر کے بعد گوشت میں نکلتا ہے، ۱۰۔ دل کا خون، ۱۱۔ جگر کا خون، ۱۲۔ طحال کا خون، ۱۳۔ پت، ۱۲۔ یعنی وہ زرد پانی جو کہ پتہ میں ہوتا ہے، ۱۵۔ غدود، ۱۲۔ حرام مغز، کا۔ گردن کے دو پٹھے جوشانوں تک کھنچ رہتے ہیں، ۱۸۔ ناک کی رطوبت، ۱۹۔ نطفہ خواہ نرکی منی مادہ میں پائی جائے یا خوداس جانور کی منی ہو، ۲۰۔ وہ خون جورحم میں نطفہ سے بنتا ہے جا ہے اعضا بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، ۲۲۔ پچہ تام الخلقت یعنی جورحم میں پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلایا بغیر ذرح مرگیا۔

(• 1) ...... کوئے ہوئے شکاری جانور کی پہچان یہ ہے کہ اگر شکار پر چھوڑ اجائے تو حجے ہوئے اور روکا جائے تو رک جائے اور شکار کے ہوئے جائے اور روکا جائے تو رک جائے اور شکار کیے ہوئے جانور کو مالک کے لیے چھوڑ رکھے اس میں سے پچھ نہ کھائے۔ تفسیر جلالین ص: ۹۳ میں ہے: عَلَامَتُهَا أَنُ تُسْتَرُ سَلَ إِذَا أُرُسِلَتُ وَتُنُوزَ جَرَ إِذَا زُجِرَتُ وَتُمُسِكَ الصَّيْدَ وَلَا تَأْكُلُ مِنُهُ۔ (۳)

<sup>.....&</sup>quot;التفسيرات الأحمدية"، سورة البقرة، ص ٢٥

<sup>.....&</sup>quot;خزائن العرفان"، ص٩٩١.

<sup>.....&</sup>quot; التفسير الجلالين"، پاره ٢، سورة المائدة، ص٩٥

(۱۲).....جو شکار شوقیه محض بغرض تفریح هو، بندوق غلیل کا هوخواه مچهلی کا روزانه هوخواه کبهی مطلقاً

بالاتفاق حرام ہے۔ درمختار، كتاب الصيد ميں ہے۔ هُوَ مُبَاحٌ إِلَّا لِلتَّلَهِّى كَمَا هُوَ ظَاهرٌ "۔ (<sup>۳)</sup>

(۱۳) کیسی بعض لوگ مجھلیوں کے شکار میں زندہ مجھلی یا زندہ مینڈ کی کانٹے میں پروِدیتے ہیں اوراس سے

بڑی مجھلی پھنساتے ہیں ایسا کرنامنع ہے۔ کہاس سے جانورکوایذادینا ہے۔اسی طرح زندہ گھنیسا (کیچوا) کا نٹے مدر کے برن میں منع منع من کرنا ہوں کہ اس کے جانورکوایذادینا ہے۔اسی طرح زندہ گھنیسا (کیچوا) کا نٹے

میں پروکرشکارکرتے ہیں یہ بھی منع ہے۔ (<sup>۱۲)</sup> (بہارشریعت، جلد ہفد ہم ص ۲۷۳)

اله) .....بعض لوگ قصاب کے پیشہ کو مکروہ سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی کراہت کا قول کسی سے منقول نہیں۔(۵) (بہار ثریعت بحوالہ ردامختار)



## سردرد کا ثواب

حضرت سیدناابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ الله عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العبو بسلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: ''مومن کا سر در داور وہ کا نثاجواسے چجستاہے بااسے جو چیز تکلیف دیتی ہے اس کے عوض اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کا درجه بلند فرمائے گا اور اس کے گناہ مٹادےگا۔

مٹادےگا۔

(شعب الایمان، باب فی الصر علی المصائب، رقم ۹۸۷۵، ج ۲،ص ۱۲۸)

<sup>..... &</sup>quot;بهار شريعت"، حصه بقد جم ، ص ١٤، "رد المحتار"، ج ١٠ ص ٩ م.

<sup>.....&</sup>quot;الفتاوي القاضي خان"، كتاب الصيد والذبايح، ج٢، ص ٣٣٨

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الصيد، ج٠١، ص٥٣

<sup>..... &#</sup>x27;'بہارِشر لعت''، حصہ ہفد ہم ، ص•۳۰.

<sup>..... &</sup>quot;بهارِشر لعت"، حصه هفد جم ، ص ۱۸.

"عَنُ زَيُدِ بُنِ أَرُقَهَ قَالَ قَالَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا

رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعُرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنُ الصُّوفِ حَسَنَةٌ" ـ (١)

کے ہربال میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ (احمد،ابن ماجه) حضرت عا نشهرض الله تعالى عنها نے كہا كه رسول كريم

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنُ عَمَل يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إلَى اللَّهِ مِنُ إهْرَاق الدَّم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشُعَارِهَا وَأَظُلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانِ قَبُلَ أَنُ يَقَعَ بِالْأَرُضِ "\_(٢)

آدم کا کوئی عمل خدائے تعالی کے نزدیک خون بہانے (لیعنی قربانی کرنے)سے زیادہ پیارانہیں اوروہ جانور قیامت کے دن اینے سینگوں ، بالوں ، کھروں کے ساتھ آئے گااور قربانی کاخون زمین

یر گرنے سے قبل خدائے تعالی کے نز دیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ (تر مذی، ابن ماجه)

....."المسند" أحمد بن حنبل، حديث زيد بن أرقم، الحديث: ٣٠ ١٩ ، ج٧، ص٨٥، "سنن ابن ماجه"، كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية، الحديث: ٢٤ ١ ٣، ج٣، ص ١ ٥٣١

....."سنن الترمذي"، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في فضل الأضحية، الحديث: ٩٨ ١٩٨، ج٣٠،

ص ٢٢ ١ ، "سنن ابن ماجه"، كتاب الأضاحي، الحديث: ٢٦ ١ ٣ ، ج٣، ص • ٥٣٠

حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عند نے فر مایا که حضور

علیدالصلاة والسلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول

الله! يقربانيال كيابي، آپ نے فرمايا ية تهارے

باپ حضرات ابراہیم علیہ اللام کی سنت ہے۔ صحابہ

نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا اس سے ہم کو ثواب

ملےگا۔؟ فرمایا ہربال کے بدلے ایک نیکی ہے عرض

كيا اوراون يارسول الله! توآب في فرمايا كماون

عليه الصلاة والسلام في فرمايا كمقرباني كايام مين ابن

" عَنُ حَنَسِ قَالَ رَأَيُتُ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبْشَين فَقُلُتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّى عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّى عَنْهُ" ـ (١)

" عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدَ سَعَةً وَلَمُ يُضَحِّ فَلَا يَقُرُبَنَّ مُصَلَّانَا" ـ (٢)

" عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيتُمُ هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ أَنْ يُضَحِّى فَلْيُمُسِكُ عَنُ شَعُرهِ وَأَظُفَارِهِ" ـ (٣)

حضرت حنش رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں نے حضرت على كرم الله تعالى وجهدكودود في ذرج كرتے ہوئے دیکھامیں نے بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوة والسلام نے مجھے وصیت فرمائی ہے

کہ میں حضور کی جانب سے قربانی کیا کروں تو میں ( دوسرا دنبہ حضور کی جانب سے ) قربانی کررہا ہوں۔ ( ابوداود ) حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنه نے کہا که حضور علیه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نه کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہر کزنہ آئے۔ (ابن ماجبہ)

حضرت أمسلمه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه جبتم بقرعيد كا جا ندد یکھواورتم میں کا کوئی قربانی کرنا جائے تو اس کو عاہیے کہ بال منڈانے ،تر شوانے اور نا<sup>خ</sup>ن کٹوانے سے رکا رہے۔ (مسلم)

(۱)....قربانی کے مسکے میں صاحبِ نصاب وہ خص ہے جوساڑھے باون تولہ جا ندی یا ساڑھے سات توله سونا كامالك ہوياان ميں ہے كسى ايك كى قيمت كاسامانِ تجارت ياسامانِ غير تجارت كامالك ہواورمملوكه چیزیں حاجت اصلیہ سےزائد ہوں۔

(٢).....جوما لكِ نصاب اينے نام سے ايك بارقر بانی كر چكاہے اور دوسرے سال بھی وہ صاحب نصاب ہےتو پھراس پراپنے نام سےقربانی واجب ہےاور یہی حکم ہرسال کا ہے۔

<sup>..... &</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، الحديث: • ٢٤٩، ج٣، ص١٢٢ ....."سنن ابن ماجه"، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة أم لا، الحديث: ٣١٢٣، ج٣، ص ٥.٢٩ ....."صحيح مسلم"، كتاب الأضاحي، باب النهي من دخل إلخ، الحديث: ١٩٢١) ص٩٩٠١

النوار المنافقين مده ٣٤٣ ٥٠٠٠ قرباني حدیث میں ہے۔ 'إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهُل بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضُحِيَّةً ''۔ (') (ترندی) (m).....ا گرکوئی صاحبِ نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے دوسرے کی طرف سے کردے اوراینے نام سے نہ کریتو سخت گنہ گار ہوگالہذاا گر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چا ہتا ہے تواس کے لیے ایک دوسری قربانی کاانتظام کرے۔ (م) .....بعض لوگوں کا جو بیرخیال ہے کہ' اپنی طرف سے زندگی میں صرف ایک بار قربانی واجب ہے'' شرعاً غلط اور بے بنیاد ہے اس لیے کہ مالک نصاب پر ہرسال اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔ (۵).....دیبات میں دسویں ذی الحجہ کو طلوع صبح صادق کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہے کیکن مستحب لِلتَّضُحِيَةِ فِي حَقِّ أَهُلِ السَّوَادِ بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ ''\_('') (۲).....شهرمین نمازعید سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔<sup>۳)</sup> (بہارشریعت) (۷).....شهری آ دمی کو قربانی کا جانور دیهات میں بھیج کرنمازعید سے پہلے قربانی کرا کے گوشت کوشهر میں من البناجائز ہے۔در مخارم روالحتار جلد پنجم ص٢٠٩ ميں ہے۔ 'حِيلَةُ مِصْرِيِّ أَرَادَ التَّعُجِيلَ أَن يُخُرِجَهَا لِخَارِجِ الْمِصْرِ فَيُصَحِّى بِهَا إِذَا طَلَعَ الْفَجُرُ ''\_(^) (٨)....قرباني كاچمڑا يا گوشت يااس ميں كى كوئى چيز قصاب ياذن كرنے والے كواجرت ميں ديناجا ئرنہيں۔ ورمِحْتَارِ مِينَ بِهِ أَجُو الْجَزَّارِ مِنْهَا "\_(4) (٩)....قربانی کا گوشت کا فرکودینا جائز نہیں۔(۲) ....."سنن الترمذي"، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، الحديث: ٣٣، ١٥٢٣ ، ج٣، ص ١٤٥ ....."الفتاوي الهندية"، كتاب الأضحية، الباب الثالث في وقت الأضحية، ج۵، ص۵ ٢.٩ ..... "بهارِشر بعت"، حصه یانز دہم ،ص ۱۳۷ ....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الأضحية، ج ٩ ، ص ٩ ٢٩ ....."الدر المختار"، كتاب الأضحية، ج 9، ص ٥٣٣٠. ..... "بهارشر بعت"، حصه یا نز دیم ، ص ۱۲۴.

وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمِيةُ (وَوَتَ اللَّهُ) •

(• 1)....قربانی کے جانورکو ہائیں پہلوپراس طرح لٹائیں کہاس کا منہ قبلہ کی طرف ہواورا پنادا ہنا پاؤں اس کے پہلوپر کھیں اور ذبح سے پہلے بیدعا پڑھیں۔

'' إنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنُ الْمُشُوكِينَ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا مِنُ الْمُسُلِمِينَ فِي أَللَّهُ مَنْكِ وَلَكَ بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ '' پِرِ صَحَ هُوئَ تِيزَ چِرى سَوْنَ وَلَكَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ '' پِرْ صَحَ هُوئَ تِيزَ چِرى سَوْنَ وَكَكَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ '' پِرْ صَحَ هُوئَ تِيزَ چِرى سَوْنَ وَكَكَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ '' پِرْ صَحَ هُوئَ تَيزَ چِرى سَوْنَ وَكَكَ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ '' پِرْ صَحَ هُوئَ مَنْ حَلِيلِكَ قَرَانَى النَّهُ اللَّهُ مَا تَقَبَّلُ مِنْ كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' اورا كردوسر \_ كي طرف ابْرواهِيمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' اورا كردوسر \_ كي طرف سِينَ كَ بَعَدُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' اورا كردوسر \_ كي طرف سِيدَنَ كَرَتا سَاتُو مِنِّي كَاجِلُهُ مِنْ كَ بِعِداسَ كانام ل \_ (1)

## کیا پرده ضروری نهیں؟

سوال: "آج کل پرده ضروری نہیں "ایسا کہنا کیساہے؟

جواب: اس طرح کے کلمات کہناا نہائی حماقت وجہالت اور نہایت ہی بخت بات ہے اس طرح کے کلمات سے مطلقا پر دہ کی فرضیت کے انکار کا اظہار ہوتا ہے اور سرے سے پر دے کی فرضیت ہی کا انکار کفر ہے البتہ پر دہ کی فرضیت کا قائل ہے مگر پر دے کی کسی خاص نوعیت (یعنی مخصوص طرز) کا انکار کرتا ہے جس کا تعلق ضروریات دین سے نہیں تو پھر حکم کفرنہیں لیکن یہ کسی مسلمان سے متصور نہیں کہ وہ مطلقا پر دے کی فرضیت کا انکار کرے۔

### مخلوط تعليم

سوال: مخلوط العليم (Co-Education) كي بارے ميں كيا حكم ہے؟

**جے واب**: بالغان کی مخلوط تعلیم کا سلسلہ سرا سرنا جائز وحرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کیونکہ اس میں شرعی پر دہ کے تقاضے پور نے ہیں ہوتے۔

...... 'بهارشر بعت'، حصه پانز دیم م**ن ۵** ۱۵.

' عَنُ سَلُمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَا هُرِيقُوا عَنْهُ دَمًا '' (ا)

''عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيُنِ كَبُشًا كَبُشًا رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَعِنْدَ النَّسَائِي كَبُشَيْنِ كَبُشَيْنِ ''۔(۲)

''عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْب عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وُلِدَ لَـهُ وَلَـدٌ فَأَحَبَّ أَنُ يَنُسُكَ عَنْهُ فَلَيَنُسُكَ عَنْهُ فَلَيَنُسُكُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ '' وَ'' (")

حضرت سلمان بن عامرضی رضی الله تعالی عند نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ لڑکے (کی پیدائش) کے ساتھ عقیقہ ہے لہذا اس کی جانب سے جانور ذرج کرو۔ (بخاری شریف)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت امام حسن وامام حسین رضی الله تعالی عنها کا عقیقہ ایک ایک مینڈ ھے سے کیا۔ (ابوداود) اور امام نسائی کی روایت میں دو دومینڈ ھے کاذکر ہے۔

حضرت عمر وبن شعیب رضی الله تعالی عنها اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبدالله) سے روایت کرتے ہیں انہول نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس محض کے کوئی اولا دبیدا ہوئی پھر اس نے اس کی طرف سے جانور ذرئے کرنا جاہا تو وہ

لڑ کے کی جانب سے دو بکری اور لڑ کی کی طرف سے ایک بکری ذیج کرے۔ (ابوداود)

### إنتباه :

(1)....عقیقہ کے لیے ساتواں دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کر سکے تو جب چاہے کر سکتا ہے سنت ادا

...... "صحيح البخارى"، كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى إلخ، الحديث: 374، 7، 7، 7، 7، 7، ..... "سنن أبى داود"، كتاب الضحايا، باب فى العقيقة، الحديث: 1777، 7، 7، 7، 7، 7، ..... "سنن أبى داود"، كتاب الضحايا، باب فى العقيقة، الحديث: 1777، 7، 7، 7، 7، 7، 7.

WE7 ---

الواراك المرادين

ہوجائے گی۔<sup>(1)</sup>

(۲)....لڑے کے عقیقہ میں دو بکرے اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذرج کی جائے لیخی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے لیکن اگر لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی کے عقیقہ میں بکراذرج کیا جب بھی حرج نہیں۔(۲) (بہار شریعت)

(۳).....قربانی کی طرح عقیقه میں بھی بکرااور بکری کی عمرایک سال ہونا ضروری ہے۔ (۳) (بہارشریعت) (۳).....عوام میں جومشہور ہے کہ''عقیقه کا گوشت بچہ کے ماں باپ، دادا دادی اور نانانانی نہ کھا کیں'' یہ

غلط ہے۔اس کا کوئی ثبوت نہیں۔(۴) (بہار شریعت)

(۵) .....عققہ کے جانور کو ذی کرنے کے لیے بائیں پہلوپراس طرح لٹا ئیں کہاں کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور ذی سے پہلے یہ دعا پڑھے۔' اَللَّهُ مَّ هَذِهِ الْعَقِیْقَةُ لِابُنِی فُلانِ دَمُهَا بِدَمِهِ وَلَحُمُهَا بِلَحُمِهِ وَعَظُمُهَا بِعَظُمِهِ وَجِلُدُهَا بِجَلُدِهِ وَشَعُرُهَا بِشَعُوهِ اَللَّهُمَّ اجْعَلُهَا فِدَاءً لِابُنِی مِنَ النَّارِ إِنِّی وَعَظُمُهَا بِعَظُمِهِ وَجِلَدُهَا بِجلُدِهِ وَشَعُرُهَا بِشَعُوهِ اَللَّهُمَّ اجْعَلُها فِدَاءً لِابُنِی مِنَ النَّارِ إِنِّی وَعَظُمُهَا بِعَظُمِهِ وَجُهِی لِللَّذِی فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْآرُضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنُ الْمُشُرِ کِیْنَ۔ إِنَّ صَلاتِی وَبُهُ مُن کی وَمَحَیّای وَمَمَاتِی لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لَا شَرِیکَ لَهُ وَبِذَلِکَ أَمُرُتُ وَأَنَا مِنُ الْمُسُلِمِینَ کِی اَللَّهُ مَالِی وَاللَّهُ اَکْبَرُ'' کہ کردی کہ وَبِذَلِک اَمُورُ وَا مِیں اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْکُبُرُ'' کہ کردی کے اللَّهُ اللَّ

<sup>..... &#</sup>x27;'بهارشر بعت'، حصه یا نز دهم ، ص ۱۵۴.

<sup>..... &#</sup>x27;'بهارشر بعت'، حصه پانز د جم ، ص ۱۵۴.

<sup>..... &#</sup>x27;'بهارشر بعت'، حصه پانز دهم ، ص ۱۵۵.

<sup>..... &#</sup>x27;'بهارشر لعت''، حصه پانز دہم، ص۵۵ اِ

## 

"عَنُ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسُمَائِكُمُ إِلَى اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ" ـ (١)

" عَن أبي الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدُعَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسُمَائِكُمُ وَأَسُمَاءِ آبَائِكُمُ فَأَحُسِنُوا أُسْمَائَكُمُ" (٢)

" عَنُ أَبِي وَهُبِ نِ الْـجُشَـمِـيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمُّوا بِأَسُمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ "\_(")

''عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِالسَّمِي "-(")

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما في كها كه رسول كريم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے نزدیک تمہارے ناموں میں بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہے۔ (مسلم)

حضرت ابودرداء رضي الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تہارے نام اور تمہارے بابوں کے نام سے يكارا جائے گالہذااپنے نام الچھر كھو۔ (احمر، ابوداود)

حضرت ابووهب جشمي رضى الله تعالى عنه نے كها كه رسولِ كريم عليه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه انبياء ك نامول برنام رکھو۔ (ابوداود)

حضرت جابر رضى الله تعالى عندنے كہا كه سركار اقد س سلى الله تعالى عليه وللم نے فرمایا كەمبرے نام برینام رکھو۔ (بخاری، مسلم)

....."صحيح مسلم"، كتاب الأداب، باب النهي عن التكني إلخ، الحديث: ٢ ـ (٢١٣٢) ص ١١٤٨

....."المسند" أحمد بن حنبل، حديث أبي الدرداء الحديث: ١١٤٥، ج٨، ص١٢١، "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء،الحديث: ٣٨٩ م، ج، ، ص ٣٤٣

....."سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء الحديث: • ٥ ٩ م، جم، ص ١٣٧٣

....."صحيح البخاري"، كتاب المناقب،الحديث: ٣٥٣٧، ج٢، ص٨٥٥، "صحيح مسلم"، كتاب الأداب، باب النهى عن التكنى بأبي القاسم إلخ الحديث:  $^{\gamma}$ \_( $^{\gamma}$ 1  $^{\gamma}$ ) ص  $^{\gamma}$ 1 1.

والمالية المواصلة الم

''عَن عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسَلَّمَ مَنُ وُلِدَ لَهُ وَسُلَّمَ مَنُ وُلِدَ لَهُ وَسُلَّمَ مَنُ وُلِدَ لَهُ ثَلاثَةُ أَوْلَادٍ فَلَهُ مُعَمَّدًا مِنْهُمُ مُحَمَّدًا فَقَدُ جَهلَ''۔(١)

' عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الاسْمَ الْقَبِيحَ ''\_(')

''عَنُ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ بِنْتًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ ''۔(")

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص کے تین بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں سے سی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو وہ بالیقین (ایمان وعشق) کے تقاضے سے جاہل ہے۔ (طبرانی کبیر) تقاضے سے جاہل ہے۔ (طبرانی کبیر)

حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم برے نام کو (اچھے نام سے) بدل دیا کرتے تھے۔ (ترندی)

حضرت ابن عمر رض الله تعالى عنها سے روابیت ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی ایک صاحبز ادی تھیں جن کا عضرت فاروق اعظم کی ایک صاحبز ادی تھیں جن کا نام عاصیہ تھا رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ (مسلم)

### إنتباه

(1)....جس کا نام عبدالرحن، عبدالخالق، عبدالمعبود، عبدالقدوس، یا عبدالقیوم ہوا ہے رحن، خالق، معبود، قدوس، قیوم کہنا حرام ہے اس لیے کہان کا اطلاق غیراللّٰہ پر ناجا ئز ہے۔ ہاں اگر عبدالرحیم، عبدالعزیز کے تشم کا نام ہوتو رحیم، کریم اور عزیز کہد سکتے ہیں اس لیے کہان کا اطلاق غیراللّٰہ پر جائز ہے۔

(۲)....عبدالمصطفے ،عبدالرسول ،عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے کہ اس نسبت کی شرافت مقصود ہے اور عبودیت کے حقیقی معنی یہال مقصود نہیں ہیں۔رہی عبد کی اضافت غیراللّٰد کی طرف توبیقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔(۴) (بہارشریعت)

...... ''بهارِشر بعت'، حصه شانز دہم ، (۱۲) ص ۲۲۷.

<sup>.....&</sup>quot;المعجم الكبير" للطبراني، القاسم أبو عبد الرحمن عن واثلة، الحديث: ٢٢٧، ج٢٢، ص؟ ٩

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب الأدب إلخ، باب ماجاء في تغيير الأسماء، الحديث: ٢٨٣٨، ج٣، ص٣٨٢

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الأداب، باب استحباب تغيير إلخ، الحديث: ١٥ ـ (٢١٣٩) ص ١٨١١

(۳).....غلام محمد، غلام علی، غلام حسن ، غلام حسین وغیرہ جن میں انبیاء ، صحابہ یا اولیائے کرام کے نام کی طرف غلام کی اضافت کر کے نام رکھا جائے جائز ہے۔ اسی طرح محمد بخش ، نبی بخش ، پیر بخش ، علی بخش ، حسین بخش وغیرہ جن میں کسی نبی یاولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہوجائز ہے۔ (۱) (بہار شریعت)

(۳).....جمرنبی،احمد نبی، محمد رسول، رسول الله، نبی الله یا نبی الزمان نام رکھنا حرام ہے کہ ان میں حقیقةً ادعائے نبوت نہ ہونامسلّم ورنہ خالص کفر ہوتا۔ مگرصورتِ ادّعاضر ور ہے اور وہ یقیناً حرام ہے۔ (۲) (احکام شریعت، بہارشریعت)

(۵).....انبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام اور اولیائے عظام رضی اللہ تعالی عنہم کی بیو یوں اور لڑکیوں نیز صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا مبارک شجیدہ اور پروقارنام چھوڑ کرآج کل لوگوں نے بازاری عورتوں کے بھڑک دارنام پراپنی لڑکیوں کا نام رکھناا ختیار کرلیا ہے۔ جیسے نجمہ، ثریا، مشتری اور پروین وغیرہ۔ایساہر گزنہ چا ہیے۔

## دو محبوب قطریے اور دو قدم

حضرت سیدناابوا مامدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که سرکار صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا: ''الله عز وجل کے زدیک کوئی شے دوقطروں اور دوقد موں سے زیادہ پبندیدہ نہیں، وہ دوقطر سے جوالله تعالی کو پبند ہیں ان میں سے ایک الله عز وجل کے خوف سے بہنے والے آنسو کا قطرہ اور دوسراراہ خداعز وجل میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ ۔ اور وہ دوقد م جوالله عز وجل کو پبند ہیں ان میں سے ایک الله عز وجل کی راہ میں چلنے والا قدم اور دوسراالله عز وجل کے فرائض میں سے سی فرض کی ادائیگ کیلئے چلنے والا قدم ہے۔'' میں چلنے والا قدم ہے۔'' وجل کی تاب فضائل الجہاد، باب ماجاء فی فضل المرابط، قم ۱۹۷۵، جسم ۲۵۳س

..... "بهارشريت"، حصه ۱۲، ص ۲۲۷، "الحديقة الندية شرح طريقة المحمدية، ج ۲، ص ۲۵. ..... "بهارشريعت"، حصه ۱۶، ص ۲۵. ..... "بهارشريعت"، حصه ۱۶، ص ۲۸. "احكام شريعت"، حصه اول ص ۹۰

## كاليا

"عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّـهُ عَلَيُـهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيُطَانَ يَسُتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ "\_(١)

"عَن ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَانُكُلُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُرَبُ

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمُ بِشِـمَالِهِ وَلَا يَشُرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيُطَانَ يَأْكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِهَا "-(")

حائے اور بیڑی سگریٹ بھی بائیں ہاتھ سے نہیں بینا جا ہیے۔

' ُعَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالْعَسلَ "\_(")

حضرت حذيفه رضى الله تعالى عندني كها كم حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللّٰدنہ بر مایا کہ اس کھانے کوشیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہتم میں سے جب کوئی شخص كيجه كهانا جاب تو دائے ہاتھ سے كھائے اور جب كوئى چز بینا چاہے تو داہنے ہاتھ سے پیئے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا که حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے كچھ كھائے اور نہ كچھ پيئے۔اس ليے كه بائيں ہاتھ سے شیطان کھا تااور بیتا ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت عا نَشه رضي الله تعالى عنها نے فر ما يا كه حضور عليه الصلاة والسلام حلواا ورشهد ليسندفر ماتے تھے۔ (بخاری شریف)

....."صحيح مسلم"، كتاب الأشربة، باب أداب الطعام إلخ، الحديث: ٢ • ١ \_ (٢ • ٢) ص ١١. ١ ....."صحيح مسلم "، كتاب الأشربة، باب أداب الطعام إلخ، الحديث: ٥ • ١ ـ ( • ٢ • ٢) ص١١١

....."صحيح مسلم"، كتاب الأشربة، باب أداب الطعام إلخ، الحديث: ٢ • ١ ـ ( ٢ • ٢) ص١١١

....."صحيح البخاري"، كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، الحديث: ٥٣٣١، ج٣، ص٢٣١

## اس حدیث کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیفر ماتے ہیں کہ:

"حلوا بمل وقصر اطلاق كردة نمي شود مگر برانچه ساخته باشنل آنرا بصنعت وجامع باشل ميال چربي وشيريني كذا في مجهع البحار"۔ (ا) (اشعة اللبعات، جلل سوم ص ١ ٩٩)

''عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامُقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيُهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً فَإِنَّهُ يَتَّقِى بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغُمِسُهُ كُلَّهُ ``\_('')

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِن اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِن كُرِهَهُ تَرَكَهُ "-(")

''عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ فَنَسِيَ أَنُ يَذُكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ

لعنی حلواصرف اس کو کہاجا تاہے کہ جو مخصوص طریقہ سے بنایا جا تا ہے اور میٹھاو چر بی کا مجموعہ ہوتا ہے اس طرح مجمع البحارمیں ہے۔ (لہذا حلوا کا ترجمہ محض شیرینی کرناضیح نہیں ہے)۔

حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تواسے غوطہ دے دو (اور پھینک دو) کیونکہ اس کے ایک بازومیں بہاری ہے۔ اور دوسرے میں شفا ہے اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں یماری ہے (تووہ کھانے میں پہلے پڑ جاتا ہے) کہذااسے پوری ڈبودو۔ (ابوداود)

حضرت ابو ہر ریر ورضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا ( یعنی برانهیں کہا) اگر خواہش ہوتی تو کھا کیتے اور خواہش نہ ہوتی تو جھوڑ دیتے۔ (بخاری)

حضرت عا كشه صديقة رضى الله تعالى عنها في كها كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو

....."اشعة اللمعات"، كتاب الأطعمة، الفصل الأول، ج٣، ص ٩٢٢

....."سنن أبي داود"، كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، الحديث: ٣٨٣٣، ج٣، ص ١ ٥.١

....."صحيح البخاري"، كتاب الأطعمة، الحديث: ٩ • ٥٢٠ ج٣، ص ٥٣١.

۲۵۲ کھانے کابیان

وَآخِرَهِ"۔(١)

اس کو حیاہیے کہ درمیان ہی میں یہ دعا پڑھ لے۔(ترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ وعار پڑھتے۔ ''الُحَدهُ لُهُ لِللَّهِ الَّذِی أَطُعَهَنا وَ جَعَلَنَا مُسُلِمِینَ ''(")۔ وَسَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسُلِمِینَ ''(")۔ (تر ذری ، ابود اود)

''عَنُ أَبِى سَعِيدِ النُحُدُرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنُ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسُلِمِينَ ''۔(1)

### انتياه :

بعض دسترخوانوں پراشعار ککھے رہتے ہیںان کا بچھا نااوران پر کھانامنع ہے۔ <sup>(۴)</sup> (بہارشریعت،جلدسوم ص ۳۸۷)



## اپنے آپ کو رضائے الھی کیلئے وقف کرنے کی فضیلت

حضرت سیرناعمران بن حسین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جود نیاسے کٹ کراللہ عزوجل کی بارگاہ میں آ جائے اللہ عزوجل اس کے ہرکام میں کفایت فرمائے گا اوراسے الیی حکمہ سے رزق عطافر مائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا۔اور جواللہ عزوجل سے کٹ کر دنیا کی طرف آئے گا۔اللہ عزوجل اسے دنیا کے سپر دکر دے گا۔'' (مجمع الزوائد، کتاب الزید، باب ماجاء فی العزلة ، رقم ۱۸۱۸، ج۱، ص ۲۸ میں کا سے کسیر دکر دے گا۔'

..... "سنن الترمذى"، كتاب الأطعمة، باب ما جاء فى تسمية إلخ، الحديث: ١٨٢٥، ج٣، ص ٣٣٩ .... "سنن أبى داود"، كتاب المحديث: ٣٨٧، ج٥، ص ٢٨٣، "سنن أبى داود"، كتاب الأطعمة، باب ما يقول الرجل إذا طعم، الحديث: • ٣٨٥، ج٣، ص ٩١٣ .... لعنى الدتعالى كاشكر بح جس في مميل كلايا، سيراب كيا اور مسلمان بنايا ١٦٠ منه ..... "بهار شريعت"، حصد ٢١، ص ٢٢.

''عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُرَبُوا وَاحِدًا كَشُرُب الْبَعِيرِ وَلَكِنِ اشُرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاتَ وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمُ شَرِبُتُمُ وَاحُمَدُوا إِذَا أَنْتُمُ رَفَعُتُمُ ' ـ (١)

" عَنُ أَنْس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسُلِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرُوَى وَأَبُرَأُ وَأَمُرَأُ ``\_(٢)

''عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أُو يُنْفَخَ فِيهِ" ـ (")

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے کہا کہ اونٹ کی طرح ایک سائس میں کوئی چیز نه پیو۔ بلکه دو دوتین تين مرتبه ميں پيو۔اور جب پيوبِسُمِ اللَّه كهه لواور جب مندسے ہٹاؤتوالْحَمْدُ لِلَّه كهور (ترمذى)

حضرت انس رضى الله تعالى عند فرما يا كه حضور عليه الصلاة والسلام ييني مين تين بارسانس ليتے تھے۔اورامام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے تھے اس طرح پینے میں زیادہ سیرانی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید وخوش گوار (بھی) ہے۔ (مشکوۃ)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فر مایا که حضور عليه الصلاة والسلام في برتن ميس سانس لين اور بهو تكني ہے منع فرمایا۔ (ابوداود)

....."سنن الترمذي"، كتاب الأشربة، باب ما جاء في التنفس في الإناء، الحديث: ١٨٩٢، ج٣، ص ۲۵۳

....."صحيح البخاري"، كتاب الأشربة، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، الحديث: ١٣٢٥، ج٣، ص٩٩٥، "صحيح مسلم"، كتاب الأشربة، باب كراهة التفس في نفس الإناء إلخ، الحديث: ١٢٣ ـ (٢٠ ٢٨) ص • ١ ١ ١ ، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأطعمة، باب الأشربة، الفصل الأول، الحديث: ٢٦٣ مم، **۲**، ص۵ • ۱.

 $^{\prime\prime}$ سنن أبى داود"، كتاب الأشربة، باب في النفخ في الشراب إلخ ، الحديث:  $^{\prime\prime}$  سنن أبى داود"، كتاب الأشربة، باب في النفخ في الشراب إلى المحديث:  $^{\prime\prime}$ 

پنه کابیان معمد انوار الوار ا

وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا "\_(١)

' عَنُ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَرْت السّرض الله تعالى عند عدروايت بي كم حضور عليه الصلاة والسلام في كوش به وكرييني سيمنع فرمايا-(مسلم ثریف)

> "عن أَبَى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ قَائِمًا فَمَنُ نَسِىَ فَلْيَسْتَقِي "ـ(")

حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ کھڑے ہوکر ہر گز کوئی شخص نہ پیئے اور جو بھول کر ایسا کر گزرے تو وہ قے کردے۔ (مشکوۃ)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالى علياسى حديث كے تحت فرماتے ہیں كه:

لعنی جب بھول کر پینے میں قے کرنے کا حکم ہے تو قصداً پینے میں بدرجهٔ اولیٰ بیچکم ہوگا۔

"چوں حکم نسیان ایں ست در عمل بطریق اولی خواسل بود"۔ (۳) (اشعة اللمعات، جلل سوم ص٢٢٥)



### بینائی تیز کرنے والی چیزیں

حضرت سيدناامام شافعي عليه رحمة القوى فرماتي بين: چار چيزين آنگهول کي (بينائي کي) تقويت کاباعث ہیں: (۱) قبلہ رخ بیٹھنا (۲) سوتے وقت سرمہ لگانا (۳) سبزے کی طرف نظر کرنا اور (۴) لباس کا پاک وصاف رکھنا۔ (احياء العلوم، ج٢ ص ٢٤ دار صادر بيروت)سبحن الله عزوجل !سيرناامام شافعي عليه رحمة القوى ك ارشاد کےمطابق سبزے کا نظارہ بھی نگا ہوں کی تیزی کا باعث ہے۔ سبزرنگ کی تو کیا ہی بات ہے! ایک روایت کےمطابق سبز سنر گنبدوالے آقا کلی مدنی مصطفی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کوتمام رنگوں میں سنر رنگ سب سے پیارا تھا۔ (المعجم الأوسط للطبراني ، ج٢ ص ٩ ٦ حديث ٢٠ • ٨ دار الكتب العلميه بيروت

....."صحيح مسلم"، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، الحديث: ١١٣ ـ (٢٠٢٨) ص ١١٩ ا. ١ ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الأطعمة، باب الأشربة، الفصل الأول، الحديث: ٢٢٢٨، ٢٠، ص٥٠١. ....."اشعة اللمعات"، كتاب الأطعمة، باب الأشربة،الفصل الأول، ج٣، ص ٥٥٠.

المدينة العلمية (وعت اللاي) معلس المدينة العلمية (عوت اللاي) معمد معلم على المدينة العلمية (عوت اللاي)

"عَنُ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطُهَرُ وَأَطْيَتُ" (١)

' ُ عَـن عُبَـادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيُهَاءُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَارُخُوهَا خَلُفَ ظُهُور كُمُ " (٢)

" عَن أبي هُرَيْرَة قَال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بمَيَامِنِه" ـ (٣)

"عَنْ أبي سَعِيدٍ النُحُدريِّ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤُمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيُهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا أَسُفَلَ مِنُ

حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عليهالصلاة والسلام في فرمايا كه سفيد كير سيبنا كرواس لیے کہ وہ بہت پا کیز داور پسندیدہ ہے۔(احمد، مشکوۃ)

حضرت عباده رضى الله تعالى عندنے كہا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ عمامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے۔اوراس (کے شملہ) کو پیٹھ کے پیچھے لڑکالو۔ (بیہقی،مشکوق)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کرتا پہنتے تو داہنی جانب سے شروع فرماتے۔ (ترمذی)

حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالى عنه نے كہا كه ميں نے حضور علیہ الصلو ہواللام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا تہدندآ دھی پیڈ لیوں تک ہے اور آ دھی پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہو جب بھی کوئی حرج نہیں۔

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث سمرة بن جندب، الحديث: ٢٢٠ ٠ ٢٠، ج٤، ص ٢٢٠، "مشكاة المصابيح"، كتاب اللباس، الفصل الثاني، الحديث: ٢٣٣٧، ٦٦، ص ١١

....." شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ٢٢٢٢، ج٥، ص٢١١، "مشكاة المصابيح"، الحديث: ا ۲۳۷، ج۲، ص ۲۱ ا

....."سنن الترمذي"، كتاب اللباس إلخ، باب ما جاء في القمص، الحديث: ٢٩٤١، ج٣، ص٤٩٨

ذَلِكَ فَفِي النَّارِ قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنُكُورُ الله يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنُ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا " (ا)

(یایاجامه) کوتکبریے گھیٹتا چلے۔ (ابوداود)

" عَنُ عَمُ رو بُن شُعَيب عَنُ أبيهِ عَنُ جَـدِّهِ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنُ يرَى أَثُر نِعُمَتِهِ عَلَى

حضرت شیخ عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

"ازیں جا معلوم می شود که پوشیلان نعمت وكتمانِ آن روا نيست وگويا موجب كفران نعمت ست"ـ

''عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ أَسُمَاءَ بنُتَ أَبي بَكُر ذَخَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَعَـلَيُهَا ثِيَـابٌ رِقَاقٌ فَأَعُرَضَ عَنُهَا وَقَالَ يَا أَسُمَاءُ إِنَّ الْمَرِأَةَ إِذَا بَلَغَتُ الُمَ حِيضَ لَنُ يَصُلحَ أَنُ يُرَى مِنُهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجُهِهِ وَكَفَّيُهِ ''۔(^)

جو کیڑا) شخنے سے نیچ ہودہ آگ میں ہے۔حضور نے اس جملہ کوتین بار فرمایا اور اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گاجو تہبند

حضرت عمروبن شعيب اين باپ سے روايت كرتے ہیں کدان کے دا دانے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کویہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثربندہ (کے لباس اور وضع سے) ظاہر ہو۔ (تر مذی)

لینی یہاں سے معلوم ہوا کہ نعمت کو پوشیدہ کرنا اور چھپانا جائز نہیں اور گویا نعمت کی ناشکری کا سبب ہے۔ (اشعة اللمعات، جلد سوم ٩٥٨)

حضرت عا کشهرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابوبكر (رضى الله تعالى عنها ) باريك كيرر بي پهن كر حضور کے سامنے آئیں ۔حضور نے ان کی جانب ے منہ پھیرلیااور فر مایا اے اساء!عورت جب بالغ ہوجائے تواس کے بدن کا کوئی حصہ ہرگز نہ دکھائی دینا چاہیے سوائے اس کے اور اس کے۔اور اشارہ

......"سنن أبي داود"، الحديث: ٩٣ • ٣م، ج٣م، ص ٨٢، مشكاة المصابيح، الحديث: ٣٣٣١، ج٢، ص ١١٥ ....."سنن الترمذي"، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الله تعالى إلخ، الحديث: ٢٨٢٨، ج٣، ص٣٢٣

....."اشعة اللمعات"، كتاب اللباس، الفصل الثاني، ج٣، ص ٨٢

....."سنن أبي داود"، كتاب اللباس، باب فيما تبدى المرأة من زينتها، الحديث: ١٠٠٣، ج٢، ص٨٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب اللباس، الفصل الأول، الحديث: ٢-٣٣٤، ج٢، ص ١٠١١

فرمایااینے منداور ہتھیلیوں کی جانب۔ (ابوداود، مشکوۃ)

" عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ دَخَلَتُ حَفُصَةُ بنُت عَبُدِ الرَّحُمَن عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارًا كَثِيفًا "\_(١)

حضرت علقمه بن ابوعلقمه اپنی مال سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبدالرحمٰن حضرت عائشہ رضی الله تعال عنہاکے پاس باریک دو پٹہ اوڑھ کر آئیں تو حضرت عا كشهرضى الله تعالى عنها نے ان كا دو پيله چيار ديا اور موٹا دوپیدار هادیا۔ (مالک، مشکوة)

### انتباه:

آج کل عورتیں بہت باریک اور چست کیڑا ہینے لگی ہیں جس سے بدن کے اکثر اعضاء ظاہر ہوتے ہیں عورتوں کواپیا کپڑا پہننا حرام ہے۔ آج کل مردبھی اسٹبل وغیرہ کا ہاکا تہبند پہننے لگے ہیں جس سے بدن کی رنگت تحملکتی ہیں اور سترنہیں ہوتا مردوں کو بھی ایسا تہبند حرام ہے۔بعض لوگ اسی کو پہن کرنماز بھی پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔اس کیے کہ ستر عورت نماز میں فرض ہے اور بعض لوگ دھوتی باندھتے ہیں۔ دھوتی باندھنا ہندؤوں کا طریقہ ہےاوراس سے ستر بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچچلاحصہ کھل جاتا ہے مسلمانوں کواس سے بچناضروری ہے اورنیکر جانگھیا پہننا کہ جس سے گھٹنا کھلا رہتا ہے حرام ہے۔

## 

## پیلیا (یرقان) کے دو علاج

(1)..... بھنے ہوئے چنوں پراول آخرا یک باردرود شریف کے ساتھ سورة الفلق اور سورة الناس

ایک ایک باریا تین تین بار پڑھ کردم کردیجئے اور تھوڑ ہے تھوڑ ہے کھاتے رہے۔

(٢)..... كُنْ كورات شبنم ميں ركھ ديجئے اور شبح استعال كر ليجئے ـ

(گھریلوعلاج ہس ۲۱)

....."موطأ" للإمام مالك، كتاب الجامع، باب ما يكره للنساء إلخ، الحديث: ٣٦١، ج٢، ص٠١٣٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب اللباس، الفصل الثالث، الحديث: ٢١٥م، ٢٦، ص ١٢١

المدينة العلمية (وكوت اسلام) محمد علي المدينة العلمية (وكوت اسلام)

'' عَنُ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ حَضرت عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ السلاة والفَلَّهُ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ السلاة والفَلَّ وَسَلَّمَ النَّعَلَ ''۔(1) فرمایا که فَرمایا که جب تک جوتا پہنے رہتا ہے وہ سوار (کی طرح) ہے۔ (ابوداود)

''عَنُ أَبِنَى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيُهُنِى وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ

بالشِّمَال" ـ (٢)

"عَنُ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ الْمُرُنَا أَنُ نَحْتَفِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنُ نَحْتَفِى الْمُرَنَا أَنُ نَحْتَفِى الْمُرَنَا أَنُ نَحْتَفِى الْمُرَانَا "-(")

''عَنُ أَبِى مُلَيُكَةً قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امُرَأَةً تَلُبَسُ النَّعُلَ قَالَتُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّساءِ''۔('')

حضرت جابر رضی الله تعالی عند نے فر مایا که جم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو حضور نے فرمایا کہ جوتے بکثر ت استعمال کرواس لیے کہ آدمی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصادة والسلام نے فر مایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے وا ہنے پاؤں میں پہنے اور جب اتار ہے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے۔ (بخاری مسلم)

حضرت فضاله بن عبيد رضى الله تعالى عنه في فرمايا كه حضور عليه الصلوة والسلام بم كوهم فرمات شھى كہ بھى بھى جم ننگ ياؤں رہيں۔ (ابوداود)

حضرت ابوملیکه رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که کسی نے حضرت عاکثه رضی الله تعالی عنها سے کہا کہ ایک عورت (مردانه) جوتا پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا که حضور نے مردانی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔ (ابوداود)

## 

....."سنن أبي داود"، كتاب اللباس، باب في الانتعال، الحديث: ٣٣ ١ ٣٨، ج٣، ص٩.٣

....."صحيح البخاري"، كتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى،الحديث: ٥٨٥٥، ج١٠، ص٢٥، "صحيح

مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل إلخ، الحديث: ٢٧ ـ (٢٠٩٧) ص ١٢١. ١

....."سنن أبي داود"، كتاب الترجل، الحديث: • ٢ ١ ، ١، ج ١، ص ٢ • ١.

..... "سنن أبي داود"، كتاب اللباس، باب في لباس النساء، الحديث: ٩ ٩ ٠ ١٩، ج١٢، ص١٨٠٠

" عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيُـهِ وَسَـلَّـمَ أَنَّـهُ نَهَى عَنُ خَـاتَـم الذَّهَب"\_(ا)

نووی شرح مسلم جلد ثانی ص: ۱۹۵ میں ہے: "أُجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ النَّاهَب لِلنَّسَاءِ وَأَجُمَعُوا عَلَى تَحْرِيُمِهِ عَلَى الرِّجَال''۔(۲)

اوراشعة اللمعات، جلدسوم ،ص: ۵۵۹ میں ہے: "كه حرمت خاتم ذسب در حق رجال ست امانساء را حرام نیست"۔

' ُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنُ ذَهَب فِي يَدِ رَجُلِ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعُمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى جَمُرَةٍ مِنُ نَارٍ فَيَجُعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعُدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ خَاتَمَكَ انْتَفِعُ بِهِ قَالَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے (مردول کو) سونے کی انگوشی سے منع فرمایا۔ (مسلم شریف)

لعنی مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے سونے کی انگوشی جائز ہے اور مردول کے ليحرام ہے۔

لعنی سونے کی انگوشی کی حرمت مردوں کے لیے ہے کیکن عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام فے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تواسے اتار کر پھینک دیا ور فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہاس کواینے ہاتھ میں لے لیتاہے۔جبحضورتشریف لے گئے تو کسی نے اس

....." صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم إلخ، الحديث: ٥١ (٩٨٩) ص١١٥ ..... "شرح صحيح مسلم" للنووى ، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب إلخ، جـ ، ص ١٤ ....."اشعة اللمعات"، كتاب اللباس، باب الخاتم، الفصل الأول، ج $^{\it M}$ ، ص  $^{\it M}$  انگوهی **۳٦،** 

لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدُ طَرَحَهُ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''ـ(')

جب كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم نے بھينك دى ہے۔ (مسلم شريف)

' عَنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنُ شَبَهٍ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنُ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيُكَ حِلْيَةَ أَهُلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ مِنْ وَرِق وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا "\_(٢)

شخص سے کہا کہ اپنی انگوشی اٹھا لوکسی اور کام میں لا نا۔انہوں نے کہا خدا کی قتم میں اسے بھی نہلوں گا

حضرت بریده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص سے فرمایا جو پیتل کی انگوشی بہنے ہوئے تھا کہ کیابات ہے کہ تجھ سے بتوں کی ہُو آتی ہے۔انہوں نے وہ انگوٹھی بھینک دی چر لوہے کی انگوشی بہن کرآئے۔حضور نے فرمایا کیابات ہے کہ میں دیکھا ہوں تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اس شخص نے وہ انگوشی بھی پھینک دی۔ پھرعرض

کیا یارسول الله! کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا جا ندی کی بناؤ اورایک مثقال پورا نہ کرولیعنی وزن میں پورا ساڑھے جار ماشہ نہ ہوبلکہ کچھ کم ہو۔ (ترمذی)

#### انتياه:

مردوں کوایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا یا ایک سے زائد ٹکینے والی انگوٹھی پہنناا گرچہ جاندی کی ہو ناجائز ہے۔<sup>(۳)</sup> (بہارشریعت)



<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم إلخ، الحديث: ٥٢\_( • 9 • ٢) ص٥٥ ١ ١ ....."سنن الترمذي"، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، الحديث: ٢ ٩ ٩ ١ ، ج٣، ص ٥ ٠.٣ ..... "بهارِشر بعت"، حصه شانز دہم، (۱۲)ص اک.

## ج مرف

'ُ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطُرَةُ خَمُسُّ الْخَصَّ الشَّارِبِ الْخَصَّ الشَّارِبِ وَتَقُلِيمُ الْأَظُفَارِ وَنَتُفُ الْإِبِطِ ''۔(!)

''عَنُ أَنَّسِ قَالَ وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقُلِيمِ الْأَظُفَارِ وَنَتُفِ الْإِبِطِ وَحَلُقِ الْعَانَةِ أَنُ لَا نَتُرُكَ أَكْثَرَ مِنُ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً ''\_(۲)

ہے ہے۔ حالیس دن کے اندر ہی اندران کا موں کوضر ورکر لیں۔ (مسلم شریف) جونہ شیخ عی لجۃ میں نہا ہیں سات ہیں ہیں۔ سے ت

> "باید از چهل روز نه گزردو اگر کمتر ازاں کنند افضل ست، وگفته اند که آنحضرت قص شارب وتقلیم اظفار در جمعه می کرد، و حلق عانه در بست روز ونتف الابط در چهل روز"- (") (اشعة اللمعات، جلد سوم ص ۵۲۹)

حضرت ابو ہر سرہ وضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں۔ (یعنی انبیائے سابقین علیم السلام کی سنت ہیں) ختنہ کرنا، مونچیس کتر وانا، ناخن تر شوانا، اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ (بخاری مسلم)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ موتچھیں کا شخے ،بال تراشنے ،بغل کے بال اکھیٹر نے ،اور موئے زیر ناف مونڈ نے میں ہمارے لیے بیہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم جالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی

ی دن سے اندر بی اندر ان کا حول و طرور ترین کر سے ہمر جیسے) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہا س حدیث کے تحت فر ماتے ہیں کہ: یک از چھل دوز نه گز د دو اگر کہتر لیعنی جالیس روز سے زیادہ نہیں گز

لیعنی چالیس روز سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے اور اگر اس سے کم میں کرے توافضل ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مونچھا ورناخن ہر جمعہ کو کاٹنے تھے اور ہر بیس روز پر موئے زیر ناف مونڈتے تھے۔ اور ہر چالیس روز بعد بغل کے بال اکھاڑتے تھے۔

....."صحيح البخارى"، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، الحديث: ١٩٨٥، ج٣، ص۵۵، "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، الحديث: ٥٠ـ(٢٥٧) ص١.٥٣

..... "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة الحديث: ٥١ ـ (٢٥٨) ص٥٣ !

....."اشعة اللمعات"، كتاب اللباس، باب الترجل، الفصل الأول، ج٣، ص ٩٠.

777

حضرت على كرم الله تعالى وجهه نے فر مایا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے عورت كوسر مندانے سے منع فر مایا۔
(نسائی ، مشكوة)

' عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ تَحُلقَ الْمَرُأَةُ رَأْسَهَا''۔(ا)

#### انتباه :

(۱)....ناخن تراشنے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیر تبیب مروی ہے کہ داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی سے شروع کر کے انگو کھے پرختم انگلی سے شروع کر کے انگو کھے پرختم کر بے پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگو کھے پرختم کر بے پھر داہنے ہاتھ کے انگو کھے کا ناخن تراشے۔(۲) (بہار شریعت)

(۲).....آج کل عور تیں سر کے بال کٹا کرلونڈوں کی شکل اختیار کرنے لگی ہیں بیسخت نا جائز و گناہ ہے۔ حضور سر کارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و کے ایس عور توں پرلعنت فر مائی ہے۔العیافہ باللہ تعالی۔

(٣)....سنت يه عهم و بور عسر عالم مندائ يا برهائ اور ما نك نكالے قاوى عالم يمرى محرى جلده مرى جلده الوَّأْسِ إمَّا الْفَرُقُ وَإِمَّا الْفَرُقُ وَأَسِبَ ذَلِكَ إلى الْعُلَمَاءِ الثَّلاثَةِ كَذَا فِي التَّلَاثَةِ كَانَا وَيَ

اورسيدالفقها علاجيون رحمة الله تعالى عليه في كلها م كه حَلْقُ الرَّأَسِ وَقَصُرُهُ مَسْنُونٌ لِلرِّ جَالِ عَلَى سَبِيُلِ التَّخييُرِ ''۔('') (تفسيرات احمديص اس)



<sup>..... &</sup>quot;سنن النسائي"، كتاب الزينة، باب النهى عن حلق المراة رأسها، الحديث: 90 • ۵ ، ص 9 • ۸ ، "مشكاة المصابيح"، كتاب اللباس، باب الترجل ، الفصل الثالث المحديث: ٨٣٨٥، ج٢ ، ص ١٣٧. ..... "بهار شريعت"، حصه شانزو، م ، (١٦) ص ٢٢٢، "الدر المختار"، كتاب الحظر والإباحة، ج 9 ، ص • ٧٠. ..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان إلخ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ..... "التفسيرات الأحمدية"، ص ١٣٠.

' عَنُ ابُن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشُر كِينَ أُوْفِرُوا اللِّحَيِي وَأَحْفُوا الشُّوَارِبَ وَفِي روَايَةِ أَنُهِ كُو الشُّوارِبَ واعفُوا اللِّحَى" (١)

"عَنُ زَيُدِ بُنِ أَرُقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا" ـ (٢)

''عَنُ أبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرُخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ "-(")

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے کہا که حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو(اس طرح که) داڑھیوں کو بڑھاؤ اورمونچھوں کو کتراؤ اورایک روایت میں ہے مونچھوں کوخوب کم کرواور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ (بخاری مسلم)

حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام ففرما ياجوا يني مونج عنه كالله وہ ہم میں سے بیں ہے۔(لینی ہمارے طریقے کے خلاف ہے)۔ (ترمذی، نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ موجیس کٹاؤ اور داڑھیاں برهاوُ (اس طرح) مجوسيول كي مخالفت كرو\_ (مسلم شريف)

#### ضروری انتباه:

(۱) ...... آج کل مسلمانوں نے داڑھی میں طرح طرح کا فیشن نکال رکھا ہے۔ اکثر لوگ بالکل صفایا

....."صحيح البخارى"، كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، الحديث: ٥٨٩٣، ج٢، ص ٢٥، "صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، الحديث: ٥٣\_ (٢٥٩) ص ١.٥٣

....."سنن الترمذي"، كتاب الأدب، باب ماجاء في قص الشارب، الحديث: ♦ ٢٧٤، ج٢، ص ٩ ٣٣٠، "سنن النسائي"، كتاب الطهارة، باب قص الشارب، الحديث: ٣١ ص ١.١

....."صحيح مسلم"، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، الحديث: ٥٥\_ (٢٦٠) ص١.٥٢

کرادیتے ہیں۔ کچھلوگ صرف ٹھوڑی پر ذراسی رکھتے ہیں۔بعض لوگ ایک دوانگل داڑھی رکھتے ہیں اوراینے کو متبع شریعت سمجھتے ہیں، حالانکہ داڑھی کا بالکل صفایا کرانے والے اور داڑھی کوایک مشت ہے کم رکھنے والے دونوں شریعت کی نظر میں کیساں ہیں۔ بہار شریعت جلد شانز دہم ص: ۱۹۷ میں ہے۔ داڑھی بڑھا ناسنن انبیائے سابقین سے ہے۔مونڈانایاایک مشت سے کم کراناحرام ہے۔(۱)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله تعالى عليه اشعة اللمعات جلداول من ٢١٢ ميں فرماتے ہيں كه:

یعنی داڑھی منڈ اناحرام ہے اورانگریزوں، ہندؤوں اور قلندریوں کا طریقہ ہے۔اور داڑھی کوایک مشت تک جھوڑ دینا واجب ہے اور جن فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کوسنت قرار دیا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہان کے نزدیک واجب نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو یہال سنت سے مراد دین کا حالوراستہ ہے یا اس وجہ سے کہ ایک مشت کا وجوب حدیث شريف سے ثابت ہے جبیبا كه نماز عيد كومسنون فرمايا

"حلق كردن لحيه حرام ست وروش افرنج وبمنود وجو القيان ست كه ایشان را قلندریه گویند وگذاشتن آن بقلار قبضه واجب ست وآنكه آن را سنت گوينل بمعنى طريقه مسلوك در دین ست، یا بجهت آنکه ثبوت آن بسنت ست چنانکه نماز عیل راسنت گفته انل''۔ (۲) (حالانکه نمازعیدواجب ہے)۔

اور در مختار مع ردا کمحتار جلد دوم ص ۱۱۱، ردا کمحتار جلد دوم ص ۱۱۸، بحرالرا کق جلد دوم ص: • ۲۸، فتح القد سر جلد دوم ص: • سے اور طحطا وی ص: ۱۱ میں ہے:

' و اللَّه فُ ظُ لِلطَّحُطَاوي اَلَّا خُذُ مِنَ اللَّحُيَةِ وَهُوَ دُونَ ذَلِكَ (أَى الْقَدْرُ الْمَسْنُونُ وَهُوَ الْقَبْضَةُ) كَمَا يَفُعَلُهُ بَعُضُ الْمَغَارِبَةِ،وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمُ يُبحُهُ أَحَدٌ، وَأَخُذُ كُلِّهَا فِعُلُ

لعنی داڑھی جب کہ ایک مشت سے کم ہوتواس کو کا شا جس طرح کہ بعض مغربی اور زنانے زیخے کرتے ہیں کسی کے نز دیک حلال نہیں اور کل داڑھی کا صفایا کرنا یہ کام تو ہندوستان کے یہودیوں اور ایران

..... "بهارِشريت"، حصر ثانزوم ، (١٦) ص ٢٢٨، "الدر المختار"، كتاب الحظر والإباحة، ج ٩، ص ١٧٢. ....."اشعة اللمعات"، كتاب الطهارة، باب السواك، الفصل الأول، ج ١، ص٢٢٨

الله المدينة العلمية (ووت اسلام) 🕶 🗝 😘 🚓 🛫 🕹 🍀

والرافي مونچه ٢٦٥ مه ونجه

يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِمِ ''۔(١) كَمُحُوسِيول كا ہے۔

(۲) .....حد شرع لیعنی ایک مشت سے کچھذا کد داڑھی رکھنا جائز ہے لیکن ہمارے آئمہ وجمہور علماء کے نزدیک اس کا طول فاحش کہ جو حدِ تناسب سے خارج اور باعث انگشت نمائی ہو مکروہ ونالپندیدہ ہے۔(۲) (لمعة الضحی)

## مسواک کے 14 مدنی پھول

(1) سواک کی موٹائی چھٹھیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابرہو۔(2) مواک ایک بالشت سے زیادہ کمیی نہ ہوور نہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔(3) مسواک کے ریشے نرم ہوں کہ شخت ریشے دانتوں اور مسوڑ وں کے درمیان خلاء (GAP) کا باعث بیٹے ہیں۔(4) مسواک تازہ ہوتو خوب ور نہ کچھ دریا پی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے۔(5) مسواک کے ریشے روزانہ کا شخے رہئے کہ دیشے اس وقت تک کارآ مدر ہے ہیں جب تک ان میں بھی کی باقی رہے۔(6) دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کی بیٹے ۔(7) جب بھی مسواک کرنا ہو کم از کم تین بار سیجئے۔(8) ہم باردھو لیجئے۔(9) مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چھٹھیا اس کے نیچے اور نیچ کی تین انگلیاں او پر اورا دانگو شامرے پر ہو(10) پہلے سیدھی طرف کے او پر کے دانتوں پر پھر سیدھی طرف کے او پر کے دانتوں پر پھر سیدھی طرف کے او پر کے دانتوں پر پھر سیدھی طرف نے پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے۔(11) چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تا ہو گی بڑھ جا ابت اللہ ہو جانے اور (12) مٹھی باندھ کر کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔(13) مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے البتہ سنت مؤکدہ اس وقت ہے جبکہ مند میں بدیوہو۔(14) مست عمل (یعنی استعال ہو جانے اور کی کہوئی کہ میں اوراق وغیرہ کنارے پر ڈال دینے سے بدکروا پس آ جانے کا امکان رہتا نا قابل استعال ہو جائے اور تدیش بھر باندھ کر ڈالد بیخ ۔مسواک یا مقدس اوراق کے تھیلے یا بوری میں دوا کی جگہ شگاف یعنی چرے وغیرہ ضرور ڈالئے ہے۔ گرے سہندر میں ڈالے اور تدیش بھادے۔

( گھریلوعلاج ہیں ۲۷ملخصا )

....."الفتاوى الرضوية"، ج٢٢، ص ٢٥٥

''عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ '`\_(')

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند نے کہا که حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا که بره هایے کو بدل ڈالولیعنی خضاب لگاؤ اور بہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔(ترمذی)

حضرت ابوذ ررضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ سب سے انچھی چیز جس سے سفید بالوں کا رنگ بدلا جائے مہندی اور کتم ہے یعنی

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که آخرز مانه میں کیچھ لوگ ہوں گے جو کالا خضاب استعمال کریں گے جیسے کبوتر کے پوٹے۔ وہ لوگ جنت کی خوشبو

' ْعَنُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحُسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الُحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ" (٢)

مہندی لگائی جائے یا کتم۔ (ابوداود)

''عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِر الزَّمَان يَخُ ضِبُونَ بِهَ ذَا السَّوَادِ وكَحَوَاصِل الُحَمَام لَا يَجدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ''\_(") نہیں یا ئیں گے۔ (ابوداود،نسائی،مشکوۃ)



....."سنن الترمذي"، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب، الحديث: ٢٠٩١، ج٣، ص ٢٠٩١

....."سنن أبي داود"، كتاب الترجل، باب في الخضاب الحديث: ٥ • ٢ ١٩، ج١٩، ص١١١.

....."سنن أبي داود"، كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد،الحديث: ٢١٢، ٢٢، ج١٢، ص١١١،

"سنن النسائي"، كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد الحديث: ٨٥ • ٥، ص١٢،

"مشكاة المصابيح"، كتاب اللباس، باب الترجل، الفصل الثاني المحديث: ٢٥٣٥٢، ج٢، ص١٣٢.

''عَنُ جَابِرٍ قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى وَهُوَ مُسْتَلُقِ عَلَى ظَهُرِهِ ''۔(١)

حضرت جابر رضی الله تعالی عند نے فرمایا که حضور علیه الصلوة والسلام نے یاؤں پر یاؤں رکھنے سے منع فرمایا ہے جب کہ جت لیٹا ہو۔ (مسلم شریف)

یم مانعت اس وقت ہے جب کہ ایک پاؤں کھڑا ہو کہ اس طرح بے ستری کا اندیشہ ہے اورا گریاؤں کو پھیلا کرایک کودوسرے پر کھے تو کوئی حرج نہیں۔(۲) (بہار شریعت)

> ''عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضُطَجعًا عَلَى بَطُنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضَبُعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ" (۳)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھافر مایاس طرح لیٹنے کواللہ تعالی بہندنہیں فرماتا۔ (ترمذی)

> "عَنُ جَابِرِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْح لَيْسَ بِمَحُجُورٍ عَلَيْهِ" ـ (")

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه في فرمايا كمحضور عليه الصلاة والسلام نے السی حبیت پر سونے سے منع فرمایا کہ جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو۔ (ترمذی)

#### انتباه :

(۱) .....مستحب بیہ ہے کہ باطہارت سوئے اور پچھ دیر ڈنی کروٹ پردا ہے ہاتھ کورخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ روسوئے پھراس کے بعد بائیں کروٹ پر۔

....."صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، الحديث: ٢٢\_(٩٩٩) ص ٢٢١.١

..... "بهارِشر لعت"، حصه شانز دہم، (۱۲) ص ۷۷.

....."سنن الترمذي"، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية إلخ، الحديث: ٢٧٧٧، ج٣، ص ٣٠٥٢

....."سنن الترمذي"، كتاب الأدب، با ب ما جاء في الفصاحة إلخ، الحديث: ٢٨٦٣، ج٣، ص ٣٨٨

انوار المستخرين معمد ١٦٦ محمد سونا، ليننا

- (۲)..... جبلڑ کی اورلڑ کے کی عمر دس سال ہوتو انہیں الگ الگ سلانا چاہیے۔
- (m)....میال بیوی جب ایک حاریائی پرسوئیں تو دس برس کے بچہ کواینے ساتھ نہ سلائیں۔
- (م).....دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب وعشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup> (بہار شریعت)
- (۵)..... ہندو پاکستان میں ثال یعنی اتر جانب پاؤں پھیلا کرسونا بلا شبہ جائز ہے اسے ناجائز سمجھناغلطی ہے۔
- (٢)..... جب سوكراُ مُصْاتِيد عارِرُ هـ: " اَلْحَـمُـدُ لِلَّـهِ الَّـذِى أَحْيَـانَـا بَعُـدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُور "-(٢) (بهار شریعت)



## هاضمه کا مَن بهاتا علاج

کالی مرچ، کالا زیرہ اور نمک باریک پیس کرایک بوتل میں محفوظ کر لیجئے، تربوز پرچھڑک کراستعال سیجئے۔
اس طرح تربوز کی لڈت میں بھی اضافہ ہوجائے گا اور وہ ہاضمہ کی بہترین دواء ثابت ہوگا اور بھوک بھی چبک اس طرح تربوز کی لڈت میں بھی اضافہ ہوجائے گا اور وہ ہاضمہ کی بہترین دواء ثابت ہوگا اور بھوک بھی چبک اسٹھے گی۔ میرے آقا اعلی حضرت مولینا شاہ ام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن روایت نقل کرتے ہیں 'کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کوخوب دھودیتا ہے اور بیاری کو جڑسے ختم کر دیتا ہے۔' (فناوی رضویہ، ج کس ۲۲۲۷) تربوز کا سبزرنگ جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی ان شاء اللّه عزو جل اندرسے لال اور میٹھانکلے گا۔ کہتے ہیں: تربوز پر ہلکا ساہا تھ مارنے پر مدہم می آواز آنا اس کے عمدہ اور یکے ہونے کی علامت ہے۔

(گھریلوعلاج، ص۸۷، بتفرف)

## کان کے درد کے دو علاج

(1) خالص شہدیاتلسی کے تیل کے چند قطرے کان میں ٹیکا نے سے ان شاء اللّٰہ عزّو جل کان کے

دردمیں راحت ملیگی ۔

(2) ادرک کے رس کا ایک قطرہ کان میں ٹیکا نے سے دردوکسک ان شاء الله عزو جل دورہوں گے۔ (گھریلوعلاج، ص۸۲)

..... ''بهارِشر بعت''، حصه شانز دہم ، (۱۲) ص ۹ ک.

..... "بهارشر بعت"، حصه شانز دمم، (۱۲) ص 24.

"عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمِ الرُّؤُيا الصَّالِحَةُ جُزُءٌ مِنُ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءً مِنُ النُّبُوَّةِ "\_(١)

''عَنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ"-(٢)

' ُ عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيُطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِيُ''۔(") (بخاری، مسلم) ''عَنُ جَابِرِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ

حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کور یکھااس نے (واقعی ) مجھ ہی کوریکھا اس کیے کہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ نبی کریم

حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے کہا که رسولِ کریم علیہ

الصلاة والتسليم نے فرمايا كه اچھاخواب نبوت كے

حضرت ابوقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ

الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اچھاخواب خدائے تعالیٰ کی

طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب

(بخاری،مسلم)

چھیالیس حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

سے۔ (بخاری،مسلم)

....."صحيح البخاري"، كتاب التعبير، الحديث: ٩٨٣، ج٣، ص٢٠٠، "صحيح مسلم"، كتاب الرؤيا، الحديث: ٧- (٢٢٦٣) ص٢٣٣ ١، مشكاة المصابيح، الحديث: ٨ • ٢٩، ج٢، ص١٩٦

....."صحيح البخارى"، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة إلخ، الحديث: ٢٩٨٧، ج٢م، ص٥٣٠، "صحيح مسلم"، كتاب الرؤيا، الحديث: ٢\_(٢٢٢١) ص ١.٢٢٢

....."صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه و سلم المحديث:

• 1 1، ج 1، ص ۵۷، "صحيح مسلم"، كتاب الرؤيا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام إلخ، الحديث: ١٠ [٢٢٦٦) ص١٢٢٢.

ولا المنظمة ال

علیہ الصلاۃ والسلیم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کرعرض کیا (یارسول اللہ!) میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سرکاٹ ڈالا گیا ہے۔حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیس کرمسکرائے اور فرمایا جب خواب میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس خواب کو میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس خواب کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِى قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِلَا يُحَدِّثُ بِلِهِ النَّاسَ ''۔(1)

لوگول سے بیان نہ کرے۔ (مسلم شریف)
''عَنُ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوُيَا
يَكُرَهُهَا فَلْيَبُصُقُ عَنُ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْتَعِذُ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا وَلْيَتَحَوَّلُ عَنُ جَنْبِهِ
اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا وَلْيَتَحَوَّلُ عَنُ جَنْبِهِ
اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثًا وَلْيَتَحَوَّلُ عَنُ جَنْبِهِ

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہتم میں سے جوکوئی براخواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بائیں جانب تین بارتھوک دے اور تین بارشیطان سے خدائے تعالیٰ کی پناہ مائکے اور جس کروٹ پر پہلے تھا اسے بدل دے۔ مائکے اور جس کروٹ پر پہلے تھا اسے بدل دے۔ (مسلم شریف)



## رات کا کھانا کھانے کا فائدہ

میٹھے میٹھے آ قامدینے والےمصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے: رات کا کھانا نہ چھوڑ و جا ہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا آ دمی کوضعیف کر دیتا ہے۔

(سنن ابن ماجه، ج٢ ص ٥٠ حديث ٣٣٥٥)

نیند سے جاگ کر پڑھئے اور مدد الھی حاص کیجئے

یا مُقْتَدِو 20 بارجونیندسے بیدارہوکر پڑھلیا کرےگاس کے ہرکام میں مددالہیءز وجل شامل رہے گا۔ (گھریلوعلاج ،س ۲۸)

....."صحيح مسلم"، كتاب الرؤيا، باب لايخبر بتلعب إلخ، الحديث: ٢ ١ ـ (٢٢٦٨) ص٢٣٦ ١ ....."صحيح مسلم"، كتاب الرؤيا، الحديث: ٥ ـ (٢٢٦٢) ص٢٣٢ ١

و اسلام المدينة العلمية (دوت اسلام) محسمه المدينة العلمية (دوت اسلام)

370

"عَنُ حَفْصَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنُ شَيْءٍ لَمُ تُقُبَلُ لَهُ صَـلَاةُ أَرْبَعِيـنَ لَـُلَةً" (ا)

' عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدُ بَرِءَ مِمَّا أُنُزِلَ عَلَى مُحَمَّد" ـ (۲)

" عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الكُّهَّانِ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمُ لَيُسُوا بشَيءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمُ يُحَدِّثُونَ أُحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخُطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا

حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نے کہا که رسول کریم عليه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه جو تحض كا بهن اور نجومي کے پاس جا کر کچھ دریافت کرے اس کی حیالیس دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔(مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کا بہن اور جو تشی کے پاس جائے اوراس کے بیان کوسچا جانے تو وہ قرآن اوردین اسلام سے الگ ہوگیا۔ (احمد، ابوداود)

حضرت عاكشه رضى الله تعالى عنها نے فرمایا بجھ لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کا ہنول کی بابت یو چھا ( کہ ان کی باتیں قابلِ اعتاد ہیں یا نہیں) حضور نے فرمایا وہ بالکل ( قابلِ اعتماد )نہیں ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! بعض وقت وہ الیم خبردیتے ہیں جو سچ ہوجاتی ہیں۔حضور نے فر مایاوہ کلمہ حق ہے جس کو ( فرشتوں سے) شیطان

....."صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة إلخ، الحديث: ١٢٥ ـ (٢٢٣٠) ص٢٢٥ ا

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث: ١ ٩٥٣، ج، ٢٠

ص 9 ا ، ١٩، "سنن أبي داود"، كتاب الطب، باب في الكهان، الحديث: ١٩٠٣، ج٩، ص ٢٠٠٠

**→ ا**نْوَارُ الْحُرِّيْنِيْنِ الْحَدِيثِ ا

فِي أَذُن وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخُلِطُونَ فِيهَا الرَّكِ لِتَا بِ-اورا بِي دوست كا أَن كَان مين أَكُثُرَ مِنُ مِئَةٍ كَذبَةٍ" - (1) اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری

مرغی کے کان میں آ واز پہنچاتی ہے چروہ کا ہن اس کلمہ حق میں سوسے زیادہ جھوٹی باتیں ملادیتے ہیں۔ (بخاری مسلم )



#### سیروتفریح کرنا کیسا؟

**سوال**: کیاسیروتفریج کرناشرعامنع ہے؟ یعنی اس طرح کے میل وغیرہ تفریحاد مکھ سکتے ہیں؟ **جــواب**: اگرممنوعات شرعیه نه ہوں تواس طرح کے نظارےا گرچہ شرعامباح ہیں۔مگر بزرگان دین حمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں:'' آنکھوں کومباح خوشنما نظاروں کے دیکھنے سے بیجاؤاوران کوقید میں رکھوا گران کوآ زادر کھو گے تو پھریہ حرام کی طرف د يکھنے کا بھی مطالبہ کریں گی۔امام اہلسنت رحمۃ اللّٰد تعالی حدا کُق بخشش شریف میں فرماتے ہیں:

### پھول کیادیکھوں میری آنکھوں میں ۔۔۔۔ دشت طبیہ کے خار پھرتے ہیں انوكهاحاحي

ا یک صاحب جوز بردست عاشق رسول صلی الله تعالی علیه وآله وسلم تھے۔ حج سے جب واپس وطن لوٹے توانہوں نے ا بنی آنکھوں پریٹی باندھی ہوئی تھی،لوگ سمجھان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی،انہوں نے وضوکرتے ہوئے منہ دھونے وقت پٹی کھولدی پھرفورا باندھ لی۔ یہ دیکھ کرلوگوں نے اصرار کر کے اس کا سبب یو چھا،آبدیدہ ہوکرفر مایا: میں مدینه منورہ کی بہاریں دیکھ کرآیا ہوں اب یہاں کی کوئی شے دیکھنے کومیرادل نہیں چا ہتا۔لہذا آتکھوں پرپٹی باندھ لی ہے۔ صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے۔۔۔ گلشن کے نظارےسب برکارنظرآئے

#### الله عزوجل سے غافل کرنے والے مقامات

آج کل تفریح گاہوں پرعمومامردوں اورعورتوں کا ختلاط ہوتا ہے۔طرح طرح کے کھیل تماشے اور میلے ہوتے ہیں۔ عام طور پروہاں فکر آخرت ہے متعلق کوئی بات نہیں ہوقی لہذااس طرح کی تفریح گا ہوں سے اجتناب ہی کرنا جا ہے مسلمان کو ہراس کام اور مقام سے بچناچا ہیے جواللہ عز وجل کی یاد سے غافل کرے۔حضرت سیدنا داودعلی نبینا وعلیہ الصلو ۃ والسلام دعا فرماتے۔ یااللہ عزوجل اگر میرے قدم الی مجالس کی طرف اٹھیں جو تیری یاد سے غافل کرنے والی ہول تومیرے یا وَل توڑ دے۔امام اہلسنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں: دل ہے وہ دل جوتری یا دسے معمور رہا۔۔۔۔سرہے وہ سرجوتر ہے قدموں بیقربان گیا

....."صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء إلخ، الحديث: ٣٢١٣، ج٢م، ص ٩٥١، "صحيح مسلم"، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة إلخ، الحديث: ٢٣ ١ \_ (٢٢٢٨) ص٢٢٢١ ا

المدينة العلمية (ووت اسلام) ••••••• بيُّلُ شُ:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام) •••••• على المدينة العلمية (ووت اسلام)

## چیکی کی ایکی

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجُهَهُ بِيَدِهِ أَوُ ثَوُبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ ''\_(ا)

' عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلْيَقُلِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَـرُحَـمُكَ الـلَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلُ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصلِحُ بَالَكُمُ "\_(٢)

' عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النُّحُدرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمُ فَلُيُمُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيطانَ يَدُخُلُ" - (٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام كوجب چھينك آتى تو منه كو ہاتھ يا كيرے سے چھياليت اورآ وازكوبيت كرتے۔ (ترمذى) حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عند نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فر مایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو ٱلْبَحْمُدُ لِللَّهِ كَهِ اوراسَ كابِها فَي ياساته والا يَرُحَمُكَ اللَّهُ كَهِجِبِ يَرُحَمُكَ اللَّهُ كَهِم لے تو چھنکنے والا اس کے جواب میں یہ کھے يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصلِحُ بَالَكُمُ ( بَخَارَى )

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے كەحضور عليه الصلاة والسلام فى فرمايا كەجبىسى كو جمابی آئے تو اپنا ہاتھ منہ پررکھ لے کیونکہ شیطان منه میں گھس جاتا ہے۔ (مسلم شریف)

(۱) .....انبیائے کرام علیم الصلاة والسلام جماہی سے محفوظ میں اس لیے کہ اس میں شیطانی مداخلت ہے اس کے روکنے کی بہتر ترکیب میر ہے کہ جب جماہی آنے والی ہوتو دل میں خیال کرے کدانبیائے کرام علیم الصلاۃ والسلام

....."سنن الترمذي"، كتاب الأدب، باب ما جاء في خفض إلخ، الحديث: ٢٧٥٣، ٢٠، ص٣٣٣

....."صحيح البخارى"، كتاب الأدب، باب إذا عطس كيف يشمت الحديث: ١٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠ ال

....."صحيح مسلم"،الحديث: ٥٥\_(٩٩٩٦ مل ١٥٩١ ، مشكاة المصابيح، ح٣٤٣، ج٢، ص٨٥١

جنب جای از المالی الم

اس سے محفوظ ہیں۔ فوراً رُک جائے گی۔ (۱) (بہارشریعت، شامی، جلداول ۳۳۷)

(٢) .....ا كرچينك والا الحمد الله كه توسن والى يرفوراً السطرح جواب ديناواجب به كدوه أن ليد

(m)....بعض لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں مثلاً کسی کام کے لیے جار ہاہے اور کسی کو چھینک آگئی

تو سمجھتے ہیں وہ کام انجام نہیں پائے گا۔ یہ جہالت ہے اس لیے کہ بدفالی کوئی چیز نہیں بلکہ ایسے موقع پر چھینک آنا اوراس پرذکرالٰہی کرنانیک فالی ہے۔



#### نو ۹ شیاطین کے نام وکام

حضرت علامه ابن حجرعسقلانی قدس سره الربانی نقل کرتے ہیں ،امیرالمؤمنین حضرت سیدناعمر فاروق اعظم رضی اللّه تعالی عندفر ماتے ہیں کہ شیطان کی اولا دنو ہیں۔

(١) زليون (٢) وثين (٣) لقوس (٩) اعوان (٥) مفاف (١) مرة (٤) مسوط (٨) داسم (٩) ولهان

**ذلیتون**: بازارول میں مقرر ہے، اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑے رہتا ہے۔

وثین: لوگول کونا کہائی آفات میں مبتلاء کرنے کے لئے مقرر ہے۔

لقوس: آلش پرستول پرمقررہے۔

اعوان: حكرانول كيماته موتاب\_

**مفاف:** شرابیول کے ساتھ ہوتا ہے۔

**مرة**: گانے باج، بجانے والوں پرمقررہ۔

**مسوط**: افواہیں عام کرنے پرمقرر ہے۔وہ لوگوں کی زبانوں پرافواہیں جاری کروادیتا ہے،اوراصل حقیقت سے لوگ پخسیدیں

**داسہ**: گھروں میں مقرر ہے۔اگرصا حب خانہ گھر میں داخل ہوکر نہ سلام کرےاور نہ بسم اللہ پڑھ کرقدم اندرر کھے، تو بیان گھر والوں کوآپس میں لڑوادیتا ہے جتی کہ طلاق پاخلع پامار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

ولهان: وضو، نمازاورد يگرعبادات مين وسوسة دالنے كے لئے مقرر ہے۔

(فیضان سنت، ج۱ مِس٠٠٨)

..... "بها رشر العت"، ح الم ١٦٤، "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج٢، ص ٩٨ م.

"عَنُ جَابِرِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَقُتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنُ ذَا؟ قُلُتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا أَنَا "(1)

حضرت جابررضی الله تعالی عندنے فرمایا که میں نے نبی كريم عليه الصلاة والتسليم كي آستانة اقدس يرحاضر مو کر درواز ہ کھٹکھٹایا تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ میں

نے عرض کی میں ہوں تو آپ نے فرمایا میں (تو) میں بھی ہوں۔ (بخاری مسلم)

یعنی جواب میں اپنانام لینا چاہیے' میں' کہنا کافی نہیں ہے کیونکہ' میں' توہر شخص ہے۔

" عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُسُرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمُ يَستَقُبل البَابَ مِنُ تِلْقَاءِ وَجُهِهِ وَلَكِنُ مِنُ رُكُنِهِ الْآيُمَنِ أَوُ الْآيُسَرِ"-(٢)

ہٹ کر کھڑے ہوتے تھے۔ (ابوداود)

"عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسُتَأْذِنُ عَلَى أُمِّى؟ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنُ تَرَاهَا

حضرت عبدالله بن بسر رضى الله تعالى عند في فرمايا كه رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کے دروازہ پر تشریف لے جاتے تو دروازہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ داہنے یا بائیں دروازہ سے

حضرت عطاء بن بیار رضی الله تعالی عندسے روایت ہے كه ايك شخص نے رسولِ كريم عليه الصلاة والتسليم سے یو چھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تواس سے مجھی اجازت لول؟ حضور نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا مول \_حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا اجازت ل كراس كے ياس جاؤ۔ انہوں نے كہا ميں ايني

....."صحيح البخاري"، كتاب الاستئذان، باب إذا قال من إلخ، الحديث: • ٢٢٥، ٢٩، ص ١١١.

..... "سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل إلخ الحديث: ١٨٦ ٥، ج، ص٢٦٨

اجازت ۲۷۶ 🕶 اجازت

عُرُيانَةً؟ قَالَ لَا قَالَ فَاسُتَأَذِنُ عَلَيْهَا"۔(۱) ماں کا خادم ہوں۔(یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے پھر اجازت کی کیا ضرورت؟) رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ۔ کیاتم پیند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو بر ہند دیکھو؟ عرض کیانہیں۔فرمایا تو اجازت حاصل کرلیا کرو۔ (مالک،مشکوۃ)

#### كينسركا علاج

(۱)..... پیا ہوا کالا زیرہ تین تین گرام دن میں تین مرتبہ پانی سے استعال کیجئے۔ (۲).....روزانہ چنگی بھر پسی ہوئی غالص ہلدی کھانے سے ان شاء الله عزو جل بھی کینسزہیں ہوگا۔ (گھریلوعلاج،ص۵۹)

#### دانتوں کی مضبوطی کا راز

ایک صاحب جن کی عمر 100 برس سے پھھ کم تھی اپنے دانتوں سے گنا کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب گنا کھا تا ہوں تو میرے دانتوں پر جوان آ دمی رشک کرتے ہیں۔کسی نے ان سے دانتوں کی محفوظی اور مضبوطی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا: اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے بجپین میں بیمل بتایا تھا کہ عشاء کے وتر جب پڑھے جا ئیں تو پہلی رکعت میں بعد المسخد مسورة إذا جَاءَ دوسری میں تبیّت یکدا اور تیسری میں سورة الا خلاص پڑھنے سے دانت عمر جر تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں جب سے میں اس طرح پڑھتا ہوں اور اس عمل کی بیرکت ہے۔

( گھریلوعلاج، عمر ۱۳ کے مقال کے میں جب سے میں اس طرح پڑھتا ہوں اور اس عمل کی بیرکت ہے۔

#### دائمی نزلے کے 5 علاج

(۱) 30 دن تک روزانہ ناشتہ کے دو گھٹے بعد مجھلی کا تیل (OIL) آدھی تیجے پئیں۔ سردیوں میں رات کو بھی مزید آدھی تیجے سے جھے استعال کر سکتے ہیں ان شاء الله عزو جل دائمی نزلہ سے آرام ہوجائیگا۔ (۲) بچوں کواگر بار بارنزلہ ہوتا ہوتو مجھلی کا تیل تین تین قبل کے دو ہار 30 دن تک پلائے۔ بچوں کیلئے خوشبودار مجھلی کا تیل میڈیکل اسٹور سے طلب سے بچئی تین تین قطرے دن میں ایک یا دو ہار 30 دن تک پلائے۔ بچوں کیلئے خوشبودار مجھلی کا تیل میڈیکل اسٹور سے طلب سے بچئے موانا پھرایک گھٹے تک پانی یا چائے وغیرہ کوئی سامشروب نہ بینا دائمی نزلہ کیلئے مفید ہے۔ (۲) ناک سے گہرے گہرے سانس لیجئے۔ نماز فجر کے بعد زیادہ بہتر ہے۔ (۵) ہروضو میں (روزہ نہ ہوتو) ناک میں متنوں بار پانی قدرے (یعنی تھوڑا سا) زور سے چڑھائے۔

( گھر بلوعلاج ، ص ۴۸)

..... "الموطأ" للإمام مالك ، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان المحديث: ١٨٣٧ ، ج٢، ص٢٣٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب الاستئذان ، الفصل الثالث الحديث: ٢٤٢٧، ج٢، ص ٢٩١.

لن المدينة العلمية (مُوت اسلام) محمد العلمية (مُوت اسلام) محمد العلمية (مُوت اسلام)

## سگام

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَا أَدُلُّكُمُ عَلَى شَىءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمُ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمُ"۔(1)

'' عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبُلَ الْكَلَامِ''۔('')

" عَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ الْبَادِيُ بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنَ الْكِبُر" (")

'' عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمُ إِلَى مَهُ لِينَهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمُ إِلَى مَهُ لِيسًا لَمُ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجُلِسَ فَلْيُسَلِّمُ ''د('') فَلْيَجُلِسُ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمُ ''د('')

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو الیمی بات نہ بتاؤں کہ جبتم اس پڑمل کروتو تمہارے درمیان محبت بڑھے اور وہ بیہ ہے کہ آپس میں سلام کورواج دو۔ بڑھے اور وہ بیہ ہے کہ آپس میں سلام کورواج دو۔ (مسلم)

حضرت جابررضی الله تعالی عند نے کہا کہ حضور علیہ اصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ (ترفدی)

حضرت عبداللدرض الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلام نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والاغرورو تکبرسے یاک ہے۔ (بیہی )

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے پھرا گر بیٹھنے کی ضرورت ہوتو بیٹھ جائے اور جب چلنے لگے تو دوبارہ سلام کرے۔ (ترمذی)

....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لايدخل إلخ، الحديث: ٩٣ ـ (٥٣) ص ٢.٤

....."سنن الترمذي"، كتاب الاستئذان والأداب،الحديث: ٨ • ٢٤، ج١، ص ٢٢١ س

....."شعب الإيمان" للبيهقي،الحديث: ٢٨٧٨، ج٢، ص٣٣٣

....."سنن الترمذي"، كتاب الاستئذان والأداب،الحديث: ١٤١٥، ج١، ص٢٢٣.

جولوگ قرآن شریف یا وعظ سننے سنانے میں مشغول ہوں یا پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوں انہیں سلام نہ کیا

'' عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلُتَ عَلَى أَهُلِكَ فَسَلِّمُ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أُهُل بَيُتِكَ" ـ (١)

حضرت الس رضی الله تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فر مایا کہ اے بیٹے! جب تو گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کر کیونکہ تیرا سلام تیرے اور تیرے گھر والول کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ (ترمذی)

> ' ُ عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسُلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِسالًاصَسابِع وَتَسُلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بالْأَكُفِّ"۔(٢)

حضرت عمرو بن شعیب رضی الله تعالی عنه اینے باپ سے اور وہ اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو مخص (سلام کرنے میں) غیروں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم سے ئہیں ہے۔ یہود ونصاری کی مشابہت نہ کرو، یہودیوں کاسلام انگلیول کے اشارہ سے ہے اور نصاری کا سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے ہے۔ (ترندي،مشكوق)

> ''عَن جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لَقِينتُ مُوهُمُ فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيُهِمُ "\_(")

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا که اگر تمهاری ملاقات بد مذہبول سے ہوائہیں سلام نہ کرو۔ (ابن ماجہ)

....."سنن الترمذي"، كتاب الاستئذان والأداب، الحديث: ٢٠٠٧، ج١، ص٠ ٣.٢

....."سنن الترمذي، كتاب الاستئذان والأداب، الحديث: ٢٠٠٧، ج٢، ص ٩ ٣١٩، "مشكاة المصابيح"،

كتاب الأداب، باب السلام، الفصل الثاني، الحديث: 9 7 7 ، 7 ، 7 ، 1 . 1

..... "سنن ابن ماجه"، كتاب السنة، باب في القدر، الحديث: ٢٩، ج١، ص٠٠

بِ ابْوَارُ لِانْتُكِانِيْنَ الْمُحْدِدِ الْبُوَارُ لِلْنَائِينَ الْمُحْدِدِ الْبُوَارُ لِلْنَائِذِينَ الْمُحْدِدِ الْمُؤْرِدُ لِلْنَائِذِينَ الْمُحْدِدِ الْمُحْدِي الْمُحْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُحْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعِلَّ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْد

#### انتياه

(۱) ....خط میں سلام کھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اس کی دوصور تیں ہیں۔ایک توبیکہ زبان سے جواب دے۔دوسرے بیکہ سلام کا جواب کھر کہ بھیج دے۔(۱) (بہار شریعت) در مختار اور شامی جلد پنجم ص ۲۷ میں ہے: " یَجِبُ دَدُّ جَوَابِ کِتَابِ التَّحِیَّةِ"۔(۲)

(۲)....کسی نے خط میں لکھا کہ فلال کوسلام کہوتو مکتوب الیہ پراس سلام کا پہنچانا واجب نہیں اگر پہنچائے گاتو ثواب یائے گا۔

(٣)....كسى نے كہا كەفلال كوميراسلام كهددينا اوراس نے وعده كرليا توسلام پېنچانا واجب ہے اگرنہيں پہنچائے گا تو كَنهُ گار موگا۔ فتا وكى عالمگيرى باب السلام ميں ہے: ' إِذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقُرَأَ سَلَامَهُ عَلَى فُلانٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ''۔ (٣)

شَامى مِينِ ہے: 'وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا إِذَا رَضِي بِتَحَمُّلِهَا" - (")

(٣) .....كسى نے سلام بھيجا تواس طرح جواب دے كہ پہلے پہنچانے والے كو پھراس كوجس نے سلام بھيجا ہے لئے كہ يہنچان يول كھے۔ ' عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَام '' فَاوَى عَالْمُكْمِرى جلد پنجم باب السلام ميں ہے: ''مَنُ بَلَّغَ إِنْ سَلَامًا مِنُ غَائِبٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْجَوَابَ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَائِبِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْجَوَابَ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَائِبِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُّ الْجَوَابَ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَائِبِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُّ الْجَوَابَ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَائِبِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُّ الْجَوَابَ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوَّلًا، ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ الْعَائِبِ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدُّ الْعَوْلِ بَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوْلَا اللَّهُ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوْلَا اللَّهُ عَلَى الْمُبَلِّغُ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوْلًا اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُبَلِّغِ أَوْلَا اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمَالَةُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ الْعَلَقِ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّي اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ الْمُعَالِي الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

شامى ميں ہے: 'و ظَاهِرُهُ الْو جُوبُ" (٢)



..... "بهارشريت"، حصه شانزوجم، (۱۲) ص ۱۰۱، "الدر المختار ورد المحتار"، ج ۹، ص ۳۸۵

....."الدر المختار ورد المحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ٩، ص ٧٨٥

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب السابع في السلام وتشميت العاطس، ج٥، ص٢٢ ٣٢

..... "رد المحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ٩، ص ٧٨٥

....."الفتاوي الهندية"، كتاب الكراهية، الباب السابع في السلام وتشميت العاطس، ج۵، ص٣٢ ٢

..... "رد المحتار"، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج ٩ ، ص ٧٨٥

"ُ عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ مُسُلِمَيْنِ يَـلُتَـقِيَان فَيَتَصَافَحَان إِلَّا خُفِرَ لَهُمَا قَبُلَ أَنُ يَتَفَرَّ قَا '' \_ (ا)

"عَنُ عَطَاءِ النُّحُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذُهَبُ الُغِلُّ ''\_(۲)

"عَنُ زَارِع وَكَانَ فِي وَفُدِ عَبُدِ الْقَيُسِ قَالَ لَـمَّا قَـدِمُنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنُ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجُلَهُ" ـ (٣)

"بوسه دادن دست عالم متورع را جائز

حضرت براءبن عازب رضى الله تعالىءنه كهتير بين كه حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه جب دومسلمان آليس ميس ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلےان کو بخش دیاجا تاہے۔ (ترمذی)

حضرت عطاء خراسانی رضی الله تعالی عندسے روایت ہے كه حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه آپس ميس مصافحه کیا کرواس سے کیند دور ہوگا۔ (ترمذی)

حضرت زارع جو (وفد)عبدالقيس ميں شامل تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم جلد جلد ا بنی سوار بول سے اُتر بڑے اور ہم نے حضور علیہ اصلاۃ والسلام کے دست مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ (ابوداور، مشكوة)

## انتباه :

(۱).....د بنی بیشوا کا ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعۃ اللمعات، جلد چہارم، ص: ۲۱ پر فرماتے ہیں کہ:

لعنی پر ہیز گار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے اور بعض

....."سنن الترمذي"، كتاب الاستئذان والأداب، الحديث: ٢٤٣١، جم، ص٣٣٣.

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثالث، ج٢، ص ١ كم ١

....."سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في قبلة الرجل الحديث: ٢٢٥، ج٢، ص ٢٥٦، "مشكاة

المصابيح"، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة الحديث: ١٨٨ ٢٨٨، ج١، ص ١ ك ١.

مِعَافِي مِعِلَّي مِعَافِي مِعَافِي مِعَافِي مِعَافِي مِعَافِي مِعَافِي مِعِلَّي مِعَافِي مِعِي مِعَافِي مِعَافِي مِعَلِي مِعَافِي مِعَلَّي مِعَافِي مِعَافِ

ست وبعضے گفته اندل مستحب ست" (۱) علماء نے فرمایا کہ مشحب ہے۔ اوروفدعبدالقيس كي حديث كے تحت فرماتے ہيں كه:

یعنی اس حدیث شریف سے پاؤں چومنے کا جواز ثابت ہوا۔ "ازیں جا تجویز پائے بوس معلوم شل"\_(۲)

اور در مختار بحث مصافحه میں ہے کہ:

" لَا بَالسَ بِسَلِي لِهِ الرَّجُلِ الْعَالِمِ وَالْمُتَورِّع عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّكِ ''\_(")

یعنی برکت کے لیے عالم اور پر ہیز گار آ دمی کا ہاتھ چومناجائز ہے۔

(٢)..... ہرنماز باجماعت کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے۔ درمختار کتاب الحظر والا باحۃ باب الاستبراء

' تَجُوزُ الْمَصَافَحَةُ وَلَوْ بَعُدَ الْعَصُرِ وَقَولُهُمُ إنَّـهُ بِـدُعَةٌ أَى مُبَـاحَةٌ حَسَـنَةٌ كَـمَـا أَفَادَهُ النَّوَويُّ فِي أَذُكَارِهِ اهـ ملخصاً "ـ(") اسی کے تحت روالحتا رمیں ہے:

' قَالَ اعْلَمُ أَنَّ الْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةُ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ، وَأُمَّا مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنَ المُصَافَحَةِ بَعُدَ صَلَاةِ الصُّبُحِ وَالْعَصُرِ، فَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرُع عَلَى هَذَا الْوَجُهِ وَلَكِنُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْبِكُرِيُّ

یعنی بعدنمازعصر بھی مصافحہ کرنا جائز ہے اور فقہاء نے جواسے بدعت فرمایا تو وہ بدعت مباحه حسنه ہے۔جبیبا کہ امام نووی نے اپنے اذ کارمیں فرمایا۔

لینی امام نووی نے فرمایا کہ ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہےاور فجر وعصر کی نماز کے بعد جو مصافحہ کا رواج ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ شیخ ابوالحسن بكرى رحمة الله تعالى عليه نے فرمایا كه صبح وعصر كى قيد

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة، ج ١٦، ص ٢.٢

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"،كتاب الأداب، باب المصافحة والمعانقة، الفصل الثاني، ج، م. ٢٠٠ ص٢٠

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، ج٩، ص ١٣٢

<sup>.....&</sup>quot;الدر المختار"، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، ج٩، ص١٢٨

مصافحه 

فقط لوگوں کی عادت کی بنا پر ہے جوامام نووی کے زمانه میں تھی ورنہ ہرنماز کے بعد مصافحہ کا یہی حکم ہے لینی جائزہے۔ (شامی،جلد پنجم ص۲۵۲)

وَتَقُييُدُهُ بِمَا بَعُدَ الصُّبُحِ وَالْعَصُرِ عَلَى عَادَةٍ كَانَتُ فِي زَمَنِهِ، وَإِلَّا فَعَقِبَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا كَذَلِكَ اهـ ملخصاً " ـ (١)

(m).....وہانی غیر مقلد دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کو ناجائز اور خلاف ِ حدیث بتاتے ہیں بیان کی جہالت ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہاشعۃ اللمعات ترجمہ مشکوۃ ، جلد چہارم ، ص۲۰ پر

لعنی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے اور "مصافحه سنت است نزد ملاقات وبایل که بهر دو دست بود" (۲)

دونوں ہاتھ سے کرنا جا ہیے۔

اوراحادیث کریمه میں جولفظ"ید، مستعمل ہےاس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا استدلال سیح نہیں اس لیے کہالیی دو چیزیں جوایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں جیسے ہاتھ، پاؤں ،آئکھ،موزہ ، جوتا اور دستانہ وغیرہ اس میں واحد کا لفظ بول کر دونوں مراد لیے جاتے ہیں،مثلاً زیدنے ہاتھ سے بکڑالینی دونوں ہاتھ سے،اور یا وُں سے چلا ، یعنی دونوں یا وُں سے اور آئکھ سے دیکھا۔ یعنی دونوں آئکھ سے اور کہا جاتا ہے زید نے جوتا پہنا يعنى دونول جوت\_ وقِسُ عَلَى هَذَا الْبَواقِي \_

ير محاوره مند، ايران اور عرب مين سب جگه مسلم بورنه حديث شريف 'أَطْيَبُ الْكَسُبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَـــــــدِهِ " كابيمطلب موجائے گا كەصرف ايك ماتھ كى كمائى بہتر ہے دونوں ماتھ كى كمائى بہترنہيں۔ اورمشہور جديث 'المُسْلِمُ مَنُ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "كايمطلب ماناير عالى كالمسلمان وه سخص ہے جس کے صرف ایک ہاتھ سے مسلمان امان میں رہیں اور دوسرے ہاتھ سے تکلیف میں۔ مَنُ (٣) شَاءَ التَّفُصِيلَ لِهَذِهِ الْمَسْئَلَةِ فَلْيُطَالِعُ "صَفَائِحُ اللَّجَيْنِ فِي كُونِ التَّصَافُح بِكفي اليَدَيُن" للإمام أحمد رضا رضى الله تعالى عنه.

<sup>..... &</sup>quot;رد المحتار"، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، ج٩، ص١٢٨

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الآداب، باب المصافحة والمعانقة، ج٣، ص٢٢

<sup>.....</sup> تفصیل کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضارضی الله تعالی عنه کی کتاب 'صفائے اللَّبَعِیْن ''ملاحظه کیجیے۔ ۱۲ منه

# ال باب کے مقو

''عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنُ أَدُرَكَ وَالِدَيْهِ عِنُدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوُ كِلَاهِمَا ثُمَّ لَمُ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ"-(١)

حضرت ابو ہرىره رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو،اس کی ناک خاک آلود ہو( لینی ذلیل ورسوا ہو ) کسی نے عرض کیا یارسول الله وه كون ہے؟ حضور نے فر مایا كه جس نے مال

باپ دونوں کو یاا بیک کو پڑھایے کے وقت میں پایا پھر (ان کی خدمت کرکے ) جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مسلم شریف) حضرت معاويه بن جابهمه رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا یارسول الله!

میرااراده جهادمیں جانے کا ہےحضور سےمشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں ارشادفر مایا کیا تیری ماں ہے؟

عرض کیابال فرمایاس کی خدمت اینے اوپرلازم کرلے کہ جنت مال کے قدموں کے تلے ہے۔ (احمد، نسائی، مشکوة)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالی کا فر ماں بردارر ہاتواس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دو

''عَنُ مُعَاوِيَةَ بُن جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدُتُ أَنُ أَغُرُو وَقَدُ جِئُتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلُ لَكَ مِنُ أُمِّ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَالْزَمُهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِندَ رَجُلِهَا"\_(٢)

" عَن ابُن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَصُبَحَ مُطِيُعاً للَّهِ فِيُ وَالِدَيْهِ أَصُبَحَ لَه بَابَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ الُجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنُ أَصُبَحَ

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والأداب، الحديث: ٩\_(٢٥٥١) ص ١٣٨١

<sup>.....&</sup>quot;الـمسند" لـلإمام أحمد بن حنبل،الـحديث: ١٥٥٣٨، ج٥، ص • ٢٩، "سنـن الـنسائي"، كتاب الجهاد، الحديث: ١ • ١ ٣، ص ٢ • ٥ "مشكاة المصابيح"، الحديث: ٩٣٩ ٢، ج٢، ص ٨ • ٢.

دروازے کھل جاتے ہیں اورا گروالدین میں سے ایک ہوتوایک دروازہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدائے تعالی

عَاصِيًا للَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصُبَحَ لَه بَابَان مَـفتُـوُحَـان مِنَ النَّارِ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنَّ ظَلَمَاهُ" (١)

کا نافر مان بندہ رہا تواس کے لیے سبح ہی کوجہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اورایک ہوتوایک دروازہ کھلتا ہے ایک شخص نے کہااگر چہ ماں باپ اس پرظلم کریں ، حضور نے فر مایا گرچ ظلم کریں اگرچ ظلم کریں اگرچ ظلم کریں۔ (بیہقی مشکوۃ)

> ''عَنُ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ" - (ابن ماجه)

ہیں بعنی جولوگ ان کوراضی رکھیں گے جنت یا ئیں گے اور جوان کو ناراض رکھیں گےدوزخ کے ستحق ہول گے۔(ابن ملجہ)

"عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ" ـ (٣)

''عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتُمُ الرَّجُل وَالِدَيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ يَشُتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمُ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ"۔(٢٠)

حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ ا یک شخص نے عرض کیا یار سول اللہ! ماں باپ کا اولا د یر کیاحق ہے؟ فرمایا کہوہ دونوں تیری جنت ودوزخ حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه نے کہا كه حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنوری میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ (ترمذی)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه بير بات كبيره كنا هول میں سے ہے کہ آ دمی اینے مال باپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا کوئی اینے ماں باب کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں (اس کی

<sup>..... &</sup>quot;شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ١ ٩ ٩ ٤ ، ص ٢ • ٢ ، ص ٢ • ٢ ، مشكاة المصابيح"، الحديث: ٣٩ ٩ ٣ ، ج٢ ، ص ٩ • ٢

<sup>.....&</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، الحديث: ٣٦٢٢، ج٣، ص١٨٦

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الفضل إلخ، الحديث: ٧٠ ٩ ١ ، ج٣، ص ٠ ٢٣ ....."صحيح البخارى"، كتاب الأدب، الحديث: ٣٤ 9 ه، ج١، ص١٩ ، "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان=

صورت میہوتی ہے کہ) بیدوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تووہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور میدوسرے کی ماں کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کوگالی دیتا ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام في فرمايا كه جو مال باب دونول يا ان میں سے سی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کوزیارت کے لیے حاضر ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والالکھا جائے گا۔

' ُعَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ زَارَ قَبُرَ أَبَوَيْهِ أُو أَحَدِهما فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَكُتِبَ بَرُّا" (ا)



## انیس حروف کی حکمتیں

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ كـ19 حروف بين اور دوزخ پر عذاب دينے والے فرشتے بھی انيس۔ پس امید ہے کہاس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کاعذاب دور ہوجائے۔دوسری خوبی یکھی ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں جن میں سے یائج گھنٹے یائج نمازوں نے گھیر لئے اور 19 گھنٹوں ك لئ بِسُم اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم كانيس حروف عطافرمائ كَدَريس جو بسُم اللّهِ الرَّحُمْن الرَّحِيْم كاوردكرتارہے،ان شاء اللَّه عزو جل اسكا ہرگھنٹہ عبادت میں ثنارہوگا اور ہرگھنٹے كے گناہ معاف (فيضان سنت، ج١، ٤٥٥) ہوں گے۔

## رحمت الهي كا حصول

حضرت ابوذ ررضی اللّٰدتعالی عنه سے روایت ہے کہ سر کا رصلی اللّٰدتعالی علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:''جو بندہ نماز میں ہے اللہ عز وجل کی رحمت خاصداس کی طرف متوجدرہتی ہے جب تک ادھرادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے ا پنامنہ پھیرا،اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے۔'

(المتدرك للحاكم، كتاب الإمامة ، باب لا يزال الله مقبلا على العبد \_ \_ الخ، الحديث: ٨٩٦، ج١، ص٥٠٨) .

....."المعجم الأوسط" للطبراني، من اسمه محمد، الحديث: ٢١١٢، ٦٤، ص١٢٣.

باب بيان الكبائر وأكبرها، الحديث: ٢ ٢ م ١ \_ (٩٠) ص٠٢

' عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنُ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَـهُ مِنُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بصًاع"۔(۱)

' ْ عَنُ أَيُّوُ بَ بُنِ مُوسَى عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَحَلَ وَالِـدُ وَلَدَهُ مِنُ نَّحُلٍ أَفْضَلَ مِنُ أَدَبٍ حَسَن ''<sub>-</sub>(۲)

"عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَالَ جَارِيَتُينِ حَتَّى تَبُلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ"\_(")

"عَنُ سُرَاقَةَ بُن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَل الصَّدَقَةِ ابُنتُكَ مَرُدُودَةً إِلَيْكَ لَيُسَ لَهَا

حضرت جابر بن سمرہ رضی الله تعالی عند نے کہا کہ حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمايا كه كوئى شخص اپنى اولا دكو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ (ترمذی)

حضرت الوب بن موسى رضى الله تعالى عنه اين باپ سے اور وہ اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ حضور عليهالصلاة والسلام نے فرمایا كهاولا دے ليے باپ كا كوئى عطیدا چھی تربیت سے بہتر نہیں ہے۔ (بیہقی مشکوۃ)

حضرت انس رضی الله تعالی عندنے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جس کی پرورش میں دولڑ کیاں بلوغ تک رہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گاکہ میں اوروہ بالکل پاس پاس ہول گے، یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔ (مسلم)

حضرت سراقه بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ حضور علیہ الصلا ہ والسلام نے فر مایا کہ کیا میں تم کو بینه بتادول کهافضل صدقه کیاہے؟ اوروہ اپنی اس

....."سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد، الحديث: ١٩٥٨ ، ج٣، ص٣٨٢ ....."شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ١ ٨ ٢ ٨، ج٢، ص ٩ ٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق الحديث: ٤٤ ٩ ، ج١، ص ١٢.

....."صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة إلخ الحديث: ٢٩٣١\_ (٢٩٣١) ص ١٥١٥.

اولاد کے حقوق میں اولاد کے حقوق میں میں اولاد کے حقوق میں کہا ہے۔ اولاد کے حقوق میں میں میں اولاد کے حقوق میں میں اولاد کے حقوق میں میں اولاد کے حقوق میں میں میں اولاد کے حقوق ا

لڑکی پرصدقہ کرناہے جوتہہاری طرف (مطلقہ یا بیوہ

ہونے کے سبب )واپس لوٹ آئی اور تمہارے سواکوئی اس کا فیل نہیں۔ (ابن ماجہ، مشکوۃ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہائے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جوشخص تین لڑکیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے پھران کوادب سکھائے اوران کے ساتھ مہر بانی کرے یہاں تک کہ خداان کو ستغنی کردے (یعنی وہ بالغ ہوجائیں اور ان کا نکاح ہوجائے) تو پرورش کرنے والے یراللہ تعالی جنے کو موجائے کا تو پرورش کرنے والے یراللہ تعالی جنے کو

'' عَنِ اَبُنِ عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ أَوْمِثُلَهُنَّ مِنَ الاحَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغُنِيَهُنَّ الله أَوْجَبَ الله لَهُ الجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلُ أَوْ إِثُنَتَيُنِ حَتَّى لَوُ قَالُوا رَجُلُ أَوْ إِثُنَتَيُنِ حَتَّى لَوُ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً نَوْرَ مَا

كَاسِبٌ غَيْرُكَ" ـ (١)

واجب کردے گا ایک تخص نے عرض کیا یارسول اللہ! اور دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش پر کیا ثواب ہے؟ حضور نے فر مایا دو کا ثواب بھی یہی ہے (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں دریافت کرتے توایک کی نسبت بھی حضور یہی فرماتے۔ (شرح السنة ،مشکوة)

#### انتياه:

بچہ کا اچھاسانام رکھے بڑانام خدر کھے کہ بڑے نام کا برااثر ہوگا تو تربیت قبول نہ کرے گا، ماں یاکسی نیک نمازی عورت سے دوسال تک دودھ بلوائے، پاک کمائی سے ان کی پرورش کرے کہ ناپاک مال ناپاک عادتیں بیدا کرتا ہے، کھیلنے کے لیے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بیدا کرتا ہے، کھیلنے کے لیے ان سے جھوٹا وعدہ نہ کرے، جب بچھ ہوشیار ہوتو کھانے پینے ، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے ، مال باپ اور استاد وغیرہ کی تعظیم کا طریقہ بتائے، نیک استاد کے پاس قر آن مجید پڑھائے ، اسلام وسنت سکھائے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ان کے دل میں ڈالے کہ بہی اصل ایمان ہے۔ جب بچہ کی عمر سات برس ہوجائے تو نماز کی تاکید کرے اور اس کے دل میں ڈالے کہ بہی اصل ایمان ہے۔ جب بچہ کی عمر سات برس ہوجائے تو نماز کی تاکید کرے اور

<sup>..... &</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الأدب، باب بر الوالد والاحسان إلخ، الحديث: ٢٠٧٨، ج٣، ص١٨٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب الشفقة والرحمة إلخ، الحديث: ٢٠٥٠، ٢٠ ص١١٠ سـ١٠ سـ٠٠ "شرح السنة"، كتاب البر والصلة، باب ثواب كافل اليتيم، الحديث: ١٣٣٥، ج٢، ص٢٥٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب الشفقة والرحمة إلخ، الحديث: ٩٤٥، ٣٢، ح٢، ص٢١٢ "مشكاة المصابيح"،

ولا و المراكب المركب ال

جب دس برس کا ہوجائے تو نماز کے لیے تی کرے اگر نہ پڑھے تو مار کر پڑھائے۔وضوع نسل اور نماز وغیرہ کے مسائل بتائے۔لکھے اور تیرنے کی تعلیم دے۔فن سپہ گری بھی سکھائے۔ بری صحبت سے بچائے۔عشقیہ ناول اور افسانے وغیرہ ہر گزنہ پڑھنے دے۔ جب جوان ہوجائے تو نیک شریف النسب لڑکی سے شادی کردے اور وراثت سے اسے ہر گزمح وم نہ کرے۔

اورلڑ کیوں کوسینا پرونا ، کا تنا اور کھانا پکانا سکھائے ، سور ہ نور کی تعلیم دے اور لکھنا ہر گزنہ سکھائے کہ فتنہ کا احتمال غالب ہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کی دلجوئی کرے۔ نو برس کی عمر سے ان کی خاص مگہداشت شروع کرے۔شادی برات میں جہاں ناچ گانا ہووہاں ہر گزنہ جانے دے۔ ریڈیو سے بھی گانا بجانا ہر گزنہ سننے دے جب بالغ ہوجائے تو نیک شریف النسب لڑکے کے ساتھ نکاح کردے۔فاسق وفا جرخصوصًا بدمذہ ہب کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرے۔(۱)



## رضائے الھی کیلئے عاجزی کی فضیلت

(1) .....حضرت سیدناعمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که الله عز وجل فرما تا ہے: ''جومیرے لیے اتنی سی عاجزی اختیار کرتا ہے (پھرسیدناعمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی بھیلی کارخ زمین کی طرف کردیا اور کہنے لگے کہ الله تعالی فرما تا ہے ) میں اسے اتنی بلندی عطافر ما تا ہوں۔'' یہ کہنے کے بعد حضرت سیدناعمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی بھیلی کوآسمان کی طرف بلند کردیا۔ (المسندللا مام احمد بن منظر بن الخطاب، رقم ۲۰۰۹، جام ۱۰۱)

(۲).....حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سر کار مدینہ راحت قلب وسینہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ،اللہ عز وجل عفوو در گزر کی وجہ سے بندے کی عزت میں اضافہ فر ما تا ہے۔'' ہے اور جواللہ عز وجل کیلئے عاجزی کرتا ہے اللہ عز وجل اسے بلندی عطافر ما تا ہے۔''

(صحيح مسلم، كتاب البروالصلة ولا دب، باب استخباب العفو، قم ۲۵۸۸ ، ص ١٣٩٧)

.....ماخوذ از "مشعلة الارشاد في حقوق الأولاد" مصنفه اعلحضرت إمام أحمد رضارضي الله تعالى عنه. ("الفتاوي الرضوية"، ج٢٢، ص٢٢م

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ مُطِسَ المدينة العلمية (رَّوت الله ) ﴿ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

388

## بِياكَي وغيره كِي فَقُولَ

"عَنُ سَعِيدٍ بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ كَبِيْرِ الْإِخُوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمُ حَقّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ" ـ (١)

" عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَمُ يَرُحَمُ صَغِيرَنَا وَلَم يُوَقِّرُ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهُ عَنِ الْمُنكرِ "\_(٢) (ترمذى)

" عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهَ وَسَلَّمَ مَنُ أَوَى يَتِيُماً إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَو جَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ "\_(")

" عَنُ أَنَسِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَ ائِقَهُ" ـ (مسلم)

حضرت سعيد بن العاص رضى الله تعالى عنه نے کہا كه حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑے بھائی کاحق حجھوٹے بھائی پرایساہے جیسا کہ باپ کاحق بیٹے پر۔ (بیہق)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے،ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، نیکی کا حکم نہ دےاور برائی سے منع نہ کرےوہ ہم میں سے ہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها يني كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کواینے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب كردك كا\_(شرح السنة)

حضرت انس رضی الله تعالی عندنے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کایڈوسیاس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔

<sup>.....&</sup>quot;شعب الإيمان" للبيهقى، الحديث: ٢٩٢٩، ج٢، ص٠١٠

<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، الحديث: ٢٨ ١ ١ ، ج٣، ص ٩ ٢٩

<sup>.....&</sup>quot;شرح السنة"،كتاب البر والصلة، باب ثواب كافل اليتيم، الحديث: ٣٣٥١، ج٢، ص٥٢م

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم" ، كتاب الإيمان، باب تحريم ايذاء الجار، الحديث: ٢٣- (٢٦) ص٢٦، "مشكاة

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان كهاكه ميس في

حضور عليه الصلاة والسلام كوفر ماتے ہوئے سنا كدوه مومن

نہیں جوخود پیٹ بھر کھائے اوراس کا پڑوی اس کے

حضرت انس رضی الله تعالی عندنے کہا کہ حضور علیہ الصلاة

والسلام نے فرمایا کوشم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ

میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں

پہلومیں بھوکارہے۔ (بیہقی مشکوۃ)

والمعالمة الموارك المعالمة الموارك المعالمة المع

' عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُسَ الْمُؤُمِنُ بِالَّذِي يَشُبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى

"عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَا يُؤُمِنُ عَبُدُّ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفُسِهِ" ـ (٢) (بخاری، مسلم)

ہوتا جب تک کہانی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جس کووہ خوداینے لیے بیند کرتاہے۔ (بخاری مسلم)

�----�----�

## الله عزوجل کے غضب سے بچانے والا عمل

حضرت سیدنا عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور یاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی الله تعالی علیه وسلم سے سوال کیا که' کونساعمل مجھے اللہ عز وجل کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ فرمایا:''غصه نه کیا کرو۔''

(المسندللا مام احمد بن حنبل،مسندعبدالله بن عمرو،رقم ۲۶۲۲، ج۲،ص ۵۸۷)

المصابيح"، كتاب الأداب، الحديث: ٣٢ ٩ ١٩، ج٢، ص٢ ٢

....."شعب الإيمان" للبيه قي، كتاب ما جاء في كراهية إمساك الفضل إلخ، الحديث: ٣٣٨٩، ج٣، ص ٢٢٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب الحديث: ٩٩١، ج١، ص٢١٦.

....."صحيح البخارى"، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب إلخ، الحديث: ١٣، ج١، ص١١، "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال إلخالمحديث: ٢٧\_(٢٥)ص٣٦.

# چوري اور ش<sub>ر</sub>اپ لونتي

" عَنُ أَبِى هُرَيُ رَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ"-(1)

"عَنُ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيُدٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتُ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتُ فِي عُنُقِه" ـ (٢)

''عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَاقُ وَ لَا قَمَّارٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدُمِنُ خَمُرٍ ''۔(٣) والااورشراب كاعادى جنت ميں داخل نه ہوگا۔

'' عَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ رَبِيّ عَزَّوَجَلَّ بِعِزَّتِي لَا يَشُـرَبُ عَبُـدٌ مِنُ عَبِيُدِي جَرُعَةً مِنُ خَمُرِ إِلَّا سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتُرُكُهَا مِنُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كم چور براللد تعالى نے لعنت فرمائی ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت فضاله بن عبيد رضي الله تعالى عنه نے فر مايا كه حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چور لا یا گیا تو اس کا ہاتھے کا ٹا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ کٹا ہوا ہاتھاس کی گردن میں لٹکا دیاجائے۔ (ترمذی)

حضرت عبدالله بن عمرورض الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی نافر مانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے

حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عندني كها كدحضور عليه الصلاة والسلام نے فر مایا کہ الله تعالی فرما تا ہے شم ہے میری عزت کی میراجو بنده شراب کاایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کواسی کے مثل پیپ بلاؤں گا اور جو

....."صحيح البخاري"، كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم، الحديث: ١٤٨٣، ج٣، ص • ٣٣٠، "صحيح مسلم"، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، الحديث: ٧\_(١٩٨٧) ص٢٦.٩ ....."سنن الترمذي"، كتاب الحدود، باب ماجاء في تعليق إلخ، الحديث: ٣٥٢ ا، ج٣، ص ١٣١ ....."مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، باب الخمر ووعيد شاربها، الحديث: ٣٩٥٣، ج١، ص٧٠٨ چران المراز الم

بندہ میرے خوف سے شراب بینا جھوڑ دے گا میں

حضرت واکل حضرمی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے

كه طارق بن سويد في حضور عليه الصلوة والسلام س

شراب کشید کرنے کی بابت دریافت کیا تو حضور نے

مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ مِن حِيَاضِ الْقُدُسِ "\_(1) اس كومقدس حوضول ميں سے (شراب طہور ) بلاؤں گا۔ (احمہ مشكوة )

"عَنُ وَائِلِنِ الْحَصُرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بُنَ سُوَيُدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الُخَمُر فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَصُنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيُسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ "\_('')

منع فر مایا۔انہوں نے عرض کیا ہم تواسے صرف دوا کے لیے بناتے ہیں ۔حضور نے فر مایاوہ دوانہیں ہے بلکہوہ خود بیاری ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام في فرما بإكه جو نثرا ب بيئ اس دُرِّے مارواور جو تحص چوتھی مرتبہ شراب پیئے اسے قتل کردو۔ (ترمذی) " عَنُ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنُ شَرِبَ الْخَمُرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنُ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ''۔(٣)

#### انتباه :

اگر حکومت ِ اسلامیہ ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کا ٹا جاتا اور شراب پینے والے کواسی در ّے مارے جاتے۔موجودہ صورت میں ان کے لیے بیچکم ہے کہ مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں ان کے ساتھ کھانا پینا، اُٹھنا بیٹھنا اورکسی قشم کے اسلامی تعلقات نہ رکھیں تاوقتیکہ وہ لوگ تو بہ کر کے اپنے افعال قبیحہ سے بازنہ آ جائیں اگر مسلمان ایبانہ کریں گے تو وہ بھی گنہ گار ہوں گے۔



....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي أمامه الباهلي الصدي، الحديث: ٢٢٢٨١، ج٨، ص٢٨٦، "مشكاة المصابيح"، كتاب الحدود، الحديث: ٣١٥٣، ج١، ص٢٠٨

....."صحيح مسلم"، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوى بالخمر، الحديث: ١٢\_(٩٨٣) ص٩٠.١

....."سنن الترمذي"، كتاب الحدود، باب ما جاء في شرب إلخ، الحديث: ٩ ٢٨ ١ ، ج٣، ص١.٢٨

" عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدُقَ بِرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُدِى إِلَى النَّارِ "-(١)

> ''عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنُهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنُ نَتُنِ مَا جَاءَ بِهِ" ـ (٢)

ُ عَنُ صُفُوانَ بُنِ سُلَيْمِ أَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَكُونُ الْمُؤُمِنُ جَبَاناً قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمُ فَقِيلَ لَهُ أَيكُونُ الْمُؤُمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا "\_(") (ہوسکتاہے) پھر یو چھا گیا کیامون کذاب یعنی جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایانہیں۔ (بیہقی،مشکوۃ) " عَن أُمِّ كُلُثُوم قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي

يُصلِحُ بَين النَّاسِ وَيَقُولُ خَيرًا وَيَنْمِى

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نے کہا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔اور جھوٹ بولنافسق و فجور ہےاور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهماني كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تواس کی بدبوسے فرشتہ ایک میل دورہ ہے جاتا ہے۔ (ترمذی) حضرت صفوان بن سليم رضى الله تعالى عنه سے روايت ے كدحضور عليه الصلاة والسلام سے يو حيما كيا كيا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں (ہوسکتا ہے) پھرعرض کیا گیا کیامومن بخیل ہوسکتاہے؟ فرمایا ہاں

حضرت أم كلثوم رضى الله تعالى عنها نے كها كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جھوٹانہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح بیدا کرتا ہے اچھی بات کہتا

....."صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والأداب، الحديث: ١٠٢٠ ـ (٢٢٠) ص ٥٠٪ ١

....."سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الصدق إلخ، الحديث: ٩ ٧٩، ج٣، ص ٢ ٣٩، ....."شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ٢٨١٢، ج٢، ص٤٠٢، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الحديث: ٢ ٢ ٨ ٢٨، ج٢، ص ١٩٩١

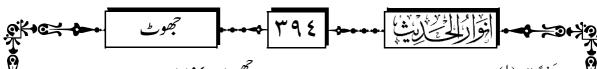

ہےاورا حچھی بات پہنچا تا ہے۔

خَيْرًا" ـ (١)



### چار جھوٹے دعویدار

- (1).....الله عزوجل كي محبت كادعو يدار مكر الله عزوجل كرم ام كرده كامول سے نه بيخيز والا۔
  - (۲).....محبت رسول کا دعوید ارمگرغریبوں کواہمیت نیدینے والا۔
- **(۳)**.....طالب جنت ہونے کا دعو پدارمگرراہ خداعز وجل میں خرچ کرنے سے کتر انے والا۔
- (م) .....جہنم سے خوف رکھنے کا دعویدار مگر گنا ہول سے پر ہیز نہ کرنے والا۔ (فرمان حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الا کرم)

#### چھ افراد پر بھلائی کا دروازہ بند

- (1)....این علم یوممل نه کرنے والے۔
- (۲)....نعمتوں پر شکرنہ کرنے والے۔
- (٣).....نيكول كى صحبت مين بليطينے كے باوجودان كے نقش قدم پر نہ چلنے والے۔
- (m).....مرنے والوں کی جُہیز و تکفین میں حصہ لینے کے باو جودعبرت نہ پکڑنے والے۔
  - (۵).....دولت ہونے کے باوجود آخرت کیلئے توشہ جمع نہ کرنے والے۔
- (۲) .....گناہوں کی کثرت کے باوجودتوبہ نہ کرنے والے۔ (فرمان بحی بن معاذ علیہ رحمۃ اللہ الجواد)

#### چارنصیحتیں

حضرت سیرنا ابراهیم بن ادهم علیه رحمة الله الاعظم فرماتے ہیں، ہیں کوہ لبنان میں گی اولیائے کرام رحمهم الله تعالی
کی صحبت میں رہا۔ ان میں سے ہرایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو ان چار با توں کی نصیحت کرنا: (۱) جو
پیسٹ بھو کر کھائے گا سے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ (۲) جو زیادہ سوئے گاس کی عمر میں برکت نہ ہوگی
(۳) جو صرف لوگوں کی خوشنودی چا ہے وہ رضائے الہی عزوجل سے مایوں ہوجائے گا۔ (۲) جو غیبت اور فضول لے گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پرنہیں مرے گا۔

گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پرنہیں مرے گا۔

....."صحيح البخارى"، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين النَّاس، الحديث: 797، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 7

''عَنُ حُـذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ" \_(١)

"عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنُمِ واَسُمَاءَ بِنُتِ يزيدَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُ وُنَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ"-(٢)

درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ (احمد ہیہی )

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدُرُونَ مَاالُغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ ذِكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيُتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنُ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنُ لَمُ يَكُنُ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَّهُ ''۔(٣)

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں نے حضور عليه الصلوة والسلام كوفر ماتے ہوئے سنا كه چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ (بخاری مسلم)

حضرت عبدالرحمل بنغنم اوراساء بنت يزيدرض الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فر مایا کہ خدائے تعالی کے بدترین بندے وہ ہیں جولوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام نے فرما يا كمتمهين معلوم سے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ ورسول کو اس کا بہترعکم ہے۔ارشاد فرمایا غیبت بیہ ہے کہ تو اینے بھائی کے بارے میں ایس بات کہے جواسے بری گئے کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ

....."صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب مايكره من النميمة، الحديث: ٢٥٠٢، ج٢، ص١١٥،

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، الحديث: ٢٩ ا ـ ( ٥٠ ١ ) ص ٢٤

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعرى الحديث: • ٢ • ١ ٨ ٠ ٢ ، ٢٠ ص ١٩٦، "شعب الإيمان" للبيهقي الحديث: ٨٠١١١، ك، ص٩٩٨.

....."صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة إلخ، باب تحريم الغيبة، الحديث: ١٣٩٧) ص ١٣٩٧) ص

پر انوار کار کیانی میں ۱۹۶۳ میں چغلی اور غیبت میں ہے۔ انوار کار کیانی کی اور غیبت میں ہے۔ کار پی

برائی موجود ہوتو کیااس کوبھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو کچھتم کہتے ہوا گراس میں موجود ہوجھی تو غیبت ہے اور ا گرتم الیی بات کہوجواس میں موجود نہ ہوتو بہتان ہے۔ (مسلم شریف)

> اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزُنِي فَيَتُوبُ فَيَغُفِرُ اللُّـهُ لَـهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَغُفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ "\_(1)

'' عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ وَ جَابِرِ قَالًا قَالَ رَسُولُ صَحْرت ابوسعيد وحضرت جابر رضى الله تعالى عنها في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه غيبت زناس بدتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ فرمایا آ دمی زنا کرتاہے پھرتوبہ كرتا ہے تواللہ تعالی اس كواينے فضل سے معاف فرما دیتا ہے کیکن غیبت کرنے والے کواللہ تعالی معاف

نہیں فرما تا جب تک کہاس کو و شخص معاف نہ کر دیجس کی غیبت کی گئی ہے۔ (بیہ بق ، مشکوۃ)

حضرت بہر بن حکیم رضی الله تعالی عنداینے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے داداسے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کیاتم لوگ فاجرکو بُرا کہنے سے یر ہیز کرتے ہو؟ آخراہےلوگ کیونکر پیچانیں گے۔ (سنن بيهق)

" عَن بَهُ زِ بُن حَكِيم عَن أَبيهِ عَن جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتَـرُغَبُونَ عَنُ ذِكْرِ الْفَاجِرِ مَتَى يَعُرِفُهُ النَّاسُ اُذُكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ يَحُذُرُهُ النَّاسُ "\_('') فا جر کی برائیاں بیان کیا کروتا کہلوگ اس سے بچیں۔

(۱).....فاسق معلن یا بدمذہب کی برائی بیان کرنا جائز ہے بلکہا گرلوگوں کواس کےشر سے بیجانامقصود ہو تو تواب ملنے کی امید ہے۔ <sup>(۳)</sup> (بہار شریعت بحوالہ ردالحتار)

(٢)..... جو شخص علانيه برا كام كرتا ہواوراس كواس بات كى كوئى يرواہ نہيں كەلوگ اسے كيا كہيں گے تواس

....."شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ١ ٢٤٣، ج٥، ص ٧ ٠٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب،

باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الحديث: ٢٨٥٣، ج٢، ص١٩٨٨

....."شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ٢٢٢ ٩، ج٤، ص ٩٠.١

..... "بهارِشريعت"، حصه شانز ديم ، (١٦) ص ٧٤١، "رد المحتار" ، كتاب الحظر والإباحة، ج ٩ ، ص ١٤٨٢

في 🚓 🗫 👵 پيش ش: مجلس المدينة العلمية (وُوت اسلای)

شخص کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت ہے۔ (۱) (بہار شریعت بحوالہ ردالمحتار)

آج کل بہت سے وہانی اپنی وہابیت چھپاتے اورخودکوسٹی ظاہر کرتے ہیں اور جب موقع پاتے ہیں تو بدفہ ہی کی آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ تبلیغ کرتے ہیں ان کی بد مذہبی کوظاہر کرنا غیبت نہیں اس لیے کہ لوگوں کوان کے مکروشر سے بچانا ہے۔ اور اگر وہ اپنی بد مذہبی کونہیں چھپا تا بلکہ علانیہ ظاہر کرتا ہے جب بھی غیبت نہیں اس لیے کہ وہ علانیہ برائی کرنے والوں میں داخل ہے۔ (۲) (بہارشریعت)

### اسراف کسے کھتے ہیں؟

مفسرشہیر کیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ الحنان تفییر نعیمی ج مص ۱۹ سرفر ماتے ہیں،اسراف کی بہت تفییری ہیں: (۱) حلال چیزوں کو حرام جاننا (۲) حرام چیزوں کو استعال کرنا (۳) ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہنا (۴) جو دل چاہے وہ کھانی لینا پہن لینا (۵) دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیار پڑجائے (۲) مضراور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا (۷) ہروقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا آئندہ کیا بیوں گا (۸) غفلت کے لئے کھانا (۹) گناہ کرنے کے لئے کھانا (۱۰) اچھے کھانے پینے،اعلی کھاؤں گا آئندہ کیا بیوں گا (۸) غفلت کے لئے کھانا (۹) گناہ کرنے کے لئے کھانا (۱۰) اپھے کھانے پینے،اعلی بہت سے احکام داخل ہیں۔حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہردم شکم سیر رہنے سے بچو کہ بہت سے احکام داخل ہیں۔حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہردم شکم سیر رہنے سے بچو کہ بہت سے احکام داخل ہیں۔حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہردم شکم سیر رہنے سے بچو کہ بہت سے احکام داخل ہیں۔حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہردم شکم سیر رہنے سے بچو کہ بہت سے احکام داخل ہیں۔حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہردم شکم سیر رہنے سے بچو کہ بیت اللہ تعالی موٹے شخص کونا پند کرتا ہے،کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ بیصد ہا بیار یوں کا علاج ہے۔اللہ تعالی موٹے شخص کونا پند کرتا ہے۔

(فيضان سنت، جاص ۲۵۲)

..... "بهارِشريعت"، حصه شانزد مم ، (١٦) ص ١٤٤، "رد المحتار" ، كتاب الحظر و الإباحة ، ج ٩ ، ص ١٤٨ . ..... "بهارِشريعت"، حصه شانزد مم ، (١٦) ص ١٤٤، "رد المحتار" ، كتاب الحظر و الإباحة ، ج ٩ ، ص ١٤٨ .

## المناظف ربال اور تنهاكي وهيره

"عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَمَتَ نَجَا" (ا)

' ُ عَنُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحُدَةُ خَيْرٌ مِّنُ جَلِيُسِ السُّوُءِ وَالْجَلِيسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِّنَ الُوَحُدَةِ وَامُلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السَّكُوتِ وَالسُّكُونُ خَيْرٌ مِّنُ إِمُلَاءِ الشَّرِّ ''\_(')

'' عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُو قُ" ـ <sup>(٣)</sup>

" عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه نے کہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرما یا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات یائی۔ (ترمذی)

حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تنہائی برے ہمنشین سے بہتر ہے اور اچھا ہمنشین بہتر ہے تنہائی سے اور بھلائی کا سکھانا بہتر ہے خاموثی سے۔اور خاموشی بہتر ہے برائی کی تعلیم سے۔ (بیہقی مشکوۃ)

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا که مسلمان کوگالی دینافسق و گناه ہے۔ (بخاری مسلم)

حضرت انس رضى الله تعالى عندني كها كه حضور عليه الصلاة واللام نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی

....."سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة والرقائق إلخ، الحديث: ٩ • ٢٥، ج، ص ٢٢٥٠

....."شعب الإيمان" للبيهقي، فصل في فضل السكوت عن كل إلخ، الحديث: ٩٩٣م، ج٢م، ص٢٥٢،

"مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان إلخ، الحديث: ٢٨ ١٩، ج٢، ص١٩٤.

....."صحيح البخاري"، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن إلخ، الحديث: ٨٦٨، ج ١، ص ٠٣٠، "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب ن بيان قول النبي إلخ، الحديث: ١١٦\_ (٦٢) ص ٥٠٢

عفاظت زبان اور تنها كَى وغيره 🕶 🛫 ۴ 🏋

الرَّبُّ وَاهُنَزَّ لَهُ الْعَرُشُ ''۔ <sup>(1)</sup> هِوَ اللَّه تعالیٰ غضب فرما تا ہے اور فاسق کی تعریف سے عرش الٰہی کانپ اٹھتا ہے۔ (بیہ قی)

جب فاسق کی مدح وتعریف کرنے سے عرشِ الٰہی کا پینے لگتا ہے تو بددین ، بدمذہب کی تعریف کرنے سے عرش الٰہی کس قدر کا نیتا ہوگا۔ ( العیاذ باللہ تعالی)



### پردیے میں پردہ کی عادت بنائیے

فرمان امیر اہلسنت وامت برکاتہم العالیہ: اسلامی بھائی ہویا اسلامی بہن بھی چادریا کرتے کے دامن کے ذریعے پردے میں پردہ ضرور کریں ورنہ کپڑے تنگ ہوئے یا کرتے کا دامن اٹھا ہوگا تو گھرکے افراد وغیرہ بدزگا ہی کے گناہ میں پڑسکتے ہیں۔اگر''پردے میں پردہ''ممکن نہ ہوتو دوزانو بیٹھئے کہ سنت بھی ادا ہوجائے گی اورخود بخو دیردہ بھی ہوجائے گا۔ کھانے کے علاوہ بھی بیٹھنے میں پردے میں پردہ کی عادت بنائے۔

(فیضان سنت، جاص کے ۳)

### بھوک کے دس ۱۰ فوائد

(۱) دل کی صفائی (۲) رفت قلبی (۳) مساکیین کی بھوک کا احساس (۴) آخرت کی بھوک و بیاس کی یاد (۵) گناہوں کی رغبت میں کمی (۲) نیند میں کمی (۷) عبادت میں آسانی (۸) تھوڑی روزی میں کفایت (۹) تندر تی (فیضان سنت ج اص ۱۷۵)

### شکم سیری کی چھ آفتیں

حضرت سیدناابوسلیمان دارانی قد سسه و الربانی فرماتے ہیں، پیٹ بھر کرکھانے میں چھآ فتیں ہیں، (۱) مناجات خداوندی عزوجل سے محرومی (۲) علم وحکمت کی حفاظت میں مشکلات (۳) مخلوق پر شفقت سے دوری۔ کیوں کہ شم سیر شمجھتا ہے ہیں کا پیٹ بھرا ہوا ہے یوں مسکینوں اور بھوکوں کی ہمدردی کم ہوجاتی ہے۔ (۴) عبادت بو جھمحسوس ہونے گئی ہے۔ (۵) خواہشات کا ججوم ہوتا ہے۔ (۲) نمازی مساجد کی طرف جارہے ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے والے بیت الخلاکے چکرلگار ہے ہوتے ہیں۔ (فیضان سنت، جاس کے کا سے میں کی سے ہیں۔

....."شعب الإيمان" للبيهقي، باب في حفظ اللسان، إذا مدح إلخ الحديث: ٢٨٨٦، ج٢، ص • ٢٣.

' عَنُ أَسِي هُ رَيُ رَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعُرَضُ أَعُمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيُنِ يَوُمَ الاثُنَيْنِ وَيَوْمَ الُخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤُمِنِ إِلَّا عَبُدًا بَيُنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتُرُكُوا هَلَيْن حَتَّى يَفِيئاً" ـ (١)

متعلق تھم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو ( یعنی فرشتے ان کے گنا ہوں کو نہ مٹائیں ) یہاں تک کہوہ آپس کی عداوت سے باز آ جائیں۔( مسلم شریف ) حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کیسی مسلمان کوجائز نہیں کہوہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کوعداوۃ مچھوڑ رکھے اگرتین دن گزرجا ئیں تواس کوچاہیے کہائی سے مل کرسلام کرے اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو(مصالحت کے) ثواب میں دونوں شریک ہیں

حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنه نے کہا که حضور علیه

الصلاة والسلام نے فرمایا کہ بندول کے اعمال ہر ہفتہ دو

مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں۔ پیراور جمعرات کو، پس

ہر بندہ کی مغفرت ہوتی ہے سوااس بندہ کے جوایئے

کسی مسلمان بھائی سے بغض وکینہ رکھتا ہے اس کے

''عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُؤُمِنِ أَنْ يَهُجُرَ مُؤُمِنًا فَوُقَ ثَلاثٍ فَإِنُ مَرَّتُ بِهِ ثَلاثٌ فَلْيَلُقَهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَإِنّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشُتَورَكَا فِي الْأَجُرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدُ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجُرَةِ" ـ (١) اورا گرسلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گنهار ہوا۔ اور سلام کرنے والا ترک تعلقات کے گناہ سے بری

ہوگیا۔ (ابوداود، مشکوة)

....."صحيح مسلم "، كتاب البر والصلة والأداب، باب النهى عن الشحناء والتهاجر، الحديث: ۳۷\_(۲۵۲۵)ص ۱۳۸۸.

<sup>.....&</sup>quot;سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم،الحديث: ٢ ١ ٩ م، جم، ص٣٢٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب ما ينهي عنه إلخ الحديث: ٣٤ • ٥، ج٢، ص٢٢٣.

ولا الواراكية

''عَن الزُّبَيُر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ إِلَيْكُمُ دَاءُ الْأَمَمِ قَبُلَكُمُ الُحَسَــ لُ وَالْبَغُـضَـاءُ هِـىَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحُلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنُ تَحُلِقُ الدِّينَ "\_(١)

''عَنُ أَبِي هُـرَيُرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبُ" (٢)

حضرت زبير رضى الله تعالى عنه في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ آگلی امتوں کی بیاری تمہاری طرف بھی آئی وہ بیاری حسد وبغض ہے جومونڈنے والی ہے۔میرابیمطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے بلکہ وہ دین کومونڈتی ہے۔ (احمد، ترمذی)

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا که حسد سے اپنے آپ کو بیاؤاں لیے کہ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتاہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ (ابوداود)

کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کریہ آرز وکرنا کہ دہ خوبی اس سے زائل ہوکر میرے پاس آ جائے اسے حسد کتے ہیں۔حسد کرناحرام ہے۔(<sup>m)</sup>

اورا گریتمناہے کہوہ خوبی مجھ میں بھی ہوجائے تواسے رشک کہتے ہیں۔ بیجا ئز ہے۔



### مالداروں سے پھلے جنت میں

فر مان مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم: '' بروز قیامت مسلمان فقراء، مالداروں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گےاوروہ نصف دن یا چے سوسال کے برابر ہوگا۔''

(جامع الترمذي: الحديث: ٢٣٥٣\_٥٢)

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند الزبير بن العوام، الحديث: ١٢١٢، ج١، ص٣٢٨، "سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع إلخ الحديث: ٢٥١٨، ج٦، ص٢٢٨.

....."سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب في الحسد،الحديث: ٣٠ ٩ ٩م، جم، ص ٢٠ ٢٣

..... ''بهارِشریعت'، حصه شانز دہم، (۱۲)ص۸۵.

## الله وَالْبُغُضَى فِي الله

''عَنُ أَبِي ذَرِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدُرُونَ أَيُّ الْأَعُمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ قَائِلٌ الصَّلَاةُ وَالنَّرَّكَاةُ وَقَالَ قَائِلٌ الْجِهَادُ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبُّ الْأَعُمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغُضُ فِي اللَّهِ "-(1)

حضرت ابوذ ررض الله تعالى عندني كها كه حضور عليه الصلاة والسلام ہم لوگول کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ خدائے تعالی کے نزدیک کون ساعمل سب سے پیندیدہ ہے؟ کسی نے کہا نماز اور زکوۃ بھی نے کہا جہاد ،حضور نے فرمایا اللہ تعالی کے نزديك سب سے پينديد عمل "الْحُبُّ فِي اللَّه وَالْبُغُضُ فِي اللَّه " بِين خدابى ك ليكسى

سے محبت کرنااور خداہی کے لیے کسی سے بیزار رہنا۔ (احمد، ابوداود)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

لعنی بہال سوال پیدا ہوتا ہے کہ حُبُّ فی اللَّه کا نماز ،زکوۃ اور جہاد سے زیادہ محبوب ہونا کیسے سیجے ہوگا؟ جب کہ یہ چیزیں علی الاطلاق تمام اعمال سے افضل ہیں۔اس کا جواب پیہے کہ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے گا وہ انبیائے کرام ، اولیائے عظام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے گا اوران لوگوں کی پیروی وفر مانبر داری بھی ضرورکرےگا(اس لیے کہ محبت کے لیےاطاعت لازم

"ایں جا اشکال می آرند که چوں روا باشد كه حب في الله محبوب تر از صلاة وزكوة وجهاد باشل وحال آنكه اينها افضل اعمال انى على الاطلاق- جو ابش آنكه برركه محبت لِوَجُهِ الله دارد او محبت حوابه ل داشت انبياء واولياء وصالحال از بند گان حدارا ولابد اتباع واطاعت حواسد کرد ایشاں را وکسیکه دشین داشت از برائے حلا دشین حواہد داشت دشینان

<sup>.....&</sup>quot;الـمسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي ذر الغفاري ، الحديث: ٢١٣٦١، ج٨، ص٢٨، "سنن أبي داود"، الحديث: ٩ ٩ ٩ ٪، جم، ص٢٦ ٢، مشكاة المصابيح، الحديث: ٢١ • ٥، جم، ص • ٢.٢

ہے) اور جو شخص کہ خدائے تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے گا تو دین کے دشمنوں سے یقیناً مثمنی کریگا۔ گویاحضور نے فر مایا کہ اعمال وطاعات کا مدار اور جڑ بنيادحُبُّ لِلَّهِ اوربُغُضُ لِلَّهِ إِحد

(اشعة اللمعات، جلد چهارم ص ۱۳۸)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهان كها كه حضور عليه الصلوة والسلام نے ابوذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر! ایمان کی کون می گرہ زیادہ مضبوط ہے؟ عرض کیااللہ ورسول کواس کا بہتر علم ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپس میں دوستی رکھنا

حضرت ابورزین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلوة والسلام في ان سي فرمايا كيامين تخفي دین کی وہ بنیاد نہ بتادوں جس کے ذریعے تو دنیا و آ خرت کی بھلائی حاصل کرلے۔( پہلی بات تو یہ ہے کہ ) اہلِ ذکر یعنی اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اینے لیے لازم کر لے۔اور جب تنہائی میسرآ ئے تو جس قدر ممکن ہو سکے خدائے تعالیٰ کی یاد میں اپنی

دین را وبلل مجهود خوابها نبود در جهاد وقتال ایشال- پس دریں جاہمه طاعات از نماز وزکوۃ وجھلا وجز آں در آمل وچیز ک بدارنه رفت گویا فرمود اصل ومبنی و مدار اعمال وطاعات حُبّ لِلَّهِ وَالْبُغُضُ لِلَّهِ

' عَن ابُن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبِي ذَرِّ يَا أَبَا ذَرٍّ أَيُّ عُرَى الْبِايُمَانِ أُوْثَقُ؟ قَالَ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ ٱلْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّه وَالْبُغُضُ فِي اللَّهِ" - (١) (بيهقي)

اوراللہ ہی کے لیے کسی کودوست بنانااور کسی کوئٹمن سمجھنا۔ (بیہقی)

"عَنُ أَبِى رَزِينَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اَدُلَّكَ عَلَى مِلَاكِ هَـذَا الْأَمُ و تُصِيبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةِ عَلَيُكَ بِمَجَالِسِ أَهُلِ الذِّكُرِ وَإِذَا خَلُونَ فَحَرّكُ لِسَانَكَ مَاسُتَطَعْتَ بذِكُر اللَّهِ وَاحِبَّ فِي اللَّهِ وَٱبْغِضُ فِي

زبان ہلااورخدائے تعالیٰ ہی کے لیے دوستی کراوراسی کے لیے دشمنی کر۔ 

....." اشعة اللمعات"، كتاب الآداب، الفصل الثالث، ج $^{\gamma}$ ، ص $^{9}$  م.

..... "شعب الإيمان" للبيهقي، فصل في مايقول العاطس في جواب إلخ، الحديث: ٩٥١٣، ج٤، ص٠٤٠ ..... "شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ٢٢ • ٩، ج٢، ص ٩ ٢ ؟؟

## **٤٠٤** مح•••• غصهاور تکبر

## عظر اور گهر

'' عَنُ بَهُ زِ بُنِ حَكِيمٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفُسِدُ الْإِيُمَانَ كَمَا يُفُسِدُ الْإِيُمَانَ كَمَا يُفُسِدُ الْطَبُرُ الْعَسَلَ ''۔(1)

"غَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنُدَ الْغَضَبِ" - (٢)

'' عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى بُنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَارَبِّ مَنُ اعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ مَنُ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ ''۔(")

قدرت رکھتے ہوئے معاف کردے۔ (بیہقی مشکوۃ) ''عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت بہر بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا بر باد کردیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کوخراب کردیتا ہے۔ (بیہ قی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فر مایا کہ بہا در وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ شخص ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ (بخاری مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار! کون بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے ؟ فرمایا وہ بندہ جو

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور

....."شعب الإيمان" للبيهقي، الحديث: ٨٢٩٣، ج٢، ص ١ ٣.١

....."صحيح البخارى"، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب الحديث: ١٢١٢، ج٢، ص ١٣٠٠، "صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والأداب الحديث: ١٠٤٥ ـ (٢٢٠٩) ص ٢٠٠١.

..... "شعب الإيمان" للبيهقى، الحديث: ٨٣٢٧، ج٢، ص ٩ ٣١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الأداب، باب الغضب والكبر،الحديث: ١٢٥، ج٢، ص ٢٣٥.

انوار المريث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنُ كِبُرٍ فَقَالَ رَجُلُّ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنُ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعُلُهُ

حَسنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الُجَمَالَ الْكَبُرُ بَطَرُ الْحَمَالَ الْكَبُرُ بَطَرُ النَّاسِ "ـ(١)

خدائے تعالی جمیل ہے اور وہ جمال (وآ رائش) کو پسند فرما تا ہے اس کیے آ رائش و جمال کی خواہش تکبرنہیں ہے اور البتہ تکبرحق کوقبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر وذلیل سمجھنا ہے۔ (مسلم شریف)

' عَنُ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَآيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا فَانِّى سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُو فِى أَغَيْنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنُ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُو فِى أَغَيْنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنُ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُو فِى أَغَيْنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَقِي نَفُسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى الْعَنْ النَّاسِ صَغِيرٌ وَقِي نَفُسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى الْعَنْ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِى نَفُسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى الْعُورُ اللَّهُ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ اللَّهُ وَمَن تَكَبُر وَقِي نَفُسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى الْعَلَيْمِ أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا اے لوگو! تواضع (یعنی عاجزی و انگساری) اختیار کرو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سُنا ہے کہ جوخدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے تواضع کرتا ہے خدائے تعالی اسے بلند فرما تا ہے میال تک کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور جو گھمنڈ

علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے ول میں

رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ایک

تشخص نے عرض کیا (یارسول اللہ) آ دمی اس بات کو

يبندكرتا ہے كەاس كالباس اچھا ہواوراس كاجوتا اچھا

ہو( کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟) حضور نے فرمایا

کرتا ہے اللہ تعالی اسے پست گردیتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل وخوار رہتا ہے اور اپنے شیک اپنے آ تئیں اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے حالانکہ انجام کارایک دن وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔ (بیہق)

### �....�....�.....�

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر و بيانه، الحديث:  $271_{0}$  ص ٠.٢ ..... "شعب الإيمان" للبيهقى، فصل فى التواضع و ترك الزهو إللحديث:  $471_{0}$  مشكوة المصابيح"،  $471_{0}$  مشكوة المصابيح"،  $471_{0}$  مشكوة المصابيح"،  $471_{0}$  من  $471_{0}$  وقم الحديث  $471_{0}$  المسابع المس

''عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَـالَ الطُّلُمُ ظُلُمَاتُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ" (ا) (بخارى، مسلم)

'' عَنُ أُوسِ بُنِ شُرَحُبِيلَ أَنَّـهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ مَشَى مَعُ ظَالِمِ لِيَقُوِيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدُ خَرَجَ مِنَ الْإِسُلَامِ" ـ (٢)

لعنی بیایک مسلمان کا کر دارنہیں ہے۔

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدُرُونَ مَا الْمُفُلِسُ قَالُوا الْمُفُلِسُ فِينَا مَنُ لَا دِرُهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُ فُلِسَ مِنُ أُمَّتِي مَنُ يَأْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدُ شَتَمَ هَــٰذَا وَقَـٰذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا كے ظلم قيامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ (بخاری، مسلم)

حضرت اوس بن شرحبیل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوفر ماتے ہوئے سُنا کہ جو شخص ظالم کوتقویت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے پیجانتے ہوئے کہوہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوجا تاہے۔ (بیہق)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كياتمهيين معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ مخص ہے جس کے یاس نہ پیسے ہوں نہ سامان، حضور نے فر مایا میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوۃ لے

....."صحيح البخاري"، كتاب المظالم والغضب، الحديث: ٢٣٣٧، ج٢، ص١٢٧، "صحيح مسلم"،

كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم الظلم، الحديث: ٥٤\_(٢٥٤٩) ص٣٩٠١

....."شعب الإيمان" للبيهقي، أحاديث في وجوب الأمر إلخ، الحديث: ٧٦٤٥، ج٢، ص١.٢٢

الله المدينة العلمية (ووت اسلام) 🕶 🗝 🕶 406 👡 👡 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳

دَمَ هَــذَا وَضَـرَبَ هَـذَا فَيُعُطَى هَـذَا مِنُ حَسنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ أَنُ يُقُصَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنُ خَطَايَاهُمُ فَطُرحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِي

كرآئے اس حال میں كماس نے كسى كو گالى دى ہو، کسی پرتہمت لگائی ہو،کسی کا مال کھالیا ہو،کسی کا خون بہایا ہواور کسی کو مارا ہو۔ تو اب انہیں راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائیں گی ۔ پس اس کی نیکیاں

ختم ہوجانے کے بعد بھی اگرلوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حق داروں کے گناہ لا ددیئے جائیں گے یہاں تک کہاسے دوزخ میں بھینک دیا جائے گا۔

بندوں پر دوشم کے حقوق عائد ہوتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ،ان دونوں کی ادائیگی ضروری ہے کیکن ان میں حقوق العباد بہت اہم ہیں اس لیے کہ خدائے تعالی اپنے فضل وکرم سے اگر جا ہے تو اپنے حقوق کومعاف فر مادے کیکن بندوں کے حقوق کواللہ تعالی ہر گزنہیں معاف فر مائے گا۔ تاوقتیکہ وہ بندے نہ معاف کر دیں کہ جن کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔لہذا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العبادا داکرنے کی ہرممکن کوشش کرے ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔



### غیبت کی تعریف

صدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامه موللينا مفتى مُحرام جرعلى اعظمى عليه رحمة الله القوى في يبت كي تعريف اس طرح بیان کی ہے: کسی شخص کے پوشیدہ عیب کواس کی برائی کرنے کے طور پر ذِ کر کرنا۔

(بهارشربعت صه ۱۱ص۵۱)

....."سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة والرقائق، باب ما جاء في شان إلخ، الحديث: ٢٢٣٢، ج٧، ص ١٨٩، "صحيح مسلم"، كتاب البر والصلة والأداب، الحديث: ٥٩\_ (٢٥٨١) ص٩٩٣١

## بال اورا فتراروغيره كاحرك

" عَنُ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ كَانَ لابُن آدَمَ وَادِيَان مِنُ مَالِ لَابُتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمُلَّا جَوُفَ ابُن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ" - (١) (بخارى، مسلم) (حریص) آ دمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوااور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ (بخاری مسلم)

''عَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرُسِلًا فِي غَنَمٍ بِأَفُسَدَ لَهَا مِنُ حِرُصِ الْمَرُءِ عَلَى المَمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ"-(٢)

''عَــنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ عَبُدُ الدِّينَارِ وَلُعِنَ عَبُدُ الدِّرُهُم ''۔(۳)

" عَنُ أَنْسِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُرَهُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَان

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیه الصلوة والسلام نے فرمایا کدا گر (ونیا دار) آ دمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے دوجنگل ہوں جب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرز وکرے گا اورایسے

حضرت كعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه في كها كه حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دو بھوک بھیڑئے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبہ کی لا کچ انسان کے دین کونقصان پہنچاتی ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ درہم و دینار کے بندے پرلعنت کی گئی ہے۔ (تر مذی)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ آ دمی بوڑھا ہوتا ہے اور دو

....."صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، الحديث: ٢٣٣٣، ج٢، ص٢٢٨، "صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم إلخ، الحديث: ١١١\_ (١٠٣٨) ص ١٥٢١ ..... "سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله، الحديث: ٢٣٨٣، ج١٢ ص ٢٢.١ ..... "سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله، الحديث: ٢٣٨٢، ج٦، ص٧٢.١ ♦ ٤٠٩ مال واقتدار كى حرص

الْمِورُ صُ عَلَى الْمَالِ وَالْمِورُ صُ عَلَى بِاتِينِ اس كى جوان ہوتى ہيں، مال كالالحج اور عمر كى

باتیں اس کی جوان ہوئی ہیں، زیادتی۔ (بخاری، مسلم)

الحِـرُصُ عَـلـى المَـالِ وَالْحِـرُصُ عَلَى الْمُعَالِ وَالْحِـرُصُ عَلَى الْعُمُرِ"ـ(أ)



### تلی ھوئی چیزوں سے ھونے والی 19 بیماریاں

(۱)..... بدن کا وزن بڑھتا ہے۔ (۲)..... آنتوں کی دیواروں کونقصان پہنچتا ہے۔ (۳).....اجابت

(پیٹ کی صفائی) میں گڑ بڑ پیدا ہوتی ہے۔(م) ..... پیٹ کا درد (۵) ....متلی (۲) ..... قے یا (۷) .....

اسہال (لینی پانی جیسے دست) ہو سکتے ہیں۔(۸)..... چربی کے مقابلے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ

تیزی کے ساتھ خون میں نقصان دہ کولیسٹرول یعنی LDL بنا تا ہے (9).....مفید کولیسٹرول یعنی HDL میں کمی

آتی ہے ۔(۱۰).....خون میں لوٹھڑے یعنی جمی ہو ئی ٹکڑیاں بنتی ہیں۔(۱۱)..... ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔

(۱۲)....گیس ہوتی ہے۔(۱۳)....زیادہ گرم کردہ تیل میں ایک زہریلا مادہ'' ایکرولین'' پیدا ہوجا تا ہے جو

كة نتول مين خراش بيداكرتاب، بلكه معاذ الله عز وجل (١٣)....كنسركاسب بهي بن سكتاب.

(18) .....تیل کوزیاده دیریک گرم کرنے اوراس میں چیزیں تلنے کے مل سے اس میں ایک اور خطرناک زہریلا

مادہ'' فری ریڈیکلز'' پیدا ہو جاتا ہے جو کہ دل کے امراض (۱۲) .....کینسر (کا) ..... جوڑوں میں سوزش

(۱۸).....د ماغ کے امراض اور (۱۹).....جلد بڑھا پالانے کا سبب بنتا ہے۔

(فيضان سنت جاص ١٢٧٤)

.071

<sup>..... &</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، الحديث: 110 \_ (٢٩٠) ص

" عَنُ حُذَيهُ فَا قَالَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ الله صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ "\_(١)

'' عَن أبي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بآخِرَتِهِ وَمَنُ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبُقَى عَلَى مَا يَفُني''۔('')

جواینی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی وُنیا کونقصان پہنچا تا ہے تو (اے مسلمانو!) فنا ہونے والی چیز (یعنی وُنیا) كوتج (حيمورٌ) كرباقى رہنے والى چيز (لعني آخرت) كواختيار كرلو۔ (احمد مشكوة)

> ''عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ كَانَتُ الدُّنْيَا تَعُدِلُ عِنُدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرُبَةً" - (" (ترمذى)

> "عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّـهُ عَـلَيُـهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں نے رسولِ كريم عليه الصلاة والسلام كوفر مات ہوئے سنا كدد نيا کی محبت ہر بُرائی کی جڑ ہے۔ (مشکوۃ)

حضرت ابوموسیٰ رضی الله تعالی عنه نے کہا که حضور علیه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ جو تخص اپنی وُنیا سے محبت کرتا ہے ( الیمی محبت جو اللہ و رسول کی محبت پر غالب ہو) تووہ اپنی آخرت کونقصان پہنچا تاہے اور

حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که رسولِ كريم عليه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه اگر دُنيا خدائے تعالی کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی وقعت ر کھتی تواس میں سے کا فرکوا یک گھونٹ بھی نہ پلا تا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیه الصلاة والسلام نے فرمایا که (کان کھول کر)

....."مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، الفصل الثالث، الحديث: ٢١٢، ج٢، ص • ٢٥٠

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي موسى الأشعرى، الحديث: ١٩٤١، ج٧، ص١٦٥،

"مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، الفصل الثاني، الحديث: 4 / 0، ج / ، ص 4 / ٢

....."سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله، الحديث: ٢٣٢٧، ج٢٩، ص٢٣١

مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ مُن لودنيا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھیمعلون ہیں۔مگرذ کرِالٰہی اوروہ وہ چیزیں جنہیں

أُو مُتَعَلِّمٌ ''۔(١) (ترمذي)

رب تعالی محبوب رکھتا ہے اور عالم یا متعلم بھی۔ (تر مذی)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليهالصلوة والتسليم ففرمايا كدؤنيامومن كاقيدخاند اورکا فرکی جنت ہے۔ (مسلم شریف) ''عَنُ أبى هُـرَيُـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجُنُ الْمُؤُمِن وَجَنَّةُ الْكَافِر"(٢)\_



### چُغلی کی تعریف

علامہ مینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام نو وی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے ثقل فر مایا کہ کسی کی بات ضر ر ( یعنی نقصان ) پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچا نا پ**نغلی** ہے۔

(عدة القارى ج ٢ص٥٩٥ تحت الحديث ٢١٦)

### غُصّے کی تعریف

مُفَتَرِشْہیرِ حـکیــهُ الْأُمَّت حضرتِ مِفتی احمہ یارخان علیہ رحمۃ الحنّان فرماتے ہیں:غَضَب لیحنی مُحصّہ فس کے اُس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یااسے دَ فع ( دور ) کرنے پراُ بھارے۔ (مرأة المناجيح جهص ١٥٥)

### إدهر أدهر فضول ديكهنا

حضرت ِسیّدُ ناداؤُ دطائی رحمة اللّٰدتعالیٰ علیه نے فر مایا: نیک لوگ فُضول إدهراُ دهر دیکھنے کونا پیند کرتے تھے (كتابُ الْوَرَع جاص٢٠٢)

..... "سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله، الحديث: ٢٣٢٩، ج٩، ص٩٩.١

....."صحيح مسلم"، كتاب الزهد والرقاق، الحديث: ١ \_ (٢٩٥١) ص ١٥٨٢.

## اعر اورال کا دیاوتی کپنجت ہے؟

''عَنِ ابُنِ شَـدَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدُ أَفْضَلَ عِنْدَ اللُّهِ مِنْ مُؤُمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيُحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهُلِيلِهِ" ـ (١)

"عَنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنُ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَالَ مَنُ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ "-(٢)

"عَنُ أَبِي سَعِيدِن النُّحُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الُمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنُ أَخَذَهُ بِحَقَّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعُمَ الْمَعُونَةُ''۔(٣)

حضرت ابن شدا درضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے خدائے تعالیٰ کی شبیح وتکبیراوراس کی عبادت و تہلیل کے لیے اسلام میں زیادہ عمر یائی۔ (احمہ، مشکوۃ)

ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص فعرض كيايارسول الله! كون آدمى بهت احيها بيد؟ سر کارِ اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که و وضخص جس کی عمر زیادہ ہواور عمل اچھے ہوں۔ پھرعرض کیا

کہ کون آ دمی بہت بُراہے؟ فرمایا وہ تخص جس کی عمر زیادہ ہوا ورعمل برے ہوں۔ (ترمذی)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کدرسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ (دنیا کا) مال سبزرنگین تروتاز ہ اورلذیذ ہےتو جو شخص اس كوجائز طريقے سے حاصل كرے اور جائز مصارف

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله، الحديث: ١٠٣١، ج١، ص ٣٨٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، الفصل الأول، الحديث: ٣٩٣، ج٢، ص٢٩٣ ....."سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله، الحديث: ٢٣٣٧، ج٣، ص١٨٠١

....."صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة إلخ، الحديث: ٢٢٢٧، ج٢م، ص ٢٢٢،

"صحيح مسلم"، كتاب الزكاة، تخوف ما يخرج إلخ، الحديث: ١٢٢ ـ (١٠٥٢) ص

میں صرف کرے توابیامال بہترین مددگارہے۔ (بخاری مسلم)

' عَنُ رَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنُ اتَّقَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنُ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنُ اتَّقَى خَيْرٌ مِنُ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفُسِ مِنَ النَّعِيْمِ ''۔(1)

کی نعمتوں میں سے (ایک عظیم نعمت) ہے۔ (مشکوۃ)

" عَنُ سُفَيانَ الشَّورِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِي مَا مَضَى يَكُرَهُ فَأَمَّا الْيَوُمَ فَهُو تُرسُ فِي مَا مَضَى يَكُرَهُ فَأَمَّا الْيَوُمَ فَهُو تُرسُ الْمُؤُمِنِ وَقَالَ لَوُلاَ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنُدَلَ بِنَا هَوُ لَا هَذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنُدَلَ بِنَا هَوُ لَا هَذِهِ الدَّنَانِيرُ لَتَمَنُدَلَ بِنَا هَوُ لَا هَوُ كَانَ فِي يَدِهِ مِنُ هَوُ لَا عَلَى مُلُوك وَقَالَ مَنُ كَانَ فِي يَدِهِ مِنُ هَوُ لَا عَلَيْصُلِحُهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ هَذِهِ شَيْءٌ فَلَيُصُلِحُهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوْلُ مَن يَّبُذُلُ لِا يَعْتَمِلُ السَّرَف" وَأَل الْحَلالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَف" وَأَل

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہا کہ سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک وتعالی سے ڈرے اس کے لیے مالدار ہونا کوئی حرج نہیں اور پر ہیزگار آ دمی کے لیے جسمانی تندرستی مالداری سے بہتر ہے اور خوش دلی بھی خدائے تعالی

حضرت سفیان توری رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہا گلے زمانہ میں مال کو بُر اسمجھا جاتا تھالیکن آج کل مال مومن کی ڈھال ہے۔ اور فرمایا اگر بیرزر و دینار ہمارے پاس نہ ہوتے تو بیر (ظاہر پرست) بادشاہ ہم لوگوں کو ذکیل وخوار سمجھتے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس بچھ مال ہواسے چاہیے کہ اسے ٹھیک سے رکھے (یعنی اس کے بڑھانے کی تدبیریں کرے)

اس لیے کہ بیالیا زمانہ ہے کہا گرکوئی محتاج ہوجائے گا تو وہی سب سے پہلے اپنے دین کو ( دنیا کے عوض ) پیچ ڈالے گا۔اور فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتا۔ (شرح السنة ،مشکوة )

�....�....�.....�

الحديث: ٢٩٢٥، ج٢، ص٢٢٢

<sup>..... &</sup>quot;مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، الفصل الثالث، الحديث: • 61 م 7 ، م ٢٦٠ س ٢٦٢

<sup>.....&</sup>quot; شرح السنه"، الحديث: ٣٩ ٩٣، ج2، ص ٣٢١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، الفصل الثالث،

''عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيُدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرُكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ"-(١) شرک اصغرکیا چیز ہے؟ فرمایاریا (لعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا)۔ (احمد)

"عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمُرو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ سَمَّعَ النَّاسَ بعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بهِ أَسَامِعَ (٢) خَلُقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ "\_(")

لوگوں میں مشہور کردے گا اوراس کوذلیل ورسوا کرے گا۔ (بیہقی)

' عَن أبي هُ رَيُرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ فَأَحُسَنَ وَصَلَّى فِي السِّرِّ فَأَحُسَنَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا عَبُدِى حَقًّا " ـ ( )

فرما تاہے کہ میرایہ بندہ سچاہے (لینی ریا کاری نہیں کرتا)۔ (ابن ماجه)

حضرت محمود بن لبيدرض الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز سے میں بہت ڈرتا ہوں وہ شركِ اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض كيا يارسول الله!

حضرت عبدالله بن عمر و رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدائے تعالی اس کی (ریا کاری) کو

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ رسول کریم علىهالصلاة والسلام في فرمايا كه بنده في جب علاني نماز پڑھی تو خوبی کے ساتھ پڑھی اور جب پوشیدہ طور پر رر طی تو بھی خوبی کے ساتھ ریٹھی تو خدائے تعالی

<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث محمود بن لبيدالمحديث: ٢٣٢٩٦، ٩٠ ص٠٢١.

<sup>.....</sup>أسامع جمع اسمُع بضم الميم وهو جمع سَمُع بفتح السين وسكون الميم ١٢ منه\_

<sup>.....&</sup>quot;شعب الإيمان" للبيهقي، باب في اخلاص العمل لله المحديث: ١ ١٨٢، ج١، ص ١ ٣٣٠

<sup>.....&</sup>quot;سنن ابن ماجه"، كتاب الزهد، باب التوقي على العمل المحديث: • • ٢ ، ٢٠ م. ٣٠ م. مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة الحديث: ٣٢٩، ج٢، ص ٢٢٩.

"عَنُ شَـدًادِ بُنِ أُوسِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَلَّى يُرَائِي فَقَدُ أَشُركَ وَمَنُ صَامَ يُرَائِي فَقَدُ أَشُركَ وَمَنُ تَصَدَّقَ يُوائِي فَقَدُ أَشُرَكَ " ـ (١)

(احمد، مشكوة)

ليصدقه كياتواس فيشرك كيابه (احمد مشكوة)

حضرت شیخ عبدالحق محدث د بلوی رحمة الله تعالی علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ:

" ہر عملے که بریا کند شرك ست غايت آنكه شرك دوقسم جلى ست وخفى، شرك آشكارا بت پرستى کردن ومرائی که برائے غیر حدا عمل سیکند نیز بت پرستی می کند ليكن پنهاني چنانكه گفته اند كُلُّ مَا صَدَّكَ عَن اللَّهِ فَهُوَ صَنَمُكَ" ـ (٢)

لعنی جو کام دکھاوے کے لیے کرے شرک ہے۔ خلاصہ بیہ کہ شرک کی دوقتمیں ہیں جلی اور خفی بت یسی کرنا کھلم کھلا شرک ہے۔(بیشرک جلی ہے)اور ریا کار جو کہ غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور پر بت برستی کرتا ہے ( تعنی بیشرک خفی ہے)جیسا کہ کہا گیاہے کہ ہروہ چیز جو تجھے خدائے تعالیٰ سےروکےوہ تیرابت ہے۔

حضرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ میں

نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس

ستخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے

شرك كيا اورجس تخص نے دكھاوے كے ليے روزہ

رکھا تواس نے شرک کیا اور جس نے دکھاوے کے

(اشعة اللبعات، ترجبه مشكوة، جلل چهارم، ص ٢٥٠)

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث شداد بن أوس، الحديث: • ١٤١٠ - ٢٠ ص ٨١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الرقاق، باب التوكل والصبر، الفصل الثالث، الحديث: ٥٣٣١، ج٢، ص ٢٢٩ ....."اشعة اللمعات"، كتاب الرقاق، باب الريا والسمعة، ج ١٩، ص ٢.٢٢

المدينة العلمية (وتوت اسلام) ••••••• بيش ش مطس المدينة العلمية (وتوت اسلام)

''عَنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلُبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ ''\_(ا)

' عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنُدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ ''\_(') عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں۔ (بخاری مسلم)

''عَن ابُن عَبَّاس قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ صَوَّرَ صُورَةً

فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بنَافِخ فِيهَا أَبَدًا "\_(" (بخارى)

عذاب کامستق ہونا تقینی ہے)۔ (بخاری شریف)

''عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابوطلحرض الله تعالى عنه في كها كمحضور عليه الصلاة والتلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتایا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ (بخاری مسلم)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فر مایا كه میں نے رسول کریم علیہ الصلو ہ والسلام کو فر ماتے ہوئے سنا کہ خدائے تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ

حضرت ِ ابن عباس رضى الله تعالى عنها نے فر ما يا كه میں نے رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کوفر ماتے ہوئے سُنا کہ جو شخص (جاندار کی)تصویر بنائے گاتو خدائے

تعالی بالیقین اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ ا پنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈال دے۔اوریہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں بھی جان نہیں ڈال سکے گا (اس لیے

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في كها كه

....."صحيح البخاري"، كتاب اللباس، باب التصاوير، الحديث: ٩ ٣ ٩ ٥، ج ٢، ص ٨٤، "صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان إلخ المحديث: ٨٥\_(٢١٠) ص ٢١١.

....."صحيح البخاري"، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة الحديث: • ٩٩٥، ج١،

ص٨٨، "صحيح مسلم"، كتاب اللباس والزينة الحديث: ٩٨\_ (٩٠١٦) ص ١١٩.

....."صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير إلخ المحديث: ٢٢٢٥، ج٢، ص ٥٥.

انِوَارُ الْحَرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِکَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ بَي كَرِيمُ عليه السَّهِ وَاللام نَ فَر ما يا كَه جَبْهَ كَ لُولُول الصَّالِحُ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّدُوا فِيهِ كا حال يه ہے كه جب ان ميں كوئى نيك آدمى تلك الصَّورَ أُولَئِکَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ "-(١) مرجاتا ہے تو وہ لوگ اس كی قبر پرعبادت خانه بنالیت تیلک الصُّورَ أُولَئِکَ شِر اَرُ خَلْقِ اللَّهِ "-(١) مرجاتا ہے تو وہ لوگ اس كی قبر پرعبادت خانه بنالیت بیں پھراس میں ان (نیک لوگوں کی) تصویر بناتے ہیں بیلوگ خدائے تعالی کی برترین مخلوق ہیں۔ (مشکوق)

### ضروری اِنتباه :

آئ کل بہت سے جاہل گنوار صوفی کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے، حضرت غوث پاک،حضرت خواجہ غریب نواز،حضرت محبوب الہی،حضرت صابر کلیری،حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی،حضرت تاج الدین ناگ پوری،حضرت حاجی وارث علی شاہ اور دیگر اولیائے کرام و بزرگانِ دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تصویریں اپنے گھروں اور دو کا نوں میں رکھتے ہیں بیہ خت ناجائز اور گناہ ہے اور بعض لوگ بزرگوں کی تصویر کے سامنے باادب بیڑھ کران کا تصور کرتے ہیں بیہ بت پرتی کے مشابہ ہے بلکہ اسلام میں بت پرتی کا دروازہ کھولنا ہے تو سخت حرام اور ناجائز ہے۔



## بهترین آدمی کی خُصُوصِیّات

صاحبِ قرانِ مُبین ، محبوبِ ربُّ العُلَمِین ، جنابِ صادِق وامین عَزَّوَ جَلَّ وصلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم ایک مرتبه منم اقدس پرجلوه فر ما تصح که ایک صحافی رضی الله تعالی عنه نے عرض کی: یَسارَ سُسول الله عَسدَّ وَ جَلَّ وصلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم ! لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ فر مایا: لوگوں میں سے وہ مخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرانِ کریم کی تلاوت کرے، زیادہ مُتقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا تکم وسب سے زیادہ فیک کا تعمل مینے اور برائی سے منع کرنے والا ہوا ورسب سے زیادہ صِلَهُ رَجَی (یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ) کرنے والا ہو۔

(مُسندِ إمام احمدج ١٥٥٠ مديث ١٤٥٠)

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب اللباس، باب التصاوير الحديث: ٨٠٥، ج١، ص١٧١.

"عَنُ سَهُل بُن سَعُدِن السَّاعِدِيّ أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ''۔(1) (ترمذي) تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ (تر مذی)

حضرت الس رضی الله تعالی عنہ سے روابیت ہے کہ ایک مشخص نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فر مائیے ،حضور نے فر مایا کہ اپنا کا م خوب غور وفکر کے بعد کیا کروا گراس کا انجام اچھا نظر آئے

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے

روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ

كامول مين توقف كرنا يعنى جلد بازى نه كرنا خدائ

''عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي فَقَالَ خُذِ الْأَمُوَ بِالتَّدْبِيُر فَإِنُ رَأَيُتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمُضِهِ وَإِنْ خِفْتَ غَيًّا فَأَمُسِكُ '' (٢)

تو كر ڈالواور خرابي كا ڈر ہوتو مت كرو۔ (شرح السنة ،مشكوة )

' ْعَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ أَبِيهِ قَالَ الْأَعُمَ شُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ ''۔('')

حضرت مصعب بن سعداین باپ سے روایت كرتے بيں كه نبى كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه توقف کرنا ہر چیز میں بہتر ہے لیکن آخرت کے کام میں تاخیر بہتر نہیں۔ (ابوداود)



<sup>.....&</sup>quot;سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة عن رسول الله، الحديث: ٩ ١ • ٢ ، ٣٠٠ ص ٢ • ٩٠

الآداب، باب السلام، الفصل الثاني الحديث: ٥٤ • ٥، ج٢، ص٢٢٢.

....."سنن أبي داود"، كتاب الأدب، باب الرفق،الحديث: • ١ ٢٨١، ج١، ص٣٣٥

<sup>.....&</sup>quot;شرح السنة"، كتاب البر والصلة، الحديث: ٣ ٩ ٣٨، ج٢، ص٥٣٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب

## في كالمحمد يا اور برائي سے روكا

' ُ عَنُ أَبِي سَعِيدِن الْخُدُرِيِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ رَأَى مِنُكُمْ مُنُكَرًا فَلُيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبلِسَانِهِ فَإِنَّ لَمُ يَسْتَطِعُ فَبقَلُبهِ وَذَلِكَ أَضُعَفُ الْإِيمَانَ ''\_(1) (مسلم)

ہے کدرسول کریم علیہ الصلاۃ والسلیم نے فرمایا کہ جو تحص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تواسے اپنے ہاتھ سے روک دےاورا کر ہاتھ سےرو کنے کی قدرت نہ ہوتو زبان سے منع کرے اورا گرزبان سے بھی منع کرنے

کی قدرت نہ ہوتو دل سے بُراجانے اور بیسب سے کمزورایمان ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوفر ماتے ہوئے سُنا کہ لوگ جب کوئی بات خلاف شرع دیکھیں اور اس کو نہ مٹائیں توعنقریب خدائے تعالی ان کواینے عذاب میں مبتلا کرےگا۔ (تر مذی، ابن ماجه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت

"عَنُ أَبِي بَكُرِ نِ الصِّلِّيقِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّـاسَ إِذَا رَأُوا مُنُكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوُهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ "-(٢)

حضرت عرس بن عميره رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ نبی کر یم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ جب کسی جگه کوئی گناه کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے وہ ناپیند سمجھتا ہوتو وہ اس آ دمی کے مثل ہے جو و ہاں موجود نہیں ۔اور جو شخص و ہاں موجود نہ ہولیکن

''عَنُ الْعُرُسِ بُنِ عَمِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عُمِلَتُ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرُض مَنُ شَهدَهَا فَكَرهَهَا كَانَ كَمَنُ غَابَ عَنُهَا وَمَنُ غَابَ عَنُهَا فَرَضِيَهَا كَان كَمَنُ شَهِدَهَا" (")

....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر إلخ، الحديث: 21- (٩٩) ص٢٦، ....."سنن ابن ماجه"، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهى إلخ الحديث: ٥ • • ٣، ج٣، ص ٩ ٣٥٠

"سنن الترمذي"، كتاب الفتن عن رسول الله، الحديث ٢١ كم ، ج١٠ ص ٢٩.

....."سنن أبي داود"، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي الحديث: ٢٣٣٥، ج١، ص٢٢١.

اس کو پسند کرتا ہوتو وہ اس آ دمی کے مثل ہے جووم ال موجود ہو۔ (ابوداود)

" عَنُ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جبُريُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن اقُلِبُ مَدِينَة كَذَا وَكَـٰذَا بِأَهُلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فِيهُمُ عَبُدَكَ فُلانًا لَمُ يَعُصِكَ طَرُفَةَ عَيْن قَالَ فَقَالَ اقُلِبُهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ فَإِنَّ وَجُهَهَ لَمُ يَتَمَعَّرُ فِيّ سَاعَةً قَطُّ ''\_(ل)

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه نے كہا كدرسول كريم عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی نے جبریل عليه السلام كوحكم دياكه فلال شهركو جواليها اوراليها ہے اس كے باشندول سميت الك دو۔ جبريل عليه السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! ان باشندوں میں تیرافلاں بندہ بھی ہےجس نے ایک لمح بھی تیری نافر مانی نہیں کی ہے تو خدائے تعالی نے حکم فر مایا کہ

مررحكم ديتا هول كهاس پراوركل باشندول پرشهركوالث دواس ليے كهاس كاچېره گنا هول كود مكيركرميرى خوشنودى کے لیےایک لمحہ بھی متغیر نہیں ہوا۔ (بیہقی مشکوة)

> " عَنُ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيُلَةَ أُسُرِيَ بِي رَجَالًا تُـقُرَضُ شِفَاهُهُمُ بِمَقَارِيضَ مِنُ نَارِ قُلُتُ مَنُ هَوُّ لَاءِ يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ هَوُّ لَاءِ خُطَبَاءُ مِنُ أُمَّتِكَ يَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنُسَوُنَ

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام في فرما يا كه ميس في معراج كي شب میں دیکھا کہ کچھالوگوں کے ہونٹ آ گ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے ہیں۔ میں نے یو چھا جریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بیآ پ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی مدایت

كرتے تھاوراپنے آپ كو بھول جاتے تھے يعنی خودنيك كام نہ كرتے تھے۔ (شرح السنة ، مشكوة)

حضرت أسامه رضى الله تعالى عنه في كها كه رسول كريم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک

" عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ

....."شعب الإيمان" للبيهقي، باب أحاديث في وجوب الأمر إلخ، الحديث: ٩٥٥٥، ج٧، ص٩٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الآداب، باب السلام ،الفصل الثالث المحديث: ١٥٢، ٥١، ج٢، ص ٢٣١. ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الآداب، باب السلام ،الفصل الثاني، الحديث: ٩ / ١ / ۵، ج٢، ص • ٢٠٢٢

المدينة العلمية (ووت اسلان) ••••••• تيث كش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلان) •••••••

الُقِيَامَةِ فَيُلُقَى فِي النَّارِ فَتَنُدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّار فَيَـطُحَنُ فِيهَا كَطَحُن الْحِمَار برَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَى فُلَانُ مَا شَأَنُكَ أَلَيُسَ كُنُتَ تَأْمُوْنَا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ

شخص کو لا کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آ نتیں فوراً پیٹ سے نکل کرآ گ میں گریڑیں گی پھروہ انہیں پیسے گالعنی ان کے گرد چکر کاٹے گا جیسے ین چکی کا گدھا آٹا پیتاہے۔تو دوزخی پیدد کھے کراس کے پاس جمع ہوجائیں گے اور اس سے کہیں گے اے فلاں! تیرا کیا حال ہے یعنی بیتو کیا کررہا ہے؟ کیا تو ہم کونیک کام کرنے اور برے کام سے باز

ر ہنے کا حکم نہیں دیتا تھا؟ وہ کھے گا ہاں میں تم کونیک کا م کا حکم دیتا تھااورخوداس کونہیں کرتا تھااور برے کا م سے تم کوروکتا تھااورخوداس کوکرتا تھا۔ (بخاری،مسلم)

حضرت ينتخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمة الله تعالی عليه اس حديث شريف كے تحت فرماتے ہيں كه:

یعنی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو امرونهی کرنااورخوداس پرممل نه کرنا موجب عذاب ہے۔لیکن بیرعذاب عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے امرونہی کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ اگرامرونہی بھی نہیں کرے گا تو دوواجب ترک کرنے کے سبب اورزياده مسحق عذاب موگا\_ (اشعة اللمعات، جلد چہارم ص ۵ کا) "ازیں جا معلوم شود که دیگراں را امر ونهى كردن وخود را بدان عمل نمودن موجب عذاب ست وايس بجهت عبل نه نمودن ست نه بجهت امر ونهی كردن كه اگر ايس راسم نه كند مستحق ترمي گردد آنرا به ترك دو واجب"-

اوراس باب الامر بالمعروف ك شروع مين فرمات مين كه:

"در وجوب امر بمعروف شرط نیست کہ آمر حود نیز فاعل باشل و بے آن نیز

لینی امر بالمعروف کے واجب ہونے میں خور آ مر کا بھی عامل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بغیر عمل بھی امر

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخارى"، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار إلخ، الحديث: ٣٢٢٧، ج٢، ص٢٩٣، "صحيح مسلم"، كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من إلخ الحديث: ٥١ ـ (٢٩٨٩) ص ٩٥٥. ....."اشعة اللمعات"، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول، ج١٠، ص ١٩.

درست ست زیرا که امر کردن نفس حود واجب ست وامر كردن غير واجبے دیگر۔ اگریك واجب فوت شود ترك واجب ديگر جائز نه باشل، وآنكه واقع شلاكه "لله تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ ''بر تقدير تسليم كه در ودآن در آمر معروف ونهى منكر باشلامراد زجر ومنع از ناکردن ست نه ازگفتن ـ اماشك نيست كه اگر خود بكنل بهتر ست چه امر ازکسیکه خود

متمثل نیست تاثیر کے نه کنل''۔

بالمعروف جائز ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے اور دوسرے کو امر بالمعروف كرنا دوسرا واجب ہے اگر ايك واجب فوت ہوجائے تو دوسرے واجب کا چھوڑ نا ہر گز جائز نه ہوگااوروہ جوقر آن مجید پارہ ۲۸ میں 'لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفُعَلُونَ " آيا إلى الراسي امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تشکیم بھی کرلیا جائے تو عمل نه کرنے پر زجروتو پیخ مراد ہے نہ کہ کہنے پر۔ ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ اگرخود بھی عمل کرے تو بهتر ہے اس لیے کہ ایسے تخص کا امر بالمعروف کرنا ار نہیں کر تاجوخود لے کل ہے۔

( 1 ).....امر بالمعروف کی چندصورتیں ہیں۔اگر غالب گمان ہو کہ نصیحت کوقبول کرلیں گےاور برائی سے رُک جائیں گے تو ایسی صورت میں نصیحت کرنا واجب ہے خاموش رہنا جائز نہیں۔اوراگر غالب گمان ہو کہ نصیحت کرنے برلوگ بُر ابھلا کہیں گے یا مارپیٹ کریں گے جس سے دشنی اور عداوت پیدا ہوگی تو ان صورتوں میں خاموش رہناافضل ہے۔اوراگر مارپیٹ کوصبر کرلے گا تو مجاہد ہےایسے شخص کوامر بالمعروف ونہی عن المنکر میں کوئی حرج نہیں اورا گر جانتا ہے کہ نصیحت قبول نہ کریں گے اور مارپیٹ وگالی گلوچ کا اندیشہ بھی نہیں تو نصیحت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے اور بہتریہ ہے کہاس صورت میں نصیحت کرے۔

جيها كفاوى عالمكيرى جلد ينجم ص: ٩- ٣٠٩ يس ب: " ذَكَرَ الْفَقِيسةُ فِي كِتَابِ الْبُسْتَانِ أَنَّ الْأَمُو بِالْمَعُرُوفِ عَلَى وُجُوهٍ إِنْ كَانَ يَعُلَمُ بِأَكْبَرِ رَأَيِهِ أَنَّهُ لَوُ أَمَرَ بِالْمَعُرُوفِ يَقْبَلُونَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَــمُتَـنِـعُونَ عَنِ الْمُنكَرِ فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلَا يَسَعُهُ تَرْكُهُ وَلَوْ عَلِمَ بِأَكْبَر رَأَيهِ أَنَّهُ لَوُ أَمَرَهُمُ

....."اشعة اللمعات"، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، ج١٠، ص ٩٠.

بِذَلِكَ قَذَفُوهُ وَشَتَمُوهُ فَتَرُكُهُ أَفُضَلُ، وَكَذَلِكَ لَوُ عَلِمَ أَنَّهُمُ يَضُرِبُونَهُ وَلَا يَصُبِرُ عَلَى ذَلِكَ وَيَقَعُ بَيْنَهُمُ عَدَاوَةٌ وَيَهِيجُ مِنُهُ الْقِتَالُ فَتَرُكُهُ أَفْضَلُ، وَلَوُ عَلِمَ أَنَّهُمُ لَوُ ضَرَبُوهُ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَشُكُو إِلَى اللّهُمُ لَا يَقْبَلُونَ مِنُهُ وَلَا يَشُكُو إِلَى اللّهُ مَلَا يَقْبَلُونَ مِنُهُ وَلَا يَخَافُ مِنُهُ ضَرُبًا وَلَا شَتُمًا فَهُو بِالْخِيَارِ وَالْأَمُرُ أَفْضَلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ''۔(١)

(۲) .....برائی دیکھنے والے پرلازم ہے کہاس سے روکے اگر چہوہ خوداس برائی میں مبتلا ہواس لیے کہ شرع نے برائی سے بچنااور دوسرے کواس سے روکنا بید دونوں با تیس لازم کی ہیں۔ تو برائی سے نہ بچنے پرروکنے سے بری الذمہ نہیں ہوگا۔

جيما كفاوئ منديه جلد يَجْم ص: ٩٠ من ٢٠ عَنْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَرُكُ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ فَبِتَرُكِ هَذَا الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ فَبِتَرُكِ هَذَا الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ فَبِتَرُكِ هَذَا الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ فَبِتَرُكِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ فَبِتَرُكِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ فَبِتَرُكِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

### علم کا باب سیکھنا ھزار نوافل سے افضل

حضرت ِسیّدُ نا ابوذررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ کی مَدَ فی سرکار، دوعالم کے ما لک و مختار صلّی الله تعالی علیه واله وسیّم نے مجھ سے فرمایا: اے ابوذر! تم صبح کے وقت کتاب الله کی ایک آیت سیھ لوتویہ تہارے لیے سونوافل پڑھنے سے افضل ہے اورا گرتم صبح کے وقت علم کا ایک باب سیھ لوچا ہے اس پڑمل کیا گیایا (ابھی) ممل نہ کیا جائے یہ تمہارے لیے ہزار رکعت (نوافل) پڑھنے سے افضل ہے۔

(سُكُن ابنِ ماجهج اص١٩٢ حديث٢١٩)

....."الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء إلخ، ج۵، ص۳۵۲ ....."الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء إلخ، ج۵، ص۳۵۳

" عَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ "\_(ا)

تعالیٰ کے سپر دکرد بے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ (ابن ملجہ)

" عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوُ أَنَّكُمُ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمُ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ``\_(٢)

اورشام کوشکم سیر ہوکروا پس لوٹتے ہیں۔ (ترمذی)

''عَنُ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا لَيُسَتُ بتَحُريم الْحَلَال وَلَا إضَاعَةِ الْمَال وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي اللُّانُيَا أَنُ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيُكَ أُوْثَقَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ ''\_(")

حضرت عمر وبن العاص رضي الله تعالى عنه نے كہا كه رسول كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه جو مخص الله تعالی پرتوکل کرے اور اپنے تمام کاموں کوخدائے

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه میں ف حضور عليه الصلاة والسلام كوفر مات بهوئ سنا كما كرتم لوگ خدائے تعالی پر تو کل کرلوجیسا کہ تو کل کاحق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح یرندوں کوروزی دیتاہے کہ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں ،

حضرت ابوذ ررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلاة والتسليم نے فرما يا كەحلال كواپيخ اوپر حرام كرليخاور مال كوضائع كردينة كانام ترك دنيا نہیں ہے بلکہ دنیا سے بے رغبتی میہ ہے کہ جو کچھ (مال و دولت) تیرے ہاتھوں میں ہے اس پر

بھروسہ نہ کر بلکہاس پر بھروسہ کر جوخدائے تعالیٰ کی دست ِقدرت میں ہے۔ (ترمذی)

....."سنن ابن ماجه"، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، الحديث: ٢١ ٢١، ج٣، ص٥٣٣

....."سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله، باب في التوكل إلخالمحديث: ٢٣٥١، ٢٣٥، ٥٢٠٠ الله، باب

....."سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله الحديث: ٢٣٣٧، ج١، ص٥٢١.

انوارك فيركريث

' ُ عَنُ صُهَيُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمُرِ الْمُؤُمِنِ إِنَّ أَمُرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلُمُؤُمِن إِنُ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنُ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ `\_( ا )

کے سواکسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشی کا موقع نصیب ہوا دراس پرخدا تعالی کاشکر بجالائے تو

حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه نے کہا که رسول کریم

عليهالصلاة والتسليم في فرمايا كممومن كامعامله عجيب س

کہاس کے ہرکام میں بھلائی ہے اور پیشرف مومن

اس میں اس کے لیے بہتری ہےاورا گربھی مصیبت مہنچاوروہ اس برصبر کرے تواس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ (مسلم)

' ْ عَنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ سَعَادَةِ ابُنِ آدَمَ رضَاهُ بِـمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنُ شَقَاوَةِ ابُنِ آدَمَ تَرُكُهُ اسُتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنُ شَقَاوَةِ ابُنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ ''\_(٢)

حضرت سعدرض الله تعالى عنه في كها كهسركا را قدس صلى الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که آ دمی کی نیک سبختی بدہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کردیا ہے اس پرراضی رہے۔اور آ دمی کی بربختی یہ ہے کہوہ خدائے تعالیٰ سے بھلائی مانگنا چھوڑ دے۔اورآ دمی

کی بر بختی ہے تھی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے (اس کے بارے میں) جو پچھ مقدر فر مادیا ہے وہ اس پر آزردہ ہو۔ (احمد، ترمذی)

### 

### بغیر علم کے فتویٰ دینا کیساہِ

تاجداررسالت مجوب رب الُعِزَّت عَزَّ وَجَل وصلَّى الله تعالى عليه والهوسلَم كافرمانِ سرايا عبرت ب: مَنُ ٱفُتِي بِغَيْرِ عِلْمِ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنُ اَفْتَاهُ لِعِيْجِس نِ فِيرِعَلَم كِفَوَى دياتواس كا كناه فوى دين (سُنُنِ البوداؤ دج ساص ۱۹۲۹ حديث سام ۳۲۵) والے پرہے۔

المدينة العلمية (وكوت اسلام) •••••• بيُنْ كُن: مجلس المدينة العلمية (وكوت اسلام)

<sup>.....&</sup>quot;صحيح مسلم"، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره إلخ المحديث: ٢٩ - (٩٩٩) ص٩٩٨. ....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص الحديث: ٣٢٦ ١ ، ج١، ص ٢٥٤، "سنن الترمذي"، كتاب القدر عن رسول الله المحديث: ١٥٨ ٢ ، ٢٩، ص ٠٠.

# فريء حيااور فسين فالق

" عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ''\_(1)

"عَنُ جَرِيرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ يُحُرَم الرِّفْقَ يُحُرَم الْخَيْرَ ''\_('') محروم کیا جاتا ہے، وہ ( دوسر کے لفظوں میں ) بھلائی سے محروم کیا جاتا ہے۔ (مسلم )

> " عَن أبي هُرَيُرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَان وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ"\_(")

> '' عَنُ عِـمُـرَانَ بُنِ حُصَيُنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ `` ـ (٣)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت بے حضور علیہ الصلاة والسلام فے فرمایا كه خدائے تعالى مہربان ہےاورمہربانی کو پیند فرما تاہے۔ (مسلم)

حضرت جریر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه جو تخص نرمي سے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ رسول کریم عليه الصلاة والسلام نے فرمایا که شرم و حیا ایمان کا حصه ہےاورایمان والاجنت میں جائے گااور بے حیائی و . . . فحش گوئی برائی کا حصہ ہے اور برائی والا دوزخ میں جائےگا۔ (احمد، ترمذی)

حضرت عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه حيا كي ساري قشمیں بہتر ہیں۔ (بخاری، مسلم)

....."صحيح مسلم"، كتا ب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، الحديث: ٧٤-(٢٥٩٣) ص٩٩٨.

....."صحيح مسلم"،كتا ب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، الحديث: 24\_(٢٥٩٢) ص٩٩٪ ا

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ١٠٥٠١، ج٣، ص٧٦٥، "سنن الترمذي"، كتاب البر والصلة عن رسول الله الحديث: ٢١٠ ، ٣٠، ص٢٠ ، ٢٠

....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان الخالحديث: ٢١\_(٣٤)ص ٠ ٩٠.

'' عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيْمَانَ قَرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحُدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ "-(١)

سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرابھی اٹھالیا جاتا ہے۔ '' عَنُ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثُتُ لِأَتَّمَّمَ حُسُنَ الأُخُلَاق ''\_(1) (مؤطا، مشكوة)

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُمَلُ الْمُؤُمِنِينَ إيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا "-(")

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلاة والتسليم نے فرمايا كه ايمان اور حيا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں تو جب ان میں (جيميق)

حضرت ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه ميل حسن اخلاق کے فقدروں) کی تھیل کے لیے بھیجا گیاہوں۔

حضرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عنه نے كہا كه حضور عليه الصلاة والسلام في فرمايا كم سلمانول مين كامل الايمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ (ابوداود)

### �....�....�.....�

### طالب علم دین کو گنویں کا مینڈک کھنا

سُوال: دين طالب عِلم ياعالِم دين كوبَنظر حَقارت **ُنُويِ كامَين لأك**َهنا كيها ہے؟

( کفریکلمات کے بارے میں سواب جواب، ص۳۵۳)

### **جواب**: گفر ہے۔ ''مولوی لوگ کیا جانتے هیں'' کھنا کیسا؟

**سُوال**: ایک شخص نے کسی بات پر مُقارت کے ساتھ کہا:''**مولوی لوگ کیا جانتے ہیں!**''اُس کااس طرح کہنا کیسا؟ **جواب**: كفري-ميري قام**على حضرت، إ**مام أبلسنّت، مولينا شاه امام أحدرضا خان عليه رحمةُ الرَّحمٰن فرماتي بين: ''مولوی لوگ کیاجانتے ہیں؟'' کہنا گفر ہے۔ (فالوی رضویہ جمام ۲۲۲) جبکہ علَماء کی تحقیر مقصود ہو۔ ( کفریکلمات کے بارے میں سوال جواب جس ۳۵۴)

....."شعب الإيمان" للبيهقي، باب الحياء بفصوله الحديث: ٢٤٢٧، ج٢، ص ٠ ١٠.

....."المؤطأ" للإمام مالك، كتاب حسن الخلق، ج٢، ص٣٠٠ مشكاة المصابيح"، كتاب الآداب، باب السلام، الفصل الثالث الحديث: ٢٩٠٥، ج١، ص ٢٣١.

..... "سنن أبي داود"، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة إلخ المحديث: ٢٨٢ ، ٢٩، ص • ٢٩.

## بنسئا اورمسكرا

' عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضَّحِكِ تُمِيثُ الْقَلْبَ"ـ(١)

' ُ عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا وَلَضَحِكُتُم قَلِيلًا" (٢)

" عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجُمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ "\_(")

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلوة والتسليم في فرمايا كه زياده فه بنسواس ليه كه زیاده بنسنادل کومرده بنادیتا ہے۔ (احمد، ترمذی) حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ ان حقیقتوں کو جان لوجنہیں میں جانتا ہوں تو تم بهت زیاده رؤواور کم منسو۔ (بخاری شریف)

حضرت عاكشه صديقه رضى الله تعالى عنها في فرمايا كه میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایسا کھل کر میستے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہان کا تالونظر آ جائے آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری)



<sup>.....&</sup>quot;المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة،الحديث: ١٠١٨، ج٣، ص١٨٢، "سنن الترمذي"، كتاب الزهد عن رسول الله الحديث: ٢٣١٦، ج١١، ص٢٣١.

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٢٨٣٧، ج٦، ص٢٨٨.

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك المحديث: ٩٠٢، ج١، ص٢٥٠١.

## وعاكل سيراكر سالين طيالصلاة والسلام

" عَنُ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعُدِی '' ـ (۱) (ابوداود، ترمذی، مشکوة ص ۲۵۵)

'' عَنُ أَبِى هُـرَيُـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ"\_('') (بخاری، مسلم، مشکوة ص ۱ ۵۱)

" عَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ عَنُ رَسُولِ لَمُنجَدِلٌ فِي طِينِهِ "\_(")

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي عِنْدَ الـلَّــهِ مَكُتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ

حضرت توبان رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خاتم النبيين ہوں ميرے بعد کوئی نبی ہیں ہوگا۔

حضرت ابوہررہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسولِ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کهرسولون کا سلسله مجھ برختم کردیا گیا۔

حضرت عرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه يع مروى ہے وہ سرکار اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں خدائے تعالیٰ کے شین اس وقت خاتم النبیین لکھا گیاجب که حضرت آ دم

عليه السلام اپني گندهي همو كي مڻي ميں تھے (لعني ان كاپتلا اس وقت تك تيارنهيں هواتھا)۔ (شرح السنة ،مشكوة ص١٥٠) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول كريم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كماس درميان

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَتِيتُ

....."سنن أبي داود"، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، الحديث: ٢٥٢م، ج٧، ص ١٣٢، "سنين الترمذي"، كتاب الفتن عن رسول الله، الحديث: ٢٢٢٦، ج٢، ص٩٣، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفتن، الفصل الثاني، الحديث: ٢ • ٥٣٠، ج٢، ص٢٨٣

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ٥٤٣٥، ج٢، ص٣٥٣

....."شرح السنة"، الحديث: • ٣٥٢، ج٤، ص١٣ "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيدالمرسلين، الحديث: ٩٥٧٥، ج٢، ص٢٥٦

بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي

ر کادی گئیں۔ (بخاری،مسلم،مشکوة ص۵۱۲)

" عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُطِيتُ مَا لَمُ يُعُطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبُلِى نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ وَأَعُطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرُض "-(٢) (احمد، الأمن والعلى ص٥٤)

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الُقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنُ يَنُشَقُّ عَنُهُ الْقَبُرُ وَأَوَّلُ شَافِع وَأَوَّلُ مُشَفَّع "۔ (٣)

شفاعت کروں گااورسب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔

" عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أُوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلا

میں کہ سور ہاتھا میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی تنئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں

حضرت علی رضی الله تعالی عند نے کہا کہ سرکار اقدس صلی الله تعالى عليه وللم في فرما يا كه مجصد وه عطا مواجو مجهس پہلے کسی نبی کونہ عطا ہوا تھارعب سے میری مدوفر مائی گئی اور مجھےساری زمین کی تنجیاںعطاہوئیں۔

حضرت ابو ہر بر ورضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ رسول کر یم عليه الصلاة والتسليم في فرمايا كه مين قيامت كون اولاد آ دم علیه السلام کا سر دار ہول گا اور میں سب سے پہلے قبر سے اُٹھول گا اور سب سے پہلے میں ہی

حضرت جابر رضى الله تعالى عندنے كہا كدسر كارا قدس صلى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گااور میری شفاعت سب سے پہلے

قبول کی جائے گی اور مجھےاس پر فخرنہیں۔ (دارمی، مشکوۃ ص۱۹۸)

....."صحيح البخاري"، كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، الحديث: ١٣٠٠ ك، ج٢٠، ص١٣٠٢، "صحيح مسلم"، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث: ٢\_(٥٢٣) ص٢٢٦، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ٩ ٥٤٣، ج٢، ص٣٥٣

....."المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٣٢٧، ج١، ص • ٢١، "الأمن والعلى"، ص ٩ • ١

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ١ ٣٥٣، ج٢، ص٣٥٣

....."سنن الدارمي"، باب ما أعطى النبي صلى الله عليه و سلم من الفضل ، الحديث: ٩٣٩، ج١، ص٠٣٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ١٢٥٥، ج٢، ص٥٤٣

' عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكُرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخُرَ ''\_(ا)

" عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ إِضْحِيَان فَجَعَلُتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمُرَاءُ فَإِذَا هُوَ أَحُسَنُ عِنُدِى مِنُ الْقَمَرِ ''\_(')

' ْ غَنُ أَنَس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزُهَرَ اللَّوُن كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤُلُؤُ وَمَا مَسِسُتُ دِيبَاجَةً وَلَا حَرِيُرًا أَلْيَنَ مِنُ كُفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمُتُ مِسُكاً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنُ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا رسول کریم عليه الصلاة والسلام في فرمايا كه خدائ تعالى كي تين میںِ اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی دالا ہوں۔ (تر مذی ، دار می ، مشکوۃ ص۱۹ ۵)

حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عندنے فر ما يا كه ميں نے سرکار اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کو جیا ندنی رات میں دیکھا تو بھی میں حضور کی طرف دیکھا تھااور بھی چاند کی طرف ،حضور اس وقت سُرخ لباس پہنے ہوئے تھے تو (آخر میں نے فیصلہ کیا کہ) وہ جاند سے برط هر کر حسین بیں۔ (تر مذی، داری، مشکوة ص ۱۵)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ عليه وملم كارنگ روشن اور چىك دارتھا اورحضور كاپسينه گویاموتی تھا۔اورکسی دیباج وریشم کے کیڑے کومیں نے حضور کی مُبارک ہتھیلیوں سے نرم نہیں یایا۔اور میں نے کوئی ایسا مشک وعنبر نہیں سونگھا جس کی خوشبو حضور کے جسم مبارک کی خوشبوسے بڑھ کر ہو۔ (بخاری، مسلم، مشکوة ص۵۱۷)

....."سنن الترمذي"، كتاب المناقب عن رسول الله، الحديث: ٣٢٣٦، ج۵، ص٣٥٣، "سنن الدارمي"،

باب ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل الحديث: ٢٧، ج١، ص ٣٩، "مشكاة

المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد إلخالمحديث: ٢ ٥٧٢، ج١، ص ٢٥٦١.

..... "سنن الترمذي"، كتاب الأدب عن رسول الله ، باب ما جاء في الرخصة إلخ الحديث: • ٢٨٢، ج١٠،

ص ♦ ك٣، "سنن الدارمي"، باب في حسن النبي صلى الله عليه و سلم المحديث: ٥٤، ج١، ص٣٩،

"مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل الحديث: ٣ ٩ ٥ ٥ ، ج٢ ، ص ٢ ٢ ٣.

....."صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة إلخ المحديث: ٨٢\_ (٢٣٣٠)ص: ١١٤٢ ، =

**بين المرسلين المحالية الموالية الموا** 

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی كريم عليه الصلاة والسلام جب لسى راسته سے كررت پھرحضور کے بعد جوبھی اس راستہ ہے گزرتا تو حضور کے بسینہ کی خوشبومحسوس کر لیتا کہ حضور ادھر سے تشریف لے گئے ہیں۔ (دارمی، مشکوة ص ۱۵)

" عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُلُكُ طَرِيقاً فَيَتُبَعُهُ أَحَدُ إِلَّا عَرَفَ أَنَّهُ قَدُ سَلَكَهُ مِنُ طِيبٍ عَرُقِهِ أَو قَالَ مِنُ رِيحِ عَرَقِهِ"۔(١)

- (1).....حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كاجِبرهُ اقدس ايساروش وتابناك تها كه بقول راويانِ حديث آپ کے چہرے میں چاندوسورج تیرتے تھے جس نے بحالت ِ ایمان ایک بارچہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا جونبوت کے بعدسب سے بڑا درجہ ہے۔
- (۲).....سرِ مُبارک بڑااور بزرگ تھا جس سے سطوت وعظمت ٹیکتی تھی اور جوخشیت الٰہی سے ہروفت جھڪار ہتا تھا۔
- (٣).....قدمُبارک نه زیاده لا نباتهااور نه زیاده کوتاه ـ مگرانسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو سب سے اونچ نظراً تے۔
- (٣)....جسم پاک نورانی تھااس لیےاس کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھااور نہ چاندنی میں جسم پر
- (۵)....موئے مبارک کچھ بل کھائے ہوئے تھے جواکٹر کندھے تک لٹکتے رہتے تھے اور جب بھی چہرہ انور يربلهر جاتے تو "وَالصُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى" كَيْتْفير بن جاتے۔
- (۲).....داڑھی شریف تھنی تھی اور چہرہُ انوراس کے گھیرے میں ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے آبنوسی رحل پر قرآن مجیدر کھا ہو۔ ناک سڈول اور تپلی قدرے آٹھی ہوئی جواجیا نک دیکھنے پر شعلہ نور معلوم ہوتی تھی۔
  - "مشكوة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل المحديث: ٥٤٨٤، ج١، ص ١٢٣١
- ....."سنن الدارمي"، باب في حسن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٢٢، ج١، ص٣٥، "مشكاة
  - المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ٢ ٩ ٥٤٩، ج٢، ص ٢٣.
    - .....از صحیفهٔ جمال مرتبه حضرت علامه ارشد القادری صاحب مد ظله العالی فات جمشید بور ـ



چ**لاء حب ا** انوار المرسين محمد ٤٣٤ مه فضائل سيدالمرسين مع محت ٢٣٤ م

جن کی جنبش پر کار کنانِ قضاو قدر ہروقت کان لگائے رہتے تھے۔

(۲۱).....آواز انتہائی دکش وشیریں کہ دشمنوں کو بھی پیار آ جائے اور اتنی بلند کہ فاران سے گو نجے تو ساری دنیامیں پھیل جائے ۔رحمت وکرم کےموقع پرگل ولالہ کےجگر کی ٹھنڈک اوربھی غیرت حِق کوجلال آ جائے ، تو پہاڑوں کے کلیجے دہل جائیں۔

(۲۲).....گریدمبارک سکتی ہوئی دنی آ واز خشیت الہی کے غلبہ سے سیہ کاراُ مت کے عم میں رفت انگیز آیتیں پڑھ کراور شبینہ دعاؤں میں بھیگی بھیگی پیکوں پر آنسوؤں کے جھلکتے ہوئے موتی۔

(۲۳).....بنسی انتهائی مسرت وشاد مانی کے موقع پرلیوں برصرف ایک ملکا ساتیسم پھیل جاتا نور کی ایک کرن پھوٹتی اور درود یواروش ہوجاتے ۔اسی روشنی میں ایک بارحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنی سوئی تلاش کر لی تھی۔

(۲۴)..... پسینه مبارک انتهائی خوشبودار اورعطرانگیز تھا جدهر سے گزر جاتے فضا معطر ہوجاتی \_ بغل شریف کے پسینہ سے ایک دلہن معطر کی گئی تو پشت در پشت اس کی اولا دمیں خوشبو کا اثر تھا۔

(۲۵).....لعابِ دہن زخمیوں اور بیاروں کے لیے مرہم شفاتھا۔کھاری کنویں اس کی برکت سے شیریں

ہوجاتے، شیرخوار بچے کے منہ میں پڑجا تا تو دن جر مال کے دودھ کے بغیر آسودہ رہتے۔(١)

(ماخوذ از مدارج النبوة ، شاكل تر مذي نسيم الرياض ، خصائص كبرى ، جوا هرالبجار )

الغرض ان کے ہرمویہ دائم درود ان كى ہرخووخصلت بيدلا كھوں سلام

(اعلی حضرت بریلوی)



..... "مدارج النبوة" مترجم، باب در بيان حسن خلقت جمال إلخ، ج ١ ، ص ١٥ ، "نسيم الرياض"، القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى إلخ، ص 9 • ٥ ، "الخصائص الكبري"، باب جامع في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، ج ١ ، ص ١٢٢، "جواهر البحار " مترجم، باب فطري محاسن واخلاقي كمالات،

﴾ 🔫 🖘 🗝 پيش کش:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلای)

# 

'' عَنُ أَبِى هُـرَيُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْوِصَالِ فِي الصَّوُم فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَيُّكُمُ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينِي" ـ (١)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فر مایا کہ سرکار اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات دن بے در بےروز ہ رکھنے سے منع فر مایا تو ایک شخص نے حضور (صلی الله تعالی علیه وسلم) سے عرض کیا یارسول الله! آپ تورات دن پے در پے روز ہ رکھتے ہیں۔

حضور نے فر مایا کہ میرے مثل تم میں کون ہے بےشک میں اس حال میں رات گز ارتا ہوں کہ میرا پرور دگار مجھے کھلاتا بلاتا ہے۔ (بخاری جاس۲۶۳، مسلم ۳۵۳، مشکوۃ ص۵۷)

حضرت امام نو وی رحمة الله تعالی علی فر ماتے ہیں:

" قَوْلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَبِيْتُ يُـطُعِـمُنِـي رَبِّي وَيَسُقِينِي مَعُنَاهُ يَجُعَلُ اللَّهُ تَعَالَى فِيَّ قُوَّةَ الطَّاعِمِ وَالشَّارِبِ''\_('')

لعنى حضور صلى الله تعالى عليه وللم كقول "إنَّسى أبيُّتُ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينِي "كامطلب يهيكه خدائے تعالی مجھے وہ طاقت دیتا ہے جواوروں کو کھا پی کرحاصل ہوتی ہے۔(نووی معمسلم جاص ۳۵۱)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسولِ كريم عليه الصلاة والتسليم في ما ورمضان مين رات دن پے در پےروز ہ رکھا تو لوگوں نے بھی رات دن

'' عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي

....."صحيح البخاري"، كتاب الصوم، الحديث: ٩٢٩١، ج١، ص٢٣٢، "صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصوم،الحديث: ٥٤\_(١٠٣)ص٥٥٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الصوم، باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم الحديث: ٩٨٦ ١، ج١، ص٢٧٣ ....."شرح صحيح مسلم" للنووي، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصوم، ج١٠٢ ص٢١٢ النوار المرين في المحمد ٢٣٦ مهم حضور كامثل كوئي نهيس

یے دریے روزہ رکھا تو حضور نے لوگوں کوالیا کرنے لَسُتُ مِثْلَكُمُ إِنِّي أُطُعَمُ وَأُسُقَى ''ـ(١) ہے منع فر مایا عرض کیا گیا حضور تو رات دن بے در بے روز ہ رکھتے ہیں۔سر کار نے فر مایا کہ میں تہہارے مثل نہیں ، ہوں میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ (مسلم، جاص ۳۵۱)

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى حضرت ابو ہر بریہ درضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوة والسلام في (صحابه سے ) فر مایا كمتم لوگ رات اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ دن بے در بے روز ہمت رکھو۔ صحابہ نے عرض کیا تُواصِلُ قَالَ إنِّي لَسُتُ مِثْلَكُمُ إنِّي أَبِيتُ حضورتو رات دن بے در بے روزہ رکھتے ہیں۔ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسُقِينِي "\_(٢)

سرکارنے فرمایا کہ میں تنہارے مثل ہرگزنہیں ہوں۔ بےشک میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (بخاری، جس ۱۰۸۳)

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کواییخ مثنل بشرخهیس کهنا جایسے اس لیے که انبیائے سابقین علیهم الصلوۃ والتسلیم کوان کے زمانے کے کفارایخ مثل بشرکہا کرتے تھے جیسا کہ یارہ ۱۲،رکوع ۳میں ہے۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ مَا نَوَاكَ إِلَّا بَشَوًا مِثْلَنَا لِعِنى حضرت نوح عليه اللهم كي قوم ك كافرول في كهاكه بم تهمين اینے ہی مثل بشر سمجھتے ہیں اور یارہ ۱۳ ، رکوع ۱۳ میں ہے قالوا إنْ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا لَعِنى كافرول نے حضرت موسی علیه السلام سے کہا کہتم ہمارے ہی مثل بشر ہو، اور یارہ ۱۹ ، رکوع ۱۲ میں ہے مَا أَنْتَ إلَّا بَشَرِّ مِثُكُنَا لِعِنى كافرول نے حضرت صالح عليه اللام سے كہا كہتم ہمارے ہى مثل بشر ہو۔اور يار ١٩٥، ركوع ١٣ ميں ہے مَا أَنُتَ إِلَّا مِشَنِّ مِثْلُنَا لِعِنى كافرول نے حضرت شعیب علیه السلام سے کہا کتم ہمارے ہی مثل بشر ہو۔ إن آیات کریمہ ہے معلوم ہوا کہانبیائے کرام علیم السلام کواز راوتو ہین اپنے مثل بشر کہنا کا فرول کا شیوہ ہے۔

�....�....�.....�

....."صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال إلخ، الحديث: ٥٩-١١) ص٥٥٥ ....."صحيح البخاري"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الحديث: ٩ ٩ ٢ ٤، ج١، ص ٥ ٠ ٥.

المدينة العلمية (وعت اسلان) ••••••• للمدينة العلمية (عوت اسلان) ••••••• للمدينة العلمية (عوت اسلان)

## معرائ

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا بدایک سفیدرنگ کا جانورتھا جس کا قد گدھے سے اونچا اور خچر سے نیجا تھا اس کا قدم اس مقام پر پڑتا تھا جہاں تک نگاہ چہنچتی ہے۔حضور نے فرمایا تو میں اس پر سوار ہوا يهال تك كه بيت المقدس مين آيا حضور نے فرمايا تو میں نے براق کواس حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیائے کرام علیم السلام اپنی سوار یوں کو باندھا کرتے تھے،حضور نے فر مایا پھر میں مسجد میں داخل ہوااور دو رکعت نماز پڑھی پھر باہر نکلاتو جبریل میرے پاس ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ دودھ کا لائے ، میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت (اسلام) کواختیار کرلیا۔ پھر جبریل مجھ کو آسان کی طرف لے چلے۔ جبریل نے (آسان کا دروازہ ) کھولنے کے لیے کہا تو یو چھا گیا آ پ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھریو چھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا سرکار مصطف (صلى الله تعالى عليه وسلم ) بين ، چھر يو حيما گياان كو بلايا گيا

" عَنُ أَنَّس بُن مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ (وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوُقَ الُحِمَارِ وَدُونَ الْبَغُلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرُفِهِ) قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيتُ بَيتَ الْمَقُدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرُبطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجُتُ فَجَاءَ نِي جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاءٍ مِن خَمْرِ وَإِنَاءٍ مِن لَبَن فَاخُتَرُتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبُرِيلُ اخْتَرُتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بنَا إلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفُتَحَ جبُريلُ فَقِيلَ مَنُ أَنْتَ؟ قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفُتَحَ جبريلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقِيلَ مَن أَنْت؟ قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَىُ الْخَالَةِ عِيسَى ابُنِ مَرُيَمَ وَيَسحُينَى بُنِ زَكَرِيًّا صَلَوَاتُ اللَّهِ

انوار المريني

عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِي إلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَاسُتَفُتَحَ جِبُرِيلُ فَقِيلَ مَنُ أَنْتَ؟ قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدُ أُعُطِىَ شَطُرَ الْحُسُنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام قِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ جبريلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدُ بُعِتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدُرِيسَ فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ ﴿ وَمَ فَعُنَّهُ مُكَانًا عَلِيًّا ﴾ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلَى السَّمَاءِ النَّحَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ قِيلَ مَنُ هَذَا؟ قَالَ جِبُرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخِيرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جبريلُ عَلَيهِ

السَّلَام قِيلَ مَنُ هَذَا قَالَ جبريلُ قِيلَ وَمَنُ

مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ

قَدُ بُعِتَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا

ہے فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے۔ پھر آ سان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے آ دم علیہ السلام کو و یکھا انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے دوسرے آسان کی طرف لے چلے۔ انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں۔فرمایامیں جبریل ہوں۔ پھریو چھا گیااور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفے (صلی اللہ تعالی عليه ولم ) ہيں، پھر يو چھا گيا ان كو بلايا گيا ہے؟ فرمايا (ہاں) بلایا گیا ہے،حضور نے فرمایا پھرآ سان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے دوخالہ زاد بھائيوں ليني عيسى بن مريم اور يحيى بن زكر ياعليها الصلاة والسلام كوديكها توانهول في مجھے مرحبا كها اور میرے لیے دُعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے تيسرے أسان كى طرف لے چلے۔ انہوں نے آ سان کا دروازہ) کھولنے کے لیے کہا تو یو چھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبریل ہوں، پھر یو چھا گیا اورآ پ کے ساتھ کون ہے؟ کہا سرکار مصطفے (صلی الله تعالی علیه وسلم)، پھر یو چھا گیاان کوبلایا گیاہے؟ فرمایا(ہاں)بلایا گیاہے پھرآ سان کا دروازہ ہمارے لیے كھول ديا گياوہال مجھكو بوسف عليه اللام نظر آئے جنہيں (سارے جہال) آ دھا حسن عطا فرمایا گیا ہے انہوں

د العلمية (دُوت اسلام) مجلس المدينة العلمية (دُوت اسلام) موسوسوس

نے مجھے مرحبا کہااور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جبریل مجھے چوتھ آسان کی طرف لے چلے تو جبريل عليه السلام نے (آسان كا دروازه) كھولنے کے لیے کہا۔ یو چھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں کہا گیااورآ پ کے ساتھ کون ہے۔ فرمایا سرکار مصطفے (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) ہیں چھر یو چھا گیا ان کو بلایا گیاہے؟ فرمایا (بال) بلایا گیاہے تو آسان کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے ادریس عليه الصلاة والسلام كو ديكها تو انہوں نے مرحبا كہا اور میرے لیے دعائے خیر فرمائی۔جن کے بارے میں خدائے تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے اسے بلند مكان يراهاليا- پرجريل مجھے يانچويں آسان كى طرف لے چلے تو انہوں نے (آسان کا دروازہ) کھولنے کے لیے فرمایا تو پوچھا گیا بیکون ہے۔؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ كون ہے؟ فرمايا سركار مصطفى (صلى الله تعالى عليه ولم) ہیں پھر کہا گیاان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے تو ہمارے لیے آسان کا دروازہ کھول دیا گیا تو احیا تک مجھ کو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نظر آئے انہوں نے مرحبا کہااور میرے لیے دعائے خیر فر مائی \_ پھر جبریل ہم کو چھٹے آسان کی طرف لے چلے انہوں نے آسان کا دروزاہ کھو لنے کے لیے کہا یو جھا

بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جبُريلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مُسُنِـدًا ظَهُرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوُمِ سَبُعُونَ أَلُفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بي إِلَى السِّدُرَةِ الُـمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالُقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنُ أَمُو اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتُ فَمَا أَحَدٌ مِنُ خَلُقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنُ يَنُعَتَهَا مِنُ حُسْنِهَا فَأُوْحَى اللَّهُ إلَىَّ مَا أُوْحَى فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمُسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلُتُ خَمُسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسًاللهُ التَّخُفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدُ بَلُونَ بَنِي إِسُرَائِيلَ وَخَبَرُتُهُم قَالَ فَرَجَعت إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفُ عَلَى أُمَّتِى فَحَطَّ عَنِّى خَمُسًا فَرَجَعُتُ إِلَى مُوسَى فَقُلُثُ حَطَّ عَنِّي

••••••• بيْثُ ش: مجلس المدينة العلمية(وُوت اسلامی) •••••••

گیا بیکون ہے؟۔فرمایا میں جبریل ہوں پھر یو حیما

گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکارِ

مصطفى (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) بين چركها كيا اوران

کوبلایا گیاہے؟ فرمایا (ہاں)بلایا گیاہے تو آسان

کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا گیا تو میں نے موسی

علیه السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبا فرمایا اور میرے

ليے دعائے خير کی ۔ پھر جبريل ہميں ساتويں آسان

کی طرف لے چلے تو انہوں نے ( آسان کا

دروازہ) کھو گنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا یہ کون

ہے؟ فرمایا میں جبریل ہوں پھریوچھا گیااور آپ

کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا سرکار مصطفے (صلی اللہ تعالی

علیہ وسلم) ہیں پھر یو چھا گیا اور ان کو بلایا گیا ہے؟

فرمایا (ہاں) بلایا گیا ہے تو ہمارے لیے آسان کا

دروازہ کھول دیا گیا تو ہم نے حضرت ابراہیم

خَـمُسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ

فَارُجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسُأَلُهُ التَّخُفِيفَ قَالَ فَلَمُ أَزَلُ أَرُجِعُ بَيُنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ

إنَّهُنَّ خَمُسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوُم وَلَيُلَةٍ لِكُلِّ

صَلَاةٍ عَشُرٌ فَذَلِكَ خَمْشُونَ صَلَاةً وَمَنُ

هَمَّ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعُمَلُهَا كُتِبَتُ لَهُ حَسَنَةً فَإِنُ

عَـمِلَهَا كُتِبَتُ لَهُ عَشُرًا وَمَنُ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمُ

يَعُمَلُهَا لَمُ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ

سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلُتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى

مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ

ارُجعُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخُفِيفَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ قَدُ

رَجَعُتُ إِلَى رَبِّى حَتَّى استَحُيَيْتُ مِنُه" ـ (١)

علیہ الصلاۃ والسلام کودیکھا جو بیت المعمور سے اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے ہوئے تھے اور بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار

ایسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جود وبارہ نہیں آتے (لیعنی روز نئے نئے فرشتے آتے ہیں ) پھر مجھ کوسدر ۃ المنتہلی پر

لے گئے اس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کے مثل ہیں اور اس کے پھل بڑے مٹکوں کے مانند ہیں تو جب سدرة

المنتهٰی کوخدائے تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز نے ڈھانپ لی تو اس کا رنگ بدل گیا خدائے تعالیٰ کی مخلوقات میں

ہے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا پھر خدائے تعالی نے میری جانب وحی فر مائی جو کچھ

وحی فر مائی پھراس نے رات اور دن میں بچاس نمازیں میرے اوپر فرض فر مائیں۔ میں واپسی میں موسی علیہ الصلاۃ

والسلام کے پاس آیا انہوں نے بوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ میں نے کہا

....."صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب الاسراء برسول الله إلخ، الحديث: ٢٥٩\_(١٢٢) ص٩.٤

**→••••** پيْرٌ كُن:مجلس المدينة العلمية(رعوت اسلام)

£ £ \ ----

رات دن میں بچاس نمازیں۔موسی علیہ السلام نے کہاا سپنے پروردگار کے پاس جا کر تخفیف کی درخواست پیش کریں اس کیے کہ آپ کی امت اتنی طافت نہیں رکھتی میں نے بنی اسرائیل کی آ زمائش کی ہے اوراس کا امتحان لیا ہے۔ حضور نے فر مایا تو میں نے واپس جا کرعرض کیا اے میرے پروردگار میری امت پر آسانی فر ما تو خدائے تعالی نے میری امت سے یا کچ نمازیں کم کردیں میں چھر موسیٰ علیہ اللام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے یا کچ نمازیں کم کردی گئیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی بھی طافت نہیں رکھتی آپ پھراینے پروردگار کے پاس جاکر تخفیف حامیں ۔حضور نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگاراورموسیٰ علیہ اللام کے درمیان آتا جاتار ہااور نماز کی تخفیف کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) بیرات اور دن کی کل پانچے نمازیں ہیں، ہرنماز کے لیے دس نمازوں کا ثواب ہے تو وہ پانچے نمازیں ثواب میں بچاس نمازوں کے برابر ہیں۔جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اوراس کو نہ کیا تو صرف ارادہ ہی سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اورا گر کرلیا تواس کے لیے دس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جو تخص برے کام کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کرے تو مجھ نہیں لکھا جا تااور کرلیا تواس کے لیےایک برائی لکھی جاتی ہے۔حضور نے فر مایااس کے بعد میں اتر کرموسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا توان کو حقیقت ِ حال ہے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کراور تخفیف جا ہیں تو رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اینے رب کے یاس (نماز کی تخفیف کے لیے ) اتنی بارحاضر ہوا ہوں کہ اب مجھ کووہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ (مسلم)

" عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى حضرت جابرض الله تعالى عند عدروايت إنهول

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فَمْتُ فَرَيْسٌ عَلِيه الصلاءة والسلام كوفرمات بوت سنا فِی الْحِجُر فَجَلَّی اللَّهُ لِی بَیْتَ الْمَقُدِس ہے کہ جب قریش نے (واقعہ معراج کی بابت) فَطَفِقُتُ أَخُبرُهُمُ عَنُ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ "-(١) ميرى تكذيب كى تومين (ان كسوالات كاجواب دیے کے لیے )مقام جمر میں کھڑا ہوا تو خدائے تعالی نے بیت المقدس کومیری نگا ہوں کے سامنے کر دیا میں بیت

....."صحيح البخارى"، كتاب تفسير القران، الحديث: • ٢٤١١، ج٣، ص ٢٥٩، "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم إلخ ،الحديث: ٢٤٥\_ (٢١٩) ص٥٠١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين المحديث: ٥٨٦٤، ج٢، ص ٠ ٢٣٨

**←••••** بيش كش:مجلس المدينة العلمية(رعوت اسلام) •••••••

المقدس کی طرف د مکیجہ رہاتھااوراس کی نشانیوں کے بارے میں قریش کے سوالات کا جواب دے رہاتھا۔ (بخاری مسلم مشکوة)

(1)....جضور صلى الله تعالى عليه وَهم كوجا گتے ميں معراج جسمانی ہوئی تھی اس ليے کها گرمعراج منامی ياروحانی ہوتی تو كفارقريش حضور صلى الله تعالى عليه والم كوبر كزنه حجيلات اورن بعض ضعيف الايمان مسلمان مرتد هوت\_

شرح عقا تُدْسَفي ص: ١٠٥ ميں ہے: "أَنَّ الْمِعُرَاجَ فِي الْمَنَامِ أَوْبِالرُّوْحِ لَيْسَ مِمَّا يُنْكُرُ كُلَّ الْإِنْكَارِ وَالْكَفَرَةُ أَنْكَرُوا أَمُرَ الْمِعْرَاجِ غَايَةَ الْإِنْكَارِ بَلْ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدِ ارْتَدُّوا بِسَبَبِ

(۲).....حضورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو جا گتے میں جسما نی معراج ہونا برحق ہے۔ مکہ معظمہ سے ہیت المقدس تک کی سیر کاا نکار کرنے والا کا فرہےاور آسانوں کی سیر کاا نکار کرنے والا گمراہ بددین ہے۔

اشعة اللمعات جلد چہارم ص: ۵۲۷ میں ہے:

"اسراء از مسجل حرام ست تا مسجل اقصى ومعراج از مسجد اقصى ست تا آسمان و اسراء ثابت ست به نص قرآن و منكرآن كافر است ومعراج باحاديث

مشهوره که منکر آن ضل ومبتدع ست"۔ اورشرح عقائد شفی ص: ۱۰۰ میں ہے:

'' ٱلْمِعُرَاجُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْيَقَظَةِ بِشَخُصِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْعُلَى حَقٌّ أَيُ

لعنى مسجد حرام سے مسجدِ اقصَى تك اسراء ہے اور مسجد اقصی ہے آ سان تک معراج ہے۔اسراء نص قر آئی سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور معراج احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین ہے۔

لینی حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ آسان اوراس کے اوپر جہاں تک خدائے تعالیٰ نے حایا سركار ِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كا تشريف ك

..... "شرح العقائد النسفية"، ص ٢٥ ا

....."اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب في المعراج، ج١٠، ص٠ ٥٥٠

کرنے والا بددین ہے۔

ثَابِتُ بِالْخَبَرِ الْمَشُهُورِ حَتَّى أَنَّ مُنْكِرَهُ جَانا احاديث مشهوره سے ثابت ہے اس كا انكار يَكُونُ ثُمُبُتَدِعًا "\_(1)

اوراس کتاب کے صا•ایر ہے:

''الْبا سُرَاءُ وَهُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى بَيُتِ الْمَقُدِس قَطُعِيٌّ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالُهِ عُرَاجُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ

لعنی مسجد حرام سے بیت المقد*ل تک رات می*ں سیر فرمانا فطعی ہے قرآن مجید سے ثابت ہے (اس کامنکر کا فرہے ) اور زمین ہے آسمان تک سیر فرمانا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ (اس کامنکر گمراہ ہے)۔

لعنی مسجد اقصٰی تک معراجِ قطعی ہے قر آن سے ثابت

ہے۔ اور آسان دنیا تک حدیث مشہور سے ثابت

ہے۔اورآ سانوں سے اوپر تک آ حاد سے ثابت ہے تو

اورسيدالفقهاء حضرت ملّا جيون رحمة الله تعالى عليفر مات بين:

''أنَّ اللهِعُرَاجَ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقُصَى قَطُعِيُّ ثَابِتُ بِالْكِتَابِ وَإِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثَابِتُ بِالْخَبُرِ المُشْهُورِ وَإِلَى مَا فَوُقَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ ثَابِتٌ بِالْأَحَادِ فَمُنْكِرُ الْأَوَّلِ كَافِرٌ الْبَتَّةَ وَمُنْكِرُ الثَّانِي مُبْتَدِعٌ مُضِلَّ وَمُنكِرُ الثَّالِثِ فَاسِقُ ''\_(")

پہلے کا منکر قطعی کا فر ہے اور ثانی کا بددین گمراہ ہے اور تیسرے کامنکر فاس ہے۔ (تفسیرات احدیہ ص۲۸) حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه و سلم کوحالت بیداری میں جسم اطهر کے ساتھ ایک باراورخواب میں کئی بار معراج ہوئی۔

> اشعة اللمعات جلد جہارم ص: ۵۱۷ میں ہے: "مختلف آمله است واقوال علماء درین باب که در خواب بود یا در بیداری ويك بار بوديا بار سال صحيح ومختار جمهور آن ست كه بار سابوديك بار در بیادی بود وبار سائے دیگر در حواب "۔

یعنی معراج خواب میں ہوئی تھی یا بیداری میں اور ایک بار ہوئی تھی پاِ بار بار؟ اس باب میں علاء کے ا قوال مختلف ہیں۔ چیچ اور جمہورعلماء کا مختاریہ ہے کہ معراج کئی بار ہوئی تھی ایک بار بیداری میں اور کئی بارخواب میں۔

🕳 📢 🖘 🕶 🕶 🗘 شُرُصُ: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلامی)

©**₭**•©≍ **◆~** 443

<sup>.....&</sup>quot;شرح العقائد النسفية"، ص٣٦ ا

<sup>.....&</sup>quot;شرح العقائد النسفية"، ص ٢٥ ا

<sup>.....&</sup>quot;التفسيرات الأحمدية"، سورة بني اسرائيل، ص ٣٠ ٩

## پھر دوسطر کے بعد فر مایا کہ:

"تحقيق آن ست كه يكباردر يقظه بود بجسل شریف از مسجل حرام تا مسجل اقصى واز آنجا تا آسمان واز آسمان تا آنجا که حدا حواست- اگر درمنام بودك باعث ايس سهه فتنه وغوغانمي شلا وباعث اختلاف وارتداد نمی گشت"۔ (۱)

اورتفسیرخازن جلدرابعض:۱۳۴۸ میں ہے:

' اللَّحَقُّ الَّذِي عَلَيهِ أَكْثَرُ النَّاس، وَمُعظمُ السَّلَفِ وَعَامَّةُ الْخَلَفِ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ مِن الْفُقَهاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكلِّمِينِ أَنَّه أَسُرَى بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "\_('')

اور حضرت مُلّا جيون رحمة الله تعالى عليفر مات بين: ' ٱلْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْيَقَظَةِ وَكَانَ بِجَسَدِهِ مَعُ رُوحِهِ وَعَلَيْهِ أَهُلُ السَّنَةِ وَالُجَمَاعَةِ فَمَنُ قَالَ أَنَّهُ بِالرُّوحِ فَقَطُ أَوْ فِي النُّومِ فَقَطُ فَمُبْتَدِعٌ ضَالٌ مُضِلٌّ فَاسِقُ ''\_(٣) گمراہ، گمراہ گو،اور فاس ہے۔ (تفسیرات احمد بیہ ص ۳۳۰)

لعنی سے کہ معراج جاگتے میں جسم اطہر کے ساتھ مع روح کے ہوئی۔اہلِ سنت و جماعت کا یہی

مسلک ہے توجس نے کہا کہ معراج صرف روح کے ساتھ ہوئی یا صرف خواب میں ہوئی تو وہ بددین ،

�....�....�.....�

معراج ہوئی۔

....."اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب في المعراج، ج٢، ص • ٥٥- ١ ٥٥٥.

....."تفسير الخازن"، ج٣، ص ٥٨ ا

....."التفسيرات الأحمدية"، ص ٥ • ٥

المدينة العلمية (ووت اسلام) مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

لعن تحقیق یہ ہے کہ معراج ایک بار حالت بیداری میں جسم اطہر کے ساتھ ہوئی۔مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے آسان تک اور آسان سے جہاں تک کہ خدائے تعالیٰ نے حایا۔اگر واقعہ معراج خواب میں ہوتا تو اس قدر فتنہ وفساد وشور و غوغا کا باعث نہ ہوتا۔اور کا فروں کے جھگڑنے اور بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے کا سبب نہ بنمآ۔ (اشعة اللمعات، جهم ١٥٢٥)

یعنی حق وہی ہے کہ جس پر کثیر صحابہ اکابر تابعین اور عامه متاخرين فقها محدثين اورمتظمين ہيں كه سركار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ

'' عَنُ أَنَـس قَـالَ إِنَّ أَهُلَ مَكَّةَ سَـأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُريَهُمُ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيُنِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءً

نے فر مایا کہ مکہ والوں نے حضور سید عالم صلی الله تعالی عليه وللم سے كہا كه آپ كوئي معجزه دكھائيں تو سركارِ اقدس نے جاند کے دوٹکڑے فرما کر انہیں دکھادیا

حضرت الس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے انہوں

یہاں تک کہ مکہ والوں نے حرابہاڑ کو چاند کے دوئکڑوں کے درمیان دیکھا۔ (بخاری مسلم مشکوۃ ص۵۲۴)

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ز مانہ مبارکہ میں جاند دوٹکڑے ہوگیا ایک ٹکڑا بہاڑ سے او پر تھا اور دوسر اٹکڑا اس کے بنچے۔ ( بخاری مسلم ،مشکوۃ ص۵۲۴) '' عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فِـرُقَتَيُـن فِـرُقَةً فَوُقَ الْجَبَل وَفِرُقَةً دُو نَهُ''\_(۲)

حضرت ينتخ عبدالحق محدث و ہلوی بخاری رحمة الله تعالی علیہ نے فر مایا کہ:

لعنی حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے لیے جا ند کا مکڑے ہونا یقیناً واقع ہے جس کو صحابہ و تابعین رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كى كثير جماعت نے بيان كيا ہے اور پھران سے محدثین کے جم غفیرنے روایت کیا

" انشقاق قبر به تحقيق واقع شلام آن حضرت را صلى الله تعالى عليه وسلم وروایت کردہ آنہ آں راجمعے کثیر از صحابه وتابعين وروايت كرده انداز

....."صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب انشقاق القمر، الحديث: ٣٢٣٧، ج٢، ص ١ ٥١، "صحيح مسلم"، كتاب صفة القيامة والجنة و النار، باب انشقاق القمرالحديث: ٢٦-(٢٨٠٢) ص٧٠٥١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل الحديث: ۵۸۵۴، ج٢، ص٣٢٣

....."صحيح البخاري"، كتاب تفسير القران، باب وانشق القمر إلخ،الحديث: ٢٨ ١٣، ج٣، ص ٣٣٩، "صحيح مسلم"، كتاب صفة القيامة والجنة والنار الحديث: ٣٣-(٠٠٠)ص٥٠٥١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل الحديث: ٥٨٥٥، ج١، ص٣٢٣

ایشاں جم غفیر از آئمه حدیث، و مفسران اجماع دارنل که مراد در آیت كريمه ﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَنُ ﴾ ہمیں انشقاق ست که معجزهٔ آں حضرت واقع شلانه آنکه در قیامت واقع شود و سياق آيت كريمه كه فرموده ﴿ وَإِنْ يَسْرَوُا الْهَدَّيُّ عُرِضُوْ اوَيَقُوْلُوُ ا سِحُرٌ مُّشَيِرٌ ﴿ ولالت دارد برآن " - (ا)

" عَنُ أَسُمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجُر عَلِيٍّ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ يَاعَلِيّ قَالَ لَا فَقَالَ أَللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ فَارُدُدُ عَلَيْهِ الشَّهُ سَ قَالَتُ أَسُمَاءُ فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتُ ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ وَوَقَفَتْ عَلَى الْجِبَالِ وَالْأَرُض وَذَلِكَ بالصَّهُبَاءِ فِي خَيْبَرَ ''۔(٣)

ہے اورمفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ آیت کریمہ ﴿ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَلُ ﴾ من يه جا ند کا دوگکڑے ہونا مراد ہے جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وللم کامعجزه واقع ہواوہ انشقاق مرادنہیں ہے جوقرب قیامت میں واقع ہوگا اور اس سے متصل دوسری آيت كريمهُ ﴿ وَإِنْ يَكُووُ الْيَةَ يُعُوضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَبِرُ ﴿ ﴾(٢) اسى مضمون كوبتاتى ہےكه حضور عليه الصلاة والسلام في جإ ندكود ومكر كيا ب-(اشعة اللمعات، جلد چهارم ص ۵۱۸)

حضرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براس حال میں وحی نازل ہورہی تھی کہ آپ کا مبارک سرحضرت علی رضی الله تعالى عنه كي كود مين تها تو حضرت على رضى الله تعالى عنه (عصر کی) نماز نہیں بڑھ سکے یہاں تک کہ سورج و وب گیا۔ بعدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فر مایا کہ اے علی! کیاتم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں تو حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے بارگاہ الہی میں دعاكى - يَا إلهُ الْعُلْمِيْنَ عَلَى تير اور تير ارسول · کی اطاعت وفر ما نبر داری میں تھے(اس لیےان کی نمازعصر قضا ہوگئی)لہذا توان کے لیے سورج کولوٹا دے۔

 $\frac{1}{2}$  اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب علامات النبوة، ج $\eta$ ، ص

.....اورا گرد کیھتے ہیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں بیتو جادو ہے (جو پہلے سے ) چلا آ رہا ہے۔ ۲ امنہ

حضرت اساء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا پھر ( دعائے نبوی کے بعد ) میں نے

..... "نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي"، فصل في انشقاق القمر إلخ، ج٣، ص ٣٨٨.

ديكها كه وه طلوع هوگيااوراس كى كرنيس پهاڙوںاورزمينوں پر پھيل گئيں۔ پيواقعه مقام صهباميں پيش آياجوخيبر

سے قریب ہے۔ (شفامع نسیم الریاض، جلد سوم ص٠١)

"عَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الشَّمُسَ فَتَأَخَّرَتُ سَاعَةً

مِنَ النَّهَارِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي مُعُجَمَةِ

الْأُوْسَطِ بِسَنَدٍ حَسَنِ "ـ(١)

حضرت جابررضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور عليه الصلاة والسلام في سورج كوحكم ديا كه يجه دير ك کیے چلنے سے رک جائے وہ فوراً رک گیا۔ (طبرانی شرح الثفاللملاعلی قاری،معنسیم الریاض،جلدسوم ۱۳۳۰)

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه نے فر ما یا كه نبی كريم عليه الصلاة والتسليم جب مسجد مين خطبه رير هي تو تھجور كے اس تنه پر جوستون ( کھمبا) کے طور پرمسجد میں کھڑا تفا كمرلكا ليت بهرجب منبرتيار هو كيا اور حضور صلى الله تعالی علیہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کے لیے رونق افروز ہوئے تو وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے فراقِ نبی میں چیخ اٹھااور قریب تھا

کہ وہ شدتِ اضطراب سے بھٹ جائے تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم منبر سے اترے یہاں تک کہ اس ستون کو پکڑ کرا پنے سینے سے لگالیا پھراس ستون نے اس بچے کی طرح رونااور بلبلانا شروع کیا جس کوتسلی دے کرخاموش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہاس ستون کوقرار حاصل موا۔ (بخاری شریف، مشکوة ص ۲ ۵۳)

حضرت ابن عمررضى الله تعالى عنها في فرمايا كه جم رسول كريم عليه الصلاة والسلام كے ساتھ سفر كرر ہے تھے كه

''عَنُ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اِسْتَنَدَ إِلَى جَذُع نَخُلَةٍ مِنُ سَوَارى الْمَسُجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الُـمِـنُبَـرُ فَاسُتَوَى عَلَيْهِ صَاحَتُ النَّخُلَةُ الَّتِي كَانَ يَخُطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتُ أَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخَلَهُا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتُ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتُ "\_(٢)

" عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعُرَابِيٌّ،

....."المعجم الأوسط" للطبراني، باب العين، من اسمه على، الحديث: ٩٣٠، ٣٠ ص١١.

....."صحيح البخارى"، كتاب البيوع الحديث: ٩٩٠، ج٢، ص١٨، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل ، باب فضائل سيد المرسلين المحديث: ٣٠٩ ٥، ج٢، ص٢٨٨

والمعالمة الموار المعالمة الموار المو

فَلَمَّا دَنَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَشُهَـدُ أَنُ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَمَنُ يَشُهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ هَذِهِ السَّلَمَةُ فَـدَعَـاهَـا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئَ الْوَادِي، فَأَقْبَلَتُ تُخُدُّ الْأَرُضَ حَتَّى قَامَتُ بَيُنَ يَـدَيُهِ، فَاسُتَشُهَدَهَا ثَلَاثاً فَشَهِدَتُ ثَلَاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتُ إلَى

مَنْتَهَا "\_(ا)

ایک دیباتی آیا جب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کے قریب پہنیا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) خدائے تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے کہا آپ کی باتوں پر میرے سوا اور کون گواہی دے گا؟ حضور نے فرمایا یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ بیفر ماکر آپ نے اس درخت کو بلایا آپ وادى كے كنارے تھوہ درخت زمين كو بھاڑ تا ہوا چلا

یہاں تک کہآ پ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے تین بار گواہی طلب فرمائی اس درخت نے تیوں بار گواہی دی کہ حقیقت میں ایباہی ہے جبیبا کہ آپ نے فرمایا اس کے بعدوہ درخت اپنی جگہوا پس چلا گیا۔ (دارمی، مشکوة ص ۱۹۸)

> '' عَن ابُن عَبَّاس قَالَ جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَ أَعُرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ إِنْ دَعَوُثُ هَـٰذَا الْعِلْقَ مِنُ هَذِهِ النَّخُلَةِ يَشُهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنُ النَّخُلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ارُجِعُ فَعَادَ فَأَسُلَمَ الْأَعُرَابِيُّ `'-('')

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فر مایا کہ ایک ويبهاتى حضور عليه الصلاة والسلام كى خدمت مين حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیونگر میں یقین کروں کہ آ پ سیچ نبی ہیں۔حضور نے فرمایا کہ تھجور کے اس خوشہ کو اگر میں بلاؤں اور وہ میرے پاس آ کراس بات کی گواہی دے کہ میں خدائے تعالیٰ کا رسول ہوں جب تخفِّے یقین آ جائے گا۔ چنانچہ حضور نے اس خوشہ کو بُلایا تو وہ تھجور کے درخت سے اتر نے لگا یہاں تک

....."سنن الدارمي"، باب ما أكرم الله به نبيه إلخ،الحديث: ٢١، ج١، ص٢٢، "مشكاة المصابيح"،

كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين المحديث: ٢٥ ٩ ٥، ج٢، ص٩ ٩ ٣

..... "سنن الترمذي"، كتاب المناقب عن رسول الله، الحديث: ٣١٣٨، ج۵، ص • ٣٦، "مشكلة

کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب زمین پر آ کر گرا پھر آ پ نے فر مایا کہ واپس چلا جاتو وہ خوشہ واپس چلا گیا ہیہ د مکر کروه اعرانی مسلمان هوگیا۔ (ترمذی مشکوة ص ۵۴۱)

> " عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمُ تَعُدُّونَهَا تَخُوِيفًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطُلُبُوا فَضُلَةً مِنُ مَاءٍ فَجَاءُ وا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ فَأَدُخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنُ اللَّهِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''ـ(')

حضرت عبداللّٰد رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که ہم تو معجزات كوباعث بركت سجحته تصادرتم ان كوتخفيف كا باعث سجھتے ہو ہم ايك سفر ميں رسولِ كريم عليه الصلاة والتسليم كے ساتھ تھے۔ یانی كم ہوگیا تو حضور نے فر مایا کہ تھوڑا سا بچا ہوا یانی تلاش کرلا وُ تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سایانی موجودتھا۔ حضور نے اپنا مقدس ہاتھ برتن میں ڈالدیا اوراس کے بعد فرمایا برکت والے یائی کے یاس آؤ۔اور

برکت خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہے پس میں نے قطعی طور پر دیکھا کہ حضور کی مقدس انگلیوں کی گھائیوں سے یانی اُبل رہاتھا۔ (بخاری جام ۵۰۵، مشکوۃ ص۵۳۸)

'' عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيُهِ رِكُوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ نَحُوهُ قَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأَ وَلَا نَشُرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيُكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمُشَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبُنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كُمُ كُنتُمُ قَالَ لَوُ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا

حضرت جابر بن عبداللَّد رضي الله تعالى عنه نے فر مایا كه صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضوفر مایا۔تولوگ آپ کی جانب دوڑ سے حضور نے فرمایا کیابات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہمارے یاس وضوکرنے اور یینے کے لیے یانی نہیں ہے مگر صرف يهي جوآپ كے سامنے ہے تو حضور عليه الصلاة والسلام نے اپنا دستِ مبارک اسی پیالہ میں رکھ دیا تو

المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد إلخالحديث: ٢٦٩٥، ج٢، ص٩٩٣. ....."صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب علامات النبوة إلخ، الحديث: ٣٥٧٩، ج٢، ص ٩٩، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل الحديث: • 1 9 0، ج٢، ص • 9 M.

معجزات معجزات

كُنَّا خَمُسَ عَشُرَةَ مِائَةً "\_(1)

آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح

یانی البلنے لگا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا حضرت سالم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے یو چھا آ پ حضرات کتنی تعداد میں تھے؟انہوں نے فرمایا کہا گرہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ یانی کافی ہوتا۔ (اس وقت) تو ہماری تعداد پندرہ سوتھی۔ (بخاری، ج ا، ص ۵۰۵ مشکوۃ ص۵۳۲)

' عَنُ أَنَس قَالَ أَتِي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت الس رض الله تعالى عند عدروايت إنهول وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنبُعُ مِنُ بَيُن أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا اللَّقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلُتُ لِأَنَس كَمُ كُـنُتُـمُ قَـالَ ثَلَاثَ مِـائَةٍ أَوْ زُهَـاءَ ثَـلاثِ مائة" ـ (٢)

نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یاس یانی کا ایک برتن لایا گیاحضوراس وقت مقام زوراء میں تشریف فر ماتھ۔ آپ نے اپنا مقدس ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو یانی حضور کی انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا جس سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔

حضرت قاده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے یو چھا کہ اس وقت آ یا کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا تین سویا تین سو کے قریب ( بخاری ، ج ا ، ص ۶۰ مشکوة ص ۵۳۷ )

حضرت على بن افي طالب كرم الله تعالى وجهه نے فر ما يا كه میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں تھا چھر سرکارا قدس اور ہم مکہ شریف کے گردونواح میں گئے توجس پہاڑ اور درخت کا بھی سامنا ہوتا تو وہ عرض كرتا''السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ". (تر مذی، دارمی، مشکوة ص ۴۹۰)

" عَن عَلِيّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجُنَا فِي بَعُضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقُبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَـرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ''۔<sup>(۳)</sup>

المدينة العلمية (ووت اسلام) ••••••• حجم المدينة العلمية (ووت اسلام) •••••• حجم المدينة العلمية (ووت اسلام)

<sup>.....&</sup>quot;صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث: ٣٥٤٦، ٢٦، ص٩٣ ، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ٥٨٨٢، ج٢، ص٣٨٣ ....."صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب علامات النبو وإلخ، الحديث: ٣٥٤٢، ج٢، ص٩٣،، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل الحديث: 9 • 9 0، ج٢، ص • ٣٩. ....."سنن الترمذي"، كتاب المناقب عن رسول الله، الحديث: ٣١٢٦، ج٥، ص ٩٥٩، "سنة

" عَنُ جَابِرِ قَالَ سِرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ فَنَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُضِى حَاجَتُهُ فَلَمُ يَرَ شَيْئًا يَسُتَتِرُ بِهِ وَإِذَا شَجَرَتَان بشَاطِئُ الُوَادِي فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصُنِ مِنُ أَغُصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بإذُن اللَّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ الْأُخُرَى فَأَخَذَ بغُصُن مِنُ أَغُصَانِهَا فَقَالَ انُقَادِى عَلَىَّ بإِذُن اللَّهِ فَانْقَادَتُ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ مِمَّا بَيُنَهُ مَا قَالَ الْتَئِمَا عَلَىَّ بِإِذُنِ اللَّهِ فَالْتَأْمَتَا فَجَلَسُتُ أُحَدِّتُ نَفُسِي فَحَانَتُ مِنِّي لَفُتةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقُبِلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدُ افْتَرَقَتَا فَقَامَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاق ''\_(ا)

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه نے فر مایا كه جم حضور علیه الصلاة والسلام كے ساتھ جارہے تھے كدايك بيآب وكياه وادى يعني ميدان مين أترح حضور صلى الله تعالى عليه وبلم قضائے حاجت کے ليے تشريف لے گئے ليكن يرده كى كوئى جگه آپ كونه ملى -احيانك آپ كى نظراس وادی کے کنارے دو درختوں پریڑی حضور ان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر (درخت سے) فرمایا کہ بھکم خدا میرے ساتھ چل تو وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں نکیل بندھی رہتی ہے اور اینے ساربان کی اطاعت کرتا ہے یہاں تک کہ حضوراس دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا کہ اے (درخت) تو بھی بحکم الٰہی میرے ساتھ چل ۔تووہ بھی پہلے درخت کی طرح حضور کے ساتھ چل بڑا یہاں تک کہ حضور جب ان درختوں کے درمیان کی جگه میں پہنچےتو فر مایا کہ (اے درختو)تم دونوں بھکم الہی آپس میں مل کرمیرے لیے بردہ بن جاؤ تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے (اورحضور نے ان درختوں کی

الدارمي"، كتاب المقدمة، باب ما أكرمه الله به نبيه إلخ، الحديث: ٢١، ج١، ص٢٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد إلخ المحديث: 9 1 9 4، ج١، ص٣٩٣ ....."صحيح مسلم"، كتاب الزهد والرقائق،الحديث: (٢١٠ ٣٠) ص٥ • ١١، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين المحديث: ٥٨٨٥، ج٢، ص٣٨٣

آڑ میں قضائے حاجت فرمائی)۔حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر میں بیٹھا سوچ رہاتھا کہ میری نگاہ اٹھی تو اچا تک میں نے دیکھا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کا دفعۃ وہ دونوں درخت جدا ہوکر چلے اور اپنے سنے پر کھڑے ہوگئے۔ (مسلم ،مشکوۃ ص۵۳۳)

## انتباه:

(١) .....انبيائ كرام يهم الصلاة والسلام ي وعوائ نبوت كى تائيد مين جوبات خلاف عادت ظاهر مواس معجزه كتب بين حضرت ميرسيد شريف جرجانى وحمة الله تعالى عليفر مات بين: ` الله عُجزة أَمُرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ مَعْرُهُ كَبّ بين حضرت ميرسيد شريف جرجانى وحمة الله تعالى عليفر مات بين إلله عَادَة مَن الدَّعَى أَنَّهُ رَسُولُ وَاللهُ وَ السَّعَادَةِ مَقُرُ وَنَةٌ بِدَعُوكَى النَّبُوَّةِ قُصِدَ بِهِ إِظُهَارُ صِدُقِ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ ''دِا (التعريفات مَن ١٩٥٥)

(٢).....حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كم مجمزات كالمطلقاً الكاركرني والا كافر ، ملحدا ورزنديق ہے۔

(۳).....جوم مجزہ دلیل قطعی سے ثابت ہو جیسے معراج کی رات میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر فرمانا۔اس پرایمان لانا فرض اور اس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔(۲)

(اشعة اللمعات، ج ۲۲، ص ۵۲۷)

آ سانوں کی سیر فر مانا۔اس کا ماننالا زم وضر وری ہے۔اوراس کا منگر گمراہ بدمذہب ہے۔ <sup>(۳</sup> (تفسیرات احمدیہ ص۲۸)

(۵).....جومعجزه خبروا حدسے ثابت ہوخواہ یکی وجہالقو ۃ یاعلی وجہالضعف فضائل میں وہ بھی معتبر ہے۔

(٢)....انبيائے كرام عليهم الصلاة والسلام سے قبل نبوت جو بات خرق عادت كے طور برصا در ہواسے ار ہاص

کتے ہیں حضرت شیخ عبدالحق مُحدث دہلوی بخاری رحمۃ الله تعالی علیفر ماتے ہیں: "حوارق عادت که پیش از ظهور نبوت ظاہر شدآں را اربساصات گویند "- (") (اشعة اللمعات، جلد چہارم ص ا۵۴)

<sup>.....&</sup>quot;التعريفات" للجرجاني، ص ۵۳ ا

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب في المعراج، ج١، ص • ٥٥٠

<sup>.....&</sup>quot;التفسيرات الأحمدية"، ص٣٠٥

## كرامي

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک لشکر (نہاوند (۲) کی طرف) بھیجا اوراس لشکر پرایک مردکو سپرسالا رمقر رفر مایا جن کوساریہ کہا جاتا تھا تو (ایک روز) جب کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه (مدینه شریف میں) خطبہ پڑھ رہے تھے رکا یک آپ بلند آواز فرمانے گے اے ساریہ! پہاڑکی پناہ لو۔ (چندروز فرمانے گے اے ساریہ! پہاڑکی پناہ لو۔ (چندروز

''عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَّ عَلَيْهِمُ رَجُلًا يُدُعَى سَارِيَةُ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخُطُبُ فَجَعَلَ يَصِيبُ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُولٌ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ سَارِيَةُ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُولٌ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُونُنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُونُنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا بِصَائِح يَعِيثِ عَلَى سَارِيَةُ الْجَبَلَ فَأَسُنَدَنَا فَهُوزُ مَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى "۔(1) ظَهُورُ رَنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى "۔(1)

کے بعد ) لشکر سے ایک قاصد آیا تواس نے عرض کیا اے امیر الکو منین! ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کو شکست دی چرا جا تک ہم نے ایک پکار نے والے کی آواز سنی کہ اے ساریہ! پہاڑ کی پناہ لو۔ تو ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی پشت کرلی (اور دشمن سے لڑے ) چرخدائے تعالی نے دشمنوں کو شکست دی۔ (بیہ چی مشکوۃ ص۲۵۸)

''عَنِ ابُنِ الْمُنُكَدِرُ أَنَّ سَفِينَةَ مَولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُطَأ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُطأ اللَّجَيْشَ بِأَرْضِ الرُّومِ أَوْ أُسِرَ فَانُطَلَقَ هَارِبًا يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ فَإِذَا هُوَ بِالْآسَدِ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَارِثِ أَنَا مَولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَارِثِ أَنَا مَولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت ابن منکد روضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه جو رسول کریم علیه الصلاة ولتسلیم کے غلام شے (ایک مرتبه) سرز مین روم میں اسلامی لشکر (تک پہنچنے) کا راستہ بھول گئے۔ یا قید کر دیئے گئے تھے تو اسلامی لشکر کی تلاش میں نکل

..... "دلائل النبوة" للبيهقي، باب جماع أبواب أخبار إلخ، ج٢، ص٠٤، "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين، الحديث: ٩٥، ٣٠، ص ١٠٠١

.....نهاوند در (ایران) صوبه آذر بائیجان از بلاد جبال ست که از مدینه بیك مالا آنجا نتوان رسید (حاشیه "اشعة اللمعات"، ج ۲، ص ۲۱۵)

€ 2 0 کرامت

بھاگے۔احیا نک ایک شیر سے ان کا سامنا ہوگیا تو وَسَـلَّـمَ كَانَ مِنُ أَمُرى كَيْتَ وَكَيْتَ فَأَقُبَلَ الْأَسَـدُ لَـهُ بَصُبَصَةٌ حَتَّى قَامَ إِلَى جَنُبِهِ كُلَّمَا آپ نے شیر سے فرمایا اے ابو حارث! میں سرکارِ اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاغلام ہوں ميرے ساتھ اليها سَمِعَ صَوْتًا أَهُوَى إِلَيْهِ ثُمَّ أَقُبَلَ يَمُشِي إِلَى اییاواقعہ پیش آیا ہے توشیر (کتے کی طرح) وُم ہلاتا جَنُبِهِ حَتَّى بَلَغَ الْجَيُسِشَ ثُمَّ رَجَعَ ہوا قریب آ کر حضرت سفینہ کے پہلومیں کھڑا ہو گیا

(اورساتھ ساتھ چلتارہا) جب شیرکسی چیز کی آ واز سنتا تو اس کی طرف دوڑ پڑتا پھرواپس آ کران کے پہلو میں علنے لگتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ اسلامی لشکرتک پہنچ گئے پھر شیر واپس ہوگیا۔ (مشکوۃ ص۵۲۵)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسپیر بن حفيير اور عباد بن بشير رضى الله تعالى عنهما نبى كريم عليه الصلاة والتسليم سے اینے کسی معامله میں ایک پہررات گزرنے تک گفتگو کرتے رہے وہ رات بہت تاریک تھی۔ پھر وہ لوگ اینے گھروں کو واپس ہونے کے لیےرسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے اور دونول حضرات کے ہاتھ میں چھوٹی جھوٹی لاٹھیاں تھیں پھران میں سے ایک صاحب کی لا تھی دونوں کے لیے روشن ہوگئ بعدہ وہ دونوں حضرات لاٹھیوں کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک

" عَن أَنَس أَنَّ أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ وَعَبَّادَ بُنَ بشُر تَحَدَّثَا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيُل سَاعَةُ فِي لَيُلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلُمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنُ عِنُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقَلِبَان وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا عُصَيَّةٌ فَأَضَاءَ تُ عَصَا أَحَدِهمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوُءِ هَا حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتُ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَ تُ لِلُآخَر عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضُوءِ عَصَاهُ حَتَّى بَلَغَ أَهُلَهُ "ـ(٢)

کہ جب دونوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہوا تو دوسر ہے کی لاٹھی بھی روثن ہوگئی پھر ہرایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اینے گھر والوں تک پہنچ گیا۔ (بخاری،مشکوۃ ص۵۴۴)

(۱) ..... ولی سے جوبات خلاف عادت ظاہر ہوا سے کرامت کہتے ہیں اور عام مؤمنین سے الیمی بات

..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل باب فضائل إلخ، الحديث: ٩ ٩ ٩ ٥، ج٢، ص • • ٩ ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل إلخ لمحديث: ٩٩٣٨ ٥، ج٢، ص ٩٩٣٩

رامت انوار المنافق ا صادر ہوتوا سے معونت کہتے ہیں۔اور بیباک فاسق و فاجریا کا فرسے جواُن کے موافق ظاہر ہوتواس کواستدراج کہتے ہیں اوران کے خلاف ظاہر ہوتو اہانت کہتے ہیں۔(۱) (بہار شریعت،حصہ اول) (٢) ..... كرامت حق ہے اس كا انكار كرنے والا كمراه بدندہب ہے۔ شرح فقد اكبر ص ٩٥ ميں ہے: اَلْكُرَاهَاتُ لِللَّوْلِيَاءِ حَقُّ أَيُ قَابِتُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اوليائ كرام كرامتون كاصا در موناح بـ لعنی قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔<sup>(۲)</sup> اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ الله علیفر ماتے ہیں: یعنی اہلِ حق اس بات یر متفق ہیں کہ اولیائے کرام " ابمل حق اتفاق دارنى برجواز وقوع سے کرامت کا ظہور ہوسکتا ہے۔ اور اللہ والوں سے كرامت از اولياء ودليل بر وقوع كرامتون كاصادر موناقرآن وحديث سے ثابت ہے، كرامت كتاب وسنت وتواتر اخبار ست اور صحابہ وتا بعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح ہے۔ از صحابه ومن بعل سم تواتر معنی " ۔<sup>(۳)</sup> (اشعة اللمعات، جلد جبارم ص٥٩٥) (**m**).....ولی وہ مسلمان ہے جو بقد رِ طافت بشری ذات وصفات باری تعالیٰ کا عارف ہو،احکام شر<sup>ع</sup> کا يا بند ہوا ورلذات وشہوات ميں انہاك نه ركھتا ہو۔جبيباكة شرع عقائد سفى ميں ہے:'' اَلْـوَلِتُي هُـوَ الْعَـادِ فُ

بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ حَسُب مَا يُمُكِنُ الْمُوَاظِب عَلَى الطَّاعَاتِ، الْمُجُتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِي، الْمُعُرِضُ عَنِ الْإِنْهِمَاكِ فِي اللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ ـ ''(")

اوراشعة اللمعات جلد چهارم ص: ۵۹۵ میں ہے: "ولی کسے ست که عارف باشل بذات وصفات حق بر قدار طاقت بشرى ومواظب باشد بر اتيال طاعت وترك منهيات تفاوت ومراتب آن" - (۵) در لذات وشهوات وكامل باشد در تقوى واتباع برحسب

🔆 📢 💝 🔷 پیش کش:مجلس المدینة العلمیة(وعوت اسلام)

<sup>..... &#</sup>x27;'بہارشر بعت''،جا،ص ۵۸.

<sup>.....&</sup>quot;شرح الفقه الأكبر"، ص 4 ك

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب الكرامات، ج١٠، ص ٩٠ ٢

<sup>.....&</sup>quot;شرح العقائد النسفية"، ص ٢٥ ا

<sup>.....&</sup>quot;اشعة اللمعات"، كتاب الفتن، باب الكرامات، ج١٠، ص ٩٠٤

النوار المسلمة الموار المسلمة الموار المسلمة الموار المسلمة ال

(۴).....ولی وہی شخص ہوسکتا ہے جس کا عقیدہ مذہب اہلِ سنت و جماعت کے مطابق ہو کوئی مرتدیا بد مذهب مثلاً دیوبندی، و ہابی، قادیانی، رافضی اور نیچیری وغیره ہرگز و لینہیں ہوسکتا۔

(۵).....اولیائے کرام وصالحین عظام کا فیض بعد وصال جاری رہتا ہے۔تفسیر عزیزی یارہ عم ص • ۵ میں

ے: "از اولیائے ملفونین ودیگر صلحائے مؤمنین انتفاع واستفادہ جاری ست و آنهارا افادلا و اعانت نیز متصور "-

> اولياء رابست قدرت ازاله تیہ جستہ باز گرداننداز رالا

## کیا نبی کا بدن متًی کھا سکتی ھے؟

الله كم محبوب ، وانائع غُيُوب، مُنزَّهُ عَنِ الْعُيُوبُ عَزَّوَجَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه والهوسلم كا فر مانِ عظيمُ الشَّان بِ: إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرض اَنُ تَاكُلَ اجْسَادَ الْانْبِيَاء فَنبيُّ اللهِ حَيٌّ يُّــرُزَقُ. ''بيثك الله تعالى نے زمين پرحرام فرماديا ہے كہوہ انبياءكرام كے بدن كھائے۔اللہ كے نبی زندہ ہیں (سُنُنِ إِبْنِ ملجه ج٢ص ٢٩ حديث ٢ ١٦٣ دارالمعرفة بيروت) اوران کوروزی دی جاتی ہے۔''

صدرُ الشَّريعيه ، بَدرُ الطَّريقه، حضرتِ علَّا مهمولينا مفتى مُحدام عِلى اعظمى عليه رحمة الله القوى فر ماتے ہیں:انپیا علیهم السلام اوراولیائے کرام وعکُمائے دین وشُهَداءوحافِظانِ قران کرقرانِ مجیدیرعمل کرتے ہوں،اوروہ جومنصبِ مَحَبَّت برِفائِز ہیں،اوروہ جسم جس نے بھی اللہ عز وجل کی مَعصیَّت نہ کی،اوروہ کہاسینے اوقات دُ رُود شریف میں مُستَغرِ ق (یعنی نہایت مصروف) رکھتے ہیں اُن کے بدن کومٹی نہیں کھاسکتی۔ (بہارِشریعت حصّہ اوّل ۵۷)

" عَنُ عُمَرَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخُبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الُخَلُق حَتَّى دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمُ حَفِظَ ذَلِكَ مَنُ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنُ نُسِيَهُ ``\_('')

حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه ایک بارحضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم لوگول (کے مجمع) میں کھڑے ہوئے تو حضور نے ابتدائے آ فرنیش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کےسارے حالات کی ہمیں

خبر دے دی۔ (حضور سے سننے والوں میں ) جس نے اس بیان کو یا در کھااس نے یا در کھااور جو بھول گیاوہ بھول گیا۔ (بخاری،جاص۴۵۳،مشکوة ص۵۱۹)

معلوم ہوا کہ سرکارِا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کومخلوقات کی بیدائش سے لے کرجنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کےسارے حالات کاعلم ہے۔

> الْاَنْصَارِي قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجُرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ فَنَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتٍ الْعَصُرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَأَخُبَرَنَا بِمَا

" عَنُ أبي زَيْدٍ يَعْنِي عَمُوو بُنَ أُخُطَبَ حَصْرت ابوزيد يعنى عمروبن اخطب انصاري رضي الله تعالى عنه فرمات عين كه حضور عليه الصلاة والسلام في بهمين فجر کی نمازیر هائی اور منبریر رونق افروز هو کر جمارے سامنے تقریر فرمائی یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا پھرمنبر سے تشریف لاکرنمازیر هائی اس کے بعد منبریر تشریف لے گئے پھر ہمارے سامنے تقریر فرمائی یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا پھر

....."صحيح البخارى"، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى إلخ، الحديث: ٢٩١٣، ج٢، ص ٣٤٥، "مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب صفة النار وأهلها، الفصل الأول، الحديث: ٩٩٩٥، ج٢، ص٣٩٥

كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا "-(١) منبرك أتركر نمازي هائى ال ك بعد منبري تشريف لے گئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تواس تقریر میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور نے ہمیں خبر دے دی تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ مخص ہے جسے حضور کی بتائی ہوئی خبریں زیادہ یا دہیں۔ (مسلم، جلد دوم ص ۹ ۹ س)

معلوم ہوا كەخضورسىدعالم صلى الله تعالى عليه وللم كو "مَاكَان وَهَا يَكُونُ" كاعلم بي يعنى آپ كرشته اورآ تنده کے تمام واقعات جانتے ہیں۔

> '' عَنُ ثَوُبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرُضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ''ـ('')

حضرت ثوبان رضى الله تعالى عنه في كها كه حضور عليه الصلاة والسلام نے فرمایا کہ الله تعالی نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصه دیرلیابه (مسلم، مشکوة ص۵۱۲)

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ پورب سے بچھم تک زمین کا ہر حصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کے

'' عَنْ حُـذَيْفَةَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدُرِي أَنْسِيَ أُصْحَابِي أَمُ تَنَاسَوُا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتُنَةٍ إِلَى أَنُ تَنْقَضِى الدُّنْيَا يَبُلُغُ مَنُ مَعَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدُ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسُم أَبِيهِ وَاسُم قَبِيلَتِهِ ''۔(س)

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه نے فر مایا که خدا تعالی کی قشم میں نہیں کہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں (آج سے) دنیا کے ختم ہونے تک جتنے فتنے انگیزلوگ پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد تین سوسے زائد ہوگی خدائے تعالی کی شم حضور نے ہمیں ان کا نام ان کے

....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الحديث: ٢٥\_(٢٨٩٢) ص٢٩٦١

....."صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الحديث: ١٩ ـ (٢٨٨٩) ص١٥٣٨، "مشكاة

المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سيد المرسلين، الحديث: • ٥٤٥، ج٢، ص٣٥٣

....."سنن أبي داود"، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن إلخ، الحديث: ٢٢٣٣، ج٣، ص ١٢٩

"مشكاة المصابيح"، كتاب الفتن، الفصل الثاني، الحديث: ٣٩٩٣، ج٢، ص ٢٨١

باپ کانام اوران کے خاندان کانام (سب کچھ) بتادیا۔ (ابوداود،مشکوة ص ۲۳س)

معلوم ہوا کہ حضور کاعلم تمام کلیّات اور جزئیات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہ آپ نے آئندہ پیدا ہونے والے فتنا نگیزوں کے نام،ان کے باپ کا نام اوران کے قبیلہ کا نام لوگوں سے بیان فرمایا۔

" عَنْ أَنَس قَالَ نَعَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ حَرْت السّرض الله تعالى عند فرمايا كهركار اقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے حضرت زيد، حضرت جعفر اورحضرت ابن رواحه رضى الله تعالى عنهم كى شهرادت كى خبر آنے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہوجانے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زیدنے حجنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کیے گئے پھر جھنڈے کو جعفر نے سنجالااور وہ بھی شہید ہوئے پھر ابن رواحہ نے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَجَعُفَرًا وَابُنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبُلَ أَنُ يَأْتِيَهُمُ خَبرُهُمُ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْـدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعُفَرٌ فَأَصِيبَ ثُـمَّ أَخَذَ ابُنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذُرفَان حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيُفٌ مِنُ سُيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ بُنَ الُوَلِيُدِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ''۔(١)

حجنٹا ہے کولیا اور وہ بھی شہید کیے گئے۔آپ بیروا قعہ بیان فر مار ہے تھے اور آئکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے فر مایا کہاس کے بعد جھنڈے کواس شخص نے لیا جو خدائے تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی حضرت خالد بن ولید ( نے جھنڈا لیا اور خوب گھسان کی لڑائی لڑتے رہے) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی۔ (بخاری،مشکوة ص۵۳۳)

معلوم ہوا کہ ساری دنیا کے حالات حضور کی نگاہ کے سامنے ہیں کہ جنگ مونہ جو ملک شام میں ہورہی تھی حضوراس کے حالات مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملاحظہ فرمارہے تھے۔

" عَن ابُن عَبَّاسِ قَالَ مَوَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ حَرْتِ ابن عباس رضى الله تعالى عنها عدروايت سے كه نبی کریم علیه الصلاة والتسلیم مدینه یا مکه کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو دوآ دمیوں کی آ وازسنی جن بران کی قبروں میںعذاب ہور ہاتھا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنُ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أُو مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيُن يُعَذَّبَان فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

....."صحيح البخاري"، كتاب المغازى، باب غزوة موتة إلخ، الحديث: ٢٢٢، ٣، ٣٠، ص٢٩، «مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، باب فضائل سياللخ، الحديث: ١٨٨٥، ج٢، ص٢٨٨٣

المدينة العلمية (ووت اسلاي) •••••• 459 مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

علم غيب علم غيب ٤٦، الم انوارُ الحَيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ ا

> مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُ مَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوُلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَـمُشِـى بالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسُرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبُرٍ مِنْهُمَا كِسُرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَن يُخَفَّفَ عَنُهُمَا مَا لَمُ تَيْبَسَا "\_(١)

آپ نے فر مایاان دونوں پر عذاب ہور ہاہے۔مگر کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ہاں (خدائے تعالیٰ کے نزد یک بڑی بات ہے) اِن میں سے ایک تواپنے بیشاب سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھرآپ نے تھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اوراس کے دوٹکڑے کیےاور ہرایک کی قبر

یرایک ایک ٹکڑار کھ دیا۔حضور سے عرض کیا گیایارسول اللہ! بیرآ پ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک بیر شاخیس خشک نه هوجائیں ان دونوں پر عذاب کم رہے گا۔ (بخاری، جاس ۳۵)

ال حديث سيمعلوم مواكه:

- (۱).....حضور کی نگاہ کے لیے کوئی چیز آ رنہیں بن سکتی یہاں تک کہزمین کے اندر جوعذاب ہوتا ہے اسے آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔
- (۲).....حضور مخلوقات کے ہر کھلے اور جھیے کا م کود کپھر ہے ہیں کہاس وقت کون کیا کررہا ہے اور پہلے کیا كرتا تھا چنانچية پ نے فر ماديا كه ايك چغلى كرتا تھا اور دوسرا بيشاب سے ہيں بچتا تھا۔
  - (۳).....حضور ہر گناہ کا علاج بھی جانتے ہیں کہ قبر پر شاخیس رکھ دیں تا کہ عذاب ہلکا ہو۔
  - (٣)....قبرول پرسبزه اور پھول وغیرہ ڈالناسنت سے ثابت ہے کہاس کی شبیج سے مردہ کوراحت ہوتی ہے۔
- (۵)....قبر برقر آن یاک کی تلاوت کے لیے حافظ بٹھانا بہتر ہے کہ جب سبزہ کے ذکر سے عذاب ہلکا ہوتا ہے توانسان کے ذکر سے ضرور ملکا ہوگا۔
- (٢).....اگرچه ہرخشک وتر چیز سبیج پڑھتی ہے مگر سبزے کی شبیح سے مردہ کوراحت نصیب ہوتی ہے ایسے ہی بے دین کی تلاوتِ قرآن پاک کا کوئی فائدہ نہیں کہ اس میں کفر کی خشکی ہے اور مومن کی تلاوت مفید ہے کہ اس میںا بمان کی تری ہے۔
  - (۷).....بنره گنهگاروں کی قبر پرعذاب ہاکا کرے گااور بزرگوں کی قبروں پر نواب ودرجہ بڑھائے گا۔

....."صحيح البخاري"، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لايستتر إلخ، الحديث: ٢١٦، ج١، ص٩٥

**۵ ۲۲۱ میر** علم غیب

" عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَاهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخُفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمُ وَلَا رُكُوعُ كُم إنِّي لَأَرَاكُمُ مِنُ وَرَاءِ

حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم عليه الصلاة ولتسليم نے فرمايا كياتم بيتمجھتے ہوكہ ميرا قبله یہ ہے بخدا مجھ پر نہتمہاراخشوع پوشیدہ ہے اور نہ رکوع۔ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویکھتا موں۔ (بخاری،جا**س۲۰**۱)

معلوم ہوا کہ حضور کی مقدس آئکھیں عام آئکھوں کی طرح نہ تھیں۔ بلکہ حضور آ گے بیچھے اوپر نیچے اور اندهیرے اجالے میں کیسال دیکھتے تھے یہاں تک کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے حضور اسے بھی ملاحظه فرماتے تھے۔

> '' عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ ذِئُبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمِ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْهُ قَالَ فَصَعِدَ الذِّئُبُ عَلَى تَلِّ فَأَقُعَى وَاستَشفورَ وَقَالَ عَمَدُثُ إِلَى رزُق رَزَقَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخَذُتُهُ ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّي فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوُمِ ذِئُبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئُبُ أَعُجَبُ مِنُ هَذَا رَجُلٌ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخُبِرُكُمُ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ بَعُدَكُمُ قَالَ فَكَانَ الرَّ جُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَهُ وَأَسُلَمَ "\_(٢)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی جانب آیا پھراس کے ربوڑ میں سے ایک بکری اٹھالے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بکری کواس سے چھین لیا۔حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں که پھروہ بھیٹریاایک ٹیلہ پر چڑھ کراپنی دم پر بیٹھا اور بولا کہ میں نے اپنے رزق کا قصد کیا تھا جو مجھ کو خدائے تعالی نے دیامیں نے اس پر قبضہ کیا تھالیکن اے چروا ہے! تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا خدا کی قشم (الیمی عجیب بات) میں نے آج کی طرح بھی نہ دیکھی کہ بھیڑیا بولتا ہے۔

بھیڑ یئے نے کہااس سے زیادہ عجیب ان صاحب (لیعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا حال ہے جودوسنگستا نوں کے

....."صحيح البخارى"، كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة، الحديث: ١ ٢٨٠، ج ١ ، ص ٢.٢٢ ..... "مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ٢٩ ٩ ٥، ج٢، ص ٣.٩ ٣.٠ مِرْدِهِ بِهِ الْمُؤْرِّ لِلْهِ الْمُؤْرِّ لِيْنَ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ

درمیانی نخلستان (مدینه) میں تشریف فر ماہوکرتم لوگوں سے ان تمام (غیبی) واقعات کو بیان کررہے ہیں جوگزر چکے اور جو واقعات تمہارے بعد ہونے والے ہیں ان کوبھی بتاتے ہیں۔حضرت ابو ہر ریو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا بھیڑئے سے یہ بات سُن کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واقعہ بیان کیا اور مسلمان ہوگیا۔ (مشکوة ص ۵۴۱)

معلوم ہوا کہ جانور کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ''مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ نُ'' کاعلم ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه نے کہا حضرت عمر رضی الله تعالى عندنے فرمایا كه حضور عليه الصلاة والسلام نے جنگ بدر سے ایک روز پہلے ہم لوگوں کو وہ تمام مقامات وکھا دیئے تھے جہاں بدر کی اڑائی میں شریک ہونے والےمشر کین قتل ہوئے چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھو کل ان شاءاللہ تعالیٰ یہاں فلاں مشرک گر کر مرے گااورکل ان شاءالله تعالی یهاں فلاں شخص قتل ہوکر كرك كا حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرما يافتهم

" عَنُ أَنَس قَالَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهُل بَـدُر بِـالْأَمُس يَقُولُ هَذَا مَصُرَعُ فُلَان غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا مَصُرَعُ فُلَان غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بَالُحَقِّ مَا أَخُطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجُعِلُوا فِي بِئُر بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضِ "\_(١)

ہے اس ذات کی جس نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کوحل کے ساتھ بھیجا ہے کہ جو مقامات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتادیئے تھان سے ذرا بھی تجاوز نہیں ہوا۔ یعنی وہ کا فراسی جگہ مارے گئے جوجگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتادی تھی۔ پھران کا فروں کو کنوئیں کے اندر تلے اوپرڈال دیا گیا۔ (مشکوۃ ص۵۳۳)

معلوم ہوا كەخضوركو "بائى أرض تَمُوتُ"كا بھى علم ہے چنانچ ميدانِ بدرمين آپ نے فرماديا كان شاءاللّٰہ کل یہاں فلاں شخص قتل ہوگا۔اُوریہاں فلاں شخص مرے گا۔ پھر دوسرے روزحضور کے فر مانے کے مطابق ہوالیعنی جومقامات آ یے نے بتادیئے تصان سے ذرابھی تجاوز نہیں ہوا۔

(1) ....علم غیب ان باتوں کے جاننے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پراپنی عقل اور اپنے حواس سے

....."مشكاة المصابيح"، كتاب الفضائل والشمائل، الحديث: ٩٣٨، ٣٩٠ م، ٣٩٠

انوارا المناسبة المنا

(٣).....ام مُ عُرَالَى رَمَة اللهِ تعالَى عَلَى مَ اللّهِ عَلَى الْعَيْبِ '' لَعَی نبی کے لیے ایک الیں صفت ہوتی ہے کہ جس سے وہ آئندہ غیب کی با تیں جان لیا کرتے ہیں۔ (۲) (زرقانی جلداول ۲۰۰۰) بارگا و رب العالمین جل جل الله میں دعا ہے کہ اے مولائے کریم! احادیث و مسائل کے اس مجموعہ کو پیارے مصطفے صلی اللہ تعالی علیہ وہم کے صدقہ میں اپنی رضا کے لیے قبول فر ما ہمیں اور ہمارے تمام برا درانِ اہل سنت کو اتباع سنت کی تو فیق عطا فر ما۔ اور اس مجموعہ سے بدند ہوں اور بے عملوں کو تو بہی تو فیق عطا فر ما کرایمان و عملی می اللّه مَد و اللّه عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ وَ بِاجَابَةِ دُعَائِنَا جَدِیْرٌ ''۔''اَللّهُ مَّ بَدِیْعَ السّمَوَاتِ وَ الْاَرُضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاکْرَامِ خَالِقَ اللّیٰلِ وَ النّهارِ أَسُعَلُکَ أَن تُصَلّی وَ تُسَلّم عَلَی اللّهُ مَا اللّهُ مَدِن الْحَمُدُ لللهِ مَا الْجَلَادِيِّ الْجَمَعِیْنَ وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ''۔ الْعَالَمِیْنَ ''۔ اللّهُ مَعِیْنَ وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ''۔ اللّهُ مَعَیْنَ وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ''۔ الْعَالَمِیْنَ ''۔ اللّه مَدِیْرُ وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ''۔ الْعَالَمِیْنَ ''۔ الْعَالَمِیْنَ ''۔ اللّه مَدِیْرُ وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ''۔ الْعَالَمِیْنَ ''۔ اللّه مَدِیْنَ وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ''۔

جَلَال الدِّين أحمد الامجدى خادم دارالعلوم فيض الرسول براوَن شريف ضلع بستى المجدى الاجمادى الاخرى الوسل المجدى المجادى الاخرى الوسل هـ مطابق ١٦ جمادى الاخرى الوسل هـ مطابق ١٦ جمادى الاخرى العبير المجادي ال

....."التفسير الكبير"، سورة البقرة، آية ٣، ج ١، ص ٢.4٣ .....

....."الزرقاني"، ج ١، ص ٠٠٠.

يش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلاي)

## النَّاخِزُقُ النِّرُ الْحِيْدِ الْمِنْ الْحِيْدِ الْمِنْ الْحِيْدِ الْمِنْ الْحِيْدِ الْمِنْ الْحِيْدِ الْمِنْ

﴿ ۔۔۔۔انوار الحدیث درج ذیل کتابوں کی عبارتوں سے مزّین ہے ۔۔۔۔

| مطبوعه                      | س ولا دت ووفات       | مؤلف/مصنف                                                  | كتب كانام          | تمبرشار |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|
| -                           | -                    | کلام البی                                                  | قران مجيد          | 1       |  |  |  |  |
| كتب تفسير                   |                      |                                                            |                    |         |  |  |  |  |
| داراحياءالتراث العربي بيروت | (776_٢٠٢٥)           | امام محمد فخرالدین رازی قدس سره                            | تفسيركبير          | ۲       |  |  |  |  |
| دارالفكر بيروت              | ( ~ Y A D_ • • • • ) | قاضى ناصرالدين ابوسعيدعبدالله بنعمر بيضاوى الشافعي قدس سره | تفسير بيضاوي       | ٣       |  |  |  |  |
| ا کوڑہ خٹک (سرحد)           | (DLYLJA)             | علاءالدین علی بن محمر بغدا دی قدس سره                      | تفييرخازن          | ۴       |  |  |  |  |
| بابالمدينه كراچي            | (DAYE_290)           | جلال الدين مجمر بن احرمحلي شافعي قدس سره <sub>.</sub>      | تفسير جلالين       | ۵       |  |  |  |  |
|                             | (@911_AM9)           | وجلال الدين عبدالرحمٰن بن ابو بكرسيوطي الشافعي قدس سره     |                    |         |  |  |  |  |
| دارالفكر بيروت              | (0111110)            | عارف بالله شُخُ احمد صاوی ما لکی قدس سره                   | تفسيرصاوي          | ۲       |  |  |  |  |
| مكتبه بشاور                 | (۱۹۳۸_۱۹۳۸)          | شخ احمدالشهير بدملاجيون قدس سره                            | تفبيرات إحربيه     | 4       |  |  |  |  |
| -                           | (01129_1109)         | شاه عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ                           | تفسيرعزيزي         | Λ       |  |  |  |  |
| مكتبه ضياءالقرآن            | (01112110)           | استاذ العلماء سيدمجمه نغيم الدين مرادآ بادى قدس سره        | تفسيرخزائن العرفان | 9       |  |  |  |  |
| كُتبِ احاديث                |                      |                                                            |                    |         |  |  |  |  |
| دارالكتبالعلميه بيروت       | (701_19r)            | ابوعبدالله محمد بن المتعليل بخاري قدس سره                  | بخاری شریف         | 1 •     |  |  |  |  |
| دارا بن حزم بیروت           | (271LTOP)            | ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيرى قدس سره                       | مسلم شريف          | 1.1     |  |  |  |  |
| داراحياءالتراث العربي بيروت | (2120_1.1)           | ا بوداؤ دسلیمان بن افعث سجستانی قندس سره                   | ابودا ؤدشريف       | 1 ٢     |  |  |  |  |
| دارالفكر بيروت              | (prz9_r+9)           | ابوعینی محمد بن عینی تر مذی قدس سره                        | تر مذی شریف        | 18      |  |  |  |  |
| دارالكتبالعلميه بيروت       | (317_447)            | ابوعبدالرحن احمدبن شعيب نسائى قدس سره                      | نسائی شریف         | ۱۴      |  |  |  |  |
| دارالمعرفة بيروت            | (przr_r+9)           | ابوعبدالله حمد بن يزيد بن ماجه قزويني قدس سره              | ابنِ ماجه شريف     | 10      |  |  |  |  |
| دارالمعرفة بيروت            | (BK9_9m)             | ابوعبدالله ما لك بن انس اسحى قدس سره                       | مؤ طاامام ما لك    | 14      |  |  |  |  |
| دارالكتاب العرني بيروت      | (DTDD_INI)           | ابومجمه عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می قدس سره               | دارمی              | 12      |  |  |  |  |
| مدينة الاولياءملتان         | (prag_r.g)           | ابوالحس على بن عمر دار قطنى فدس سره                        | دار قطنی<br>دار    | 1 /     |  |  |  |  |
| دارالكتبالعلميه بيروت       | (ø4°+)               | شخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی قدس سره           | مشكوة شريف         | 19      |  |  |  |  |
| بيروت                       | ۵۲۵۸_۳۸۲             | ابوبكراحمد بن حسين بيهق قدس سره                            | بيهق شريف          | ۲٠      |  |  |  |  |
| دارالفكر بيروت              | ٦٢١١٦٦٥              | ابوعبدالله احمد بن عنبل ثيباني قدس سره                     | منداحم             | ۲۱      |  |  |  |  |
| دارالكتبالعلميه بيروت       | £217_ ••             | ابومحمه لحسين بن مسعود فراء بغوی قدس سره                   | شرح السنه          | **      |  |  |  |  |

يثُ ش:مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

| وَا إِنْ الْحِيْدِ الْمُوالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَالِم | النَّاخُذُفُّ اللَّهُ                                 | ••• £70 ••• (°, °, °, °, °, °, °, °, °, °, °, °, °, °      | انِوَا             | <b>₩</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| بابالمدينه كراچي                                                                                              | ۱۳۲_۱۸۹                                               | محررمذهب حنفي امام محمد بن حسن شيباني قدس سره              | مؤ طاامام محمر     | ۲۳       |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                         | (pr1_179)                                             | ا بوجعفراحمد بن محمداز دی طحاوی قدس سره                    | (شرح معانی الآثار) | ۲۳       |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                         | ۳۲۰_۲۲۰                                               | ابوالقاسم سليمان بن احمه طبرانی قدس سره                    | طبرانی شریف        | 10       |
| دارالفكر بيروت                                                                                                | ۵00_27۲ م                                             | بدرالدين علامهٔ محود عيني قدس سره                          | عینی شرح بخاری     | ۲٦       |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                         | (۵424_441)                                            | ابوز کریاممی الدین کیچی بن شرف الشهیر جدام نووی قدس سره    | نو وی شرح مسلم     | ۲۷       |
| دارالفكر بيروت                                                                                                | (21010)                                               | مُلاعلی قاری بن سلطان محمد ہروی قدس سرہ                    | مرقاة شرح مشكوة    | ۲۸       |
| كوئنثه                                                                                                        | (@1+0r_90A)                                           | شخ څړعبدالحق محدث د ہلوی بخاری قدس سرہ                     | اشعة اللمعات       | ۲9       |
|                                                                                                               |                                                       | كُتب علم كلام                                              |                    |          |
| بابالمدينة كراچى                                                                                              | ۵۱۵۰_۸۰                                               | امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی قدس سره              | فقدا كبر           | ٣٠       |
| بابالمدينة كراچى                                                                                              | ٠٠ _١٠١٥                                              | ملاعلی قاری بن سلطان محمه هروی قدس سره                     | شرح فقها كبر       | ۳۱       |
| بابالمدينة كراچى                                                                                              | ۵۳۷_۴۲۱                                               | ابوهفص عمر بن مجمد سفى قدس سره                             | عقا ئد سفى         | ٣٢       |
| بابالمدينة كراچى                                                                                              | 0695-677                                              | علامه سعدالدين مسعودين عمرتفتازاني قدس سره                 | شرح عقا ئد سفى     | ٣٣       |
|                                                                                                               |                                                       | كُتبٍ فقه                                                  |                    |          |
| دارالمعرفه بيروت                                                                                              | (21127_1191)                                          | سيد محدامين الشهير بابن عابدين شامى قدس سره                | ردالمحتار          | ٣٣       |
| دارالمعرفه بيروت                                                                                              | (۵۱۰۱۸۸۱۵)                                            | شخ علاءالدين محمد بن على حصلفى قدس سره                     | در <b>مخت</b> ار   | 20       |
| دارالمعرفه بيروت                                                                                              | (۱۰۰۴_۹۳۹)                                            | شخ الاسلام محمه بن عبدالله غزى تمرتاشي قدس سره             | تنوبرالابصار       | ٣٦       |
| دارالفكر بيروت                                                                                                | (2012)                                                | ملك العلماءا بوبكربن مسعود كاساني قدس سره                  | بدائع الصناكع      | ٣٧       |
| كوئشه                                                                                                         | (292 · 1974)                                          | شخ زین الدین الشهیر بابن نجیم مصری قدس سره                 | بحرالرائق          | ٣٨       |
| بابالمدينه كراچي                                                                                              | (061)                                                 | ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود النسفى قدس سره         | كنزالدقائق         | ٣9       |
| مركز اہلسنت بركات رضا                                                                                         | (21144)                                               | شخ كمال الدين محمد بن عبدالواحد الشهير بابن البهام قدس سره | فتحالقدير          | ۴ ۱      |
| داراحياءالتراث العربي بيروت                                                                                   | (2097_011)                                            | شخير مإن الدين ابوالحن على بن ابي بكر مرغينا ني قدس سره    | ہدایہ              | ۱۳       |
| مركز اہلسنت بركات رضا ہند                                                                                     | (DLAY_LI+)                                            | امام المل الدين محمد بن محمود بابرتي قدس سره               | عنابيه             | 44       |
| مركز اہلسنت بركات رضا ہند                                                                                     | ( <sub>10</sub> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | امام جلال الدين خوارز مي كرلاني قدس سره                    | كفايير             | ٣٣       |
| شركة دارالارقم بيروت                                                                                          | (01-11/2-00)                                          | مُلاعلی قاری بن سلطان محمد ہروی قدس سرہ                    | شرح نقابيه         | 44       |
| مدينة الاولياءملتان                                                                                           | (2472-00                                              | صدرالشر بعدعبيدالله بن مسعود قدس سره                       | شرح وقابيه         | 40       |
| -                                                                                                             | (2141-7-117)                                          | ابوالحسنات مولا ناعبدالحي فرقگي محلى قدس سره               | سعابيه             | 4        |
| مدينة الاولياءملتان                                                                                           | (2141-21-410)                                         | ابوالحسنات مولا ناعبدالحي فرقگي محلى قدس سره               | عمدة الرعاية       | ۲۷       |
| پشاور                                                                                                         | (01177_100)                                           | علامه عبدالغني نابلسي قدس سره                              | حديقهندبير         | ۴۸       |
| كوئشه                                                                                                         | (BITTL)                                               | سيداحمر طحطاوي قدس سره                                     | حاشية الطحطاوي     | ۹ ۳      |

پيْن ش:مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

| وَالْحِيْدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا | النَّاخُذُفُّ البُّ   | 277 <b>***</b>                                                     | انِوْلِهُ         | ×  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1049_991)            | شخ حسن بن علی شرنبلا لی قدس سره                                    | مراقی الفلاح      | ۵٠ |
| بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1049_991)            | شخ حسن بن على شرنيلا لى قدس سره                                    | نورالا يضاح       | ۵۱ |
| بابالمدينه كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱۱۱۱-۲۷۱۱ه)          | شاه و لی الله محدث د بلوی قدس سره                                  | حجتة الله البالغه | ۵۲ |
| يشاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (2091_++              | اما مخخرالدین حسن بن منصوراوز جندی قدس سره                         | فتاوى قاضيخان     | ۵۳ |
| دارالفكر بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ا۲۱۱ه)               | العلا مهالهما ممولا ناكشخ نظام المتوفى الزااه و جماعة من علماء هند | فتأوى عالمكيرى    | ۵۳ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | (مرتب کنایندهٔ شهنشاه هندمگه اورنگ زیب عالمگیرقد س سره)            |                   |    |
| مکتبه بریلی مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۰۰۴_۹۳۹)            | شخ الاسلام محمد بن عبدالله غزى تمرتا ثى قدس سره                    | فآوى غزى          | ۵۵ |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6011-62710)          | شاه عبدالعز يزمحدث دېلوي قدس سره                                   | فآوىٰعزيزيه       | ۵۲ |
| مكتبه رضوبيرلا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2111-77116)          | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره                         | فتاوىٰ رضوبيه     | ۵۷ |
| نوری کتب خانه لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7211_474114)         | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بریلوی قدس سره                         | فتاوى افريقه      | ۵۸ |
| مكتبة المدينه المكتبه رضوبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (01 4 1 _ 1 ~ · · · ) | صدرالشريبها بوالعلاء ثمرامجه على اعظمي قدس سره                     | بهارشريعت         | ۵٩ |
| جہلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (7211_47711@)         | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره                        | احكام شريعت       | ٧٠ |
| ضياءالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (۲۷۱۱۲۰۱۱ه)           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره                        | الامن والعلى      | ١٢ |
| مكتبه رضوبيرلا هور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۲۷۱۱۲۰۱۱ه)           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره                        | لمعة الشحى        | 47 |
| مكتبه رضوبيرلا هور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۲۷۱۱۲۰۱۱ه)           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره                        | صفائح التحبين     | 48 |
| مكتبه رضوبيرلا هور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۲۷۱۱۲۰۱۱ه)           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره                        | مشعلة الارشاد     | 71 |
| مكتبة المدينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (۲۷۱۱۲۰۱۱ه)           | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس سره                        | اعجب الأمداد      | 40 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (++_1442)             | علامه مفتى سيدمحه أفضل حسين مونكيرى مدخله العالى                   | منظرالفتاوى       | 77 |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (294-97Y)             | شخ زین الدین الشهیر بابن مجیم مصری قدس سره                         | الاشباه والنظائر  | ۲۷ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | کُتب سِیَو                                                         |                   |    |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (parr_r24)            | علامه قاضی عیاض قدس سره                                            | شفاءتنريف         | 71 |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (01049_929)           | شهاب العلوم احمرشهاب الدين خفاجي قدس سره                           | تشيم الرياض       | 79 |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (01.15-00)            | ملاعلی قاری بن سلطان محمد ہروی قدس سرہ                             | شرح الشفاء        | ۷٠ |
| دارالكتبالعلميه بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (01-99_1-1-1          | علامه څمه بن عبدالباقی زرقانی قدس سره                              | زرقانی            | ۷1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | كُتب تصوف وغيره                                                    |                   |    |
| دارصادر بیروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (\$0.00-00-           | چچة الاسلام ابوحام <i>ه محمد بن محد غز</i> الى قدس سره             | احياءالعلوم       | ۷٢ |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (DI+OK_90A)           | شخ محمد عبدالحق محدث د ہلوی بخاری قدس سر ہ                         | سلوك اقرب السبل   | ۷۳ |
| دارالمنار بيروت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( • M )_ L M ( )      | سيدشريف جرجاني على بن محمد قدس سره                                 | التعر يفات        | ۷۲ |

ٱلْحَمُدُ يِثْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ سَيْدِ الْمُؤْمَلِئِينَ أَمَّاتِمُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّحِيْمِ بِسُعِ اللهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيْمِ



·森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森宁森

اَلْحَمْدُ لِللهِ عَزْوَجَلَّ تبليغ قران وسُنَّت كى عالمكير غيرسائ تحريك وعوت اسلامى كمتك تملیکے مَدُ نی ماحول میں بکٹر سے سنتیں سیسی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر جُمعَرات مغرب کی فماز سے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وارشٹنوں بھرے اجتماع میں ساری رات سخز ارنے کی مَدَ نی ایتجاہے، عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں شنَّتوں کی تربیّت کے لیے سغر اورروزانہ '' فکر مدینہ'' کے ذَریعے مَدَ نی اِنعامات کارسالہ ٹرکر کے اپنے یہاں کے ذیمہ دار کوجٹنگ كروانے كامعمول بنا يجيئ مان شاء الله عَادَ مَل إس كى بركت سے يابندسنت بغنے ، كنا مول سے نفرت كرنے اورا يمان كى جفاظت كے لئے كر صنے كا ذہن سے گا۔

جراسلامی بھائی اینابید فی بنائے کہ" مجھا بنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی كويشش كرنى ہے -"إنْ شاء الله عادة لله عادة لله عادة الله ونیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شاء الله علاء عل

## مكتبة المدينة كي ثاخين

- راولينذي: فضل داويلاز وميثي جوك، اقبال روز في فون: 6553765-061
  - بشاور: فيضاك مديد كالبرك فير 1 الورسزيت معدد -
  - خان يور: دُراني يوك نيركناره فون: 5571686 600

  - نواب شاه: چكرامال ارمزو MCB فون: 0244-4362145
- محمر: فيضان مديد يدائ روار فون: 5619195-071
- كويرانواله: فيضان مريد شخو يوروموز ، كويرانواله ... فوان: 4225653.
- گزارطیر ( سرگوه ها) خیابارکیت میانقاتل جامع مهرسته مادیلی شاه 8007128 6008-804
- اوكازه: كائح رود بالقاعل فوشيه ميرزو تعيل أوسل بال أون: 044-2550767

DATES CONTROL OF CONTR

ضان مدینه ، محلّه سودا کران ، برانی سنزی منڈی ، باب المدینه (کراچی) 021-34921389-93 Ext: 1284 :0}

كراتى: شبيد محد، كهاراور فإن: 22203311 - 221

لا جور: واتا در بار بار كيات من بلش روز فرن: 97311679 - 042-37311679

· سردارا باد (فيصل آباد): اشن يور بازار فون: 041-2632625

متان: نزدشتل والى محد، اندرون يوبر كيث في نا: 661-4511192

 تشير: چۇك شىيدال مىرىد - فوك: 058274-37212 حيدرآباد: ليضان مديدرة التدي تاؤن - فون: 2620122-2020

(داستامای)

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net